# خطابات طاہر

(تقارىر جلسه سالانة لل ازخلافت)

فرفون المسيدنا حضرت مرزاطا مراح المراح الربع الربع الربع الربع الربع الله تعالى رحمة الله تعالى

طاہر فاؤنڈ شن

| خطبات طاهر                      | <br>نام کتاب |
|---------------------------------|--------------|
| (تقارىر جلسەسالانە بىل ازخلافت) |              |
| طبع اول ( دسمبر 2006ء)          | <br>اشاعت    |
| طاہر فاؤنڈیشن                   | <br>ناشر     |
| شخ طارق محمود یانی پتی          | <br>مطبع     |
| بليك امر ويرنشرز لا هور         |              |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## يبش لفظ

الله تعالیٰ کی دی ہوئی تو فیق اوراس کے فضل سے ادارہ طاہر فاؤنڈیشن کوسیدنا حضرت مرزا طاہراحمد خلیفۃ اسسے الربع رحمہ الله کی ان تقاریر کا مجموعہ شائع کرنے کی تو فیق حاصل ہورہی ہے جوآپ نے مند خلافت پر متمکن ہونے سے قبل جلسہ ہائے سالا نہر ہوہ کے مواقع پرارشاد فرمائی تھیں۔

الله تعالیٰ نے حضرت مرزا طاہراحمہ صاحب (خلیفۃ اسسے الرابع رحمہ اللہ) کوغیر معمولی علمی استعدادیں ودیعت فرمائی تھیں۔ آپ کو عنفوان شاب میں ہی تحریر وتقریر کا ملکہ عطا ہوا۔ خدا داد صلاحیت اور وسعت مطالعہ کی وجہ سے ایک علمی شخصیت کے طور پر متعارف ہوئے۔ 32 سال کی عمر میں ہی آپ کو جلسہ سالا نہر ہوہ کے شاہدے سے شہرت یائی۔

قبل ایک فاضل مقرر اور جیرعالم کی حیثیت سے شہرت یائی۔

جلسہ سالا نہ ربوہ کے موقع پر آپ نے پہلا خطاب 1960ء کے جلسہ سالانہ پر فر مایا اور سے
تقریر'' وقف جدید کی اہمیت'' پرتھی۔ارتقائے انسانیت حضور کا پیندیدہ موضوع رہا ہے اور اس پر آپ
کی وسیع تحقیق ہے۔1962ء کے جلسہ سالانہ پر'' ارتقائے انسانیت اور ہستی باری تعالیٰ'' پر آپ کی
فاضلانہ تقریر ہے جو کہ آپ کے ارتقاء اور سائنس پر وسیع مطالعہ اور قر آن وسائنس کے حوالہ سے
غیر معمولی تحقیق پر دلالت کرتی ہے۔

جلسه ہائے سالانہ پرآپ کی تقاریر کے موضوعات متنوع نوعیت کے ہیں بیتمام موضوعات اور ان پرسیر حاصل بحث حضور کے بحر علمی کا اظہار کرتی ہیں۔فلسفہ دعا اور نماز کے بارہ میں آپ کی تقاریر منفر دانداز کی حامل ہیں۔کیا نجات کفارہ پر موقو ف ہے، پیشگوئی مصلح موعود ، آنحضور اللہ کی قوت قدسیہ،احمدیت نے دنیا کو کیا دیا ،اسلام اور سوشلزم ،حضرت مصلح موعود کی خدمت قرآن ،اسلام کی نشاق ثانیہ خلیفۃ الرسول سے وابستہ ہے،غزوات میں خلق عظیم کے موضوعات پر بھی آپ نے خطاب فرمایا۔

خلافت کے منصب پر فائز ہونے سے قبل کے تین سالوں میں آپ نے غزوات میں

آنخضولی کے خلق عظیم کے موضوع پرشاندار خطاب فرمائے۔ان میں غزوہ احد،غزوہ خندق، اورغزوہ حدیث المثال اظہار ہوااس کا شاندار بیان اورغزوہ حدیبیہ کے موقع پر آنخصولی کے ساتھ کی جامل ہیں جن میں فصاحت وبلاغت، روانی فرمایا۔ تنیوں تقار پر سیرت البحل کے سیست کی حامل ہیں جن میں فصاحت وبلاغت، روانی ، تاریخی واقعات سے استنباط اور استدلال کاغیر معمولی انداز آپ نے اپنایا ہے۔

اس کتاب میں آپ کی 19 تقاریر جلسہ سالانہ کو جمع کیا گیا ہے۔ان میں دو تقاریر یعنی دو تقاریر یعنی دو تقاریر یعنی در پیشگوئی مصلح موعود' اور' احمدیت نے دنیا کو کیا دیا' کتا بچے کی صورت میں شائع ہو چکی تھیں ۔ کتاب ھذامیں کتا بچوں کے متن کو ہی شامل اشاعت کیا گیا ہے۔' نغز وات البح ایسی میں مناقع عظیم '' پر مبنی تقاریر ما ہنامہ خالد میں شائع شدہ ہیں چنا نچے اسی متن کو لیا گیا ہے۔ایک تقریر بعنوان فضائل القرآن فرمودہ جلسہ سالانہ 1978ء کی آڈیونہیں مل سکی صرف خلاصہ مہیا تھا جو کہ شامل اشاعت کر دیا گیا ہے۔کوشش کی گئی ہے کہ ان تقاریر میں موجود تمام حوالہ جات تلاش کر کے شامل اشاعت کر دیے جا کیں۔

اس علمی مجموعہ کی تدوین واشاعت کے مختلف مراحل پر بہت سے احباب نے مخت کی ہے۔
ٹرانسکر پشن کرنے میں رضا کا ران کا تعاون شامل رہا۔ تقاریر کو کتا بی صورت دینے کا کا م محتر م سیکرٹری
صاحب طاہر فا وَنڈیشن کی مگرانی میں مکرم محمد محمود طاہر صاحب اور مکرم حافظ محمد نصر اللہ جان صاحب
نے کیا ہے۔ فائنل پروف ریڈنگ کیلئے محتر م مولا نافضل الہی بشیر صاحب نے معاونت فرمائی ۔ اللہ
تعالی ان سب کو جزائے خیر عطافر مائے نیز ان تمام احباب کا بھی شکر گذار ہوں جنہوں نے کسی ناکسی
رنگ میں ہماری مدد کی اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ فجر اعظم اللہ احسن الجزاء۔

آخر پر دعا ہے کہ مولی کریم ادارہ طاہر فا وُنڈیشن کی اس کاوش کو تبول فرمائے ،اس علمی خزانہ کولوگوں کی راہنمائی اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ بناوئے اور ہمیں حضور رحمہ اللہ کے علمی فیضان کوا حباب جماعت تک پہنچانے کی توفیق عطافر ما تا چلا جائے۔ آمین ۔

خاكسار

مظفر احمد ظفر چیئر مین طاہر فاؤنڈیشن

# فهرست تقاربر جلسه سالانه قبل ازخلافت

| صفحه نمبر | عنوان                                              | خطاب فرموده    | تمبرشار |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1         | وقف جدید کی اہمیت                                  | ٠٢٩١٩          | 1       |
| 17        | ارتقائے انسانیت اور ہستی باری تعالیٰ               | ۶۱۹۲۲          | ۲       |
| 37        | کیانجات کفارہ پرموقوف ہے؟                          | 197۳           | ٣       |
| 57        | مصلح موعود ہے متعلق پیشگوئی                        | 91976          | ۴       |
| 79        | حضرت نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى قوت قدسيه | ۶19 <b>۲</b> ۲ | ۵       |
| 101       | احمدیت نے دنیا کوکیا دیا؟                          | ۷۲۹۱۶          | 7       |
| 135       | فلسفه دعا                                          | ۸۲۹۱ء          | 4       |
| 157       | اسلام اورسوشلزم                                    | <b>۱۹۲۹</b>    | ٨       |
| 175       | حضرت مصلح موعودٌ کی خدمت قرآن                      | <b>4∠9</b> اء  | 9       |
| 195       | حقیقت نماز                                         | ۲۷۱۶           | 1+      |
| 215       | اسلام کی نشأ ۃ ثانیہ خلیفۃ الرسول سے وابستہ ہے     | ۳۷۱ء           | 11      |
| 235       | اسلام كالبطل جليل                                  | ۲۹۷۴ء          | 11      |
| 255       | اشاعت اسلام کے لئے جماعت احمد بیر کی جانفشانی      | ۵۱۹ء           | ١٣      |
| 279       | قيام نماز                                          | ٢٧١ء           | ۱۳      |
| 295       | فلسفه حج                                           | 2201ء          | 10      |
| 313       | فضائل القرآن                                       | ۸ ۱۹۷ء         | 17      |
| 317       | غزوات النصالية مين خلق عظيم (غزوه احد)             | £19∠9          | 14      |
| 371       | غزوات النجانية مين خلق عظيم (غزوه خندق)            | +۱۹۸           | 1/      |
| 409       | غزوات النجايسة مين خلق عظيم (غزوه حديبيه)          | ۱۹۸۱ء          | 19      |

# وقف جديد كي اهميت

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۰ء)

تشهدوتعوذ اورسور وو فاتحه کی تلاوت کے بعد آ یہ نے فرمایا:

وقف جدیدی تحریک سیدنا حضرت میچ موعود علیه الصلوة والسلام کی ایک دیرینه آرزو کی تعبیر ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 68 برس پہلے حضور علیه السلام نے اس تحریک کو یا یوں کہئے کہ اس تحریک کے مفہوم کو جماعت کے سامنے ایک اشتہار کے ذریعہ پیش فرمایا آئے فرماتے ہیں:

''اس عاجز کا ارادہ ہے کہ اشاعت دین اسلام کے لئے ایک ایسا احسن انتظام کیا جائے کہ مما لک ھند میں ہر جگہ ہماری طرف سے واعظ ومناظر مقرر ہوں اور بندگان خدا کو دعوت حق کریں تا ججت اسلام تمام روئے زمین پر پوری ہو ۔ لیکن اس ضعف اور قلت جماعت کی حالت میں ابھی بیارادہ کامل طور پر انجام پذیر نہیں ہوسکتا ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جلد اصفحه: ۳۲۳،اشتهار ۳۱مکی ۱۸۹۲ء)

تو مثیت ایز دی یمی تھی کہ حضور گا بیمبارک ارادہ اس وقت انجام پذیر نہ ہولیکن خدا تعالی کی تقدیر کے مطابق جب اس ارادہ نبوی کے کامل طور پرظہور پذیر ہونے کا وقت آیا تو آپ ہی کے ایک خلیفہ نے ، آج سے تین برس پہلے اس تحریک کا یوں آغاز فرمایا۔

حضورایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''ہماری جماعت کو یا در کھنا چاہئے کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتی ہے تواس کواس قتم کے وقف جاری کرنے پڑیں گے اور چاروں طرف رشدوا صلاح کا جال پھیلا نا پڑے گایہاں تک کہ پنجاب کا کوئی گوشہ اور مقام ایسانہ رہے جہاں رشد واصلاح کی کوئی شاخ نہ ہو۔''

(خطبه ۳رجنوری ۱۹۵۸ء روز نامه الفضل ۱۱رجنوری ۱۹۵۸ء)

د کیھئے مفہوم وہی ہے صرف الفاظ ہی کا فرق ہے اور یہ وہی تحریک ہے جو دراصل سیدنا حضرت سے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 68 برس پہلے جاری فرمائی تھی اور یہ تحریک کے خدا تعالی ہی کی طرف سے ہے کیونکہ حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے اسے جاری کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ

''یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے اور ضرور پورا ہوکرر ہے گا۔ میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے بیتح یک ڈالی ہے اس لئے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا۔ اگر جماعت کا ایک فرد بھی میراساتھ نہد سے خدا تعالیٰ ان لوگوں کوالگ کردے گا جومیرا ساتھ نہیں دے رہے اور میری مدد کے لئے فرشتے آسمان سے اتا رے گا۔'' (الفضل کے رجنوری ۱۹۵۸ء)

پس وقف جدیدایک آسانی آواز ہے جسے مسلح موعود کے ہاتھوں ہم ظاہری صورت میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں مگریہ صرف آسان ہی کی آواز نہیں ہے بیز مین کا بھی تقاضا ہے اور بڑا پر زور تقاضا ہے۔ آج جماعت احمد یہ کے مسائل سائل کی صدا کی طرح اسی قسم کی ایک تحریک کے جاری ہونے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ازل سے خدا تعالیٰ کا یہی طریق جاری رہا ہے کہ جوقوم ایک تی یافتہ مقام پر چہنچنے کے بعد اس مقام پر تھہر نے کے لئے جد وجہد نہیں کرتی وہ ہمیشہ ان ترتی یا فتہ مقاموں سے گرادی جایا کرتی ہے۔ آپ تاریخ عالم پرنگاہ ڈال کر دیکھیں۔ دیکھئے کہ گزشتہ زمانوں میں گزشتہ اُم سے سے زمانے نے کیا سلوک کیا؟ بنی اسرائیل کی تاریخوں کود کھئے کہ کس طرح انبیاء نے اس

پسماندہ قوم کواٹھا کرایک اعلی اورار فع مقام پر پہنچادیا تھا۔ نبی کے بعد نبی آیا اور نبی کے بعد نبی گزرگیا اورانہوں نے بنی اسرائیل کو جوایک پسماندہ قوم تھی اس کوا پسے اعلی اورار فع مقام تک پہنچایا کہ خود خدا تعالیٰ نے انہیں مخاطب ہوکر کہا کہ اے میرے بندو! آج میں نے مہیں تمام جہان پر فضلیت دی حفظ لٹے گھ عکمی اللّٰ علیہ بنی (البقرة: ۸۲٪) کہ آج بنی نوع انسان میں تم سے زیادہ فضیات والی کوئی قوم نہیں ہے۔ لیکن اس قوم نے جب اپنی جدوجہد کے پر سمیٹ لئے، جب انہوں نے اپنی تربیت چھوڑ دی، جب انہوں نے کوشش ترک کردی تو وہی قوم د کھے گئی بلندیوں سے گرتی ہے۔ اتنی بلندیوں سے گری، اتنی بلندیوں سے گری اور خدا کی نظر سے ، خدا کی رضا کی آئی سے اتنا گرگی کہ خود بلندیوں سے گری، اتنی بلندیوں سے گری اور خدا کی نظر سے ، خدا کی رضا کی آئی کھے سے اتنا گرگی کہ خود اسی خدا نے جس نے انہیں بھی سارے جہان پر فضیات دی تھی ان کوتمام زمانوں کے لئے عبر سے بنادیا اور آنے والی قومیں ان پر لعنت کرنے لگیں اور سور ہ فاتے میں خدا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ اور آنے والی قومیں ان پر لعنت کرنے گئیں اور سور ہ فاتے میں خدا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی افضل قوم ہے کہ جوآج الْمُخْضُونِ عَلَيْھِ حُروَلَا الشّا لِیْنُ (الفاتحہ: ۷) میں شار ہونے گئی ہے۔

اس لئے اگر چہ بیتیج ہے کہ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی اور ہمیں اٹھایا اور بلند کیالیکن بیضروری ہے کہ ہم اس بلند مقام پر قائم رہیں،ضروری ہے کہ ہم جدوجہد کریں ضروری ہے کہ ہم قربانیاں دیں اوراس مقام کوقائم رکھیں۔

حضرت رسول اکر عظیمی سے بیار ہوسکتا گھا؟ رسول اکر علیہ سے بیار ہوسکتا گھا؟ رسول اکر علیہ سے بیار ہوسکتا گھا؟ رسول اکر علیہ سے نہاں عرب کی بسماندہ قوم کو اتنا اٹھایا ایسے شاندار مقامات دکھائے کہ ثریا ان کے پاؤں چو منے گلی لیکن وہی قوم تھی وہی لوگ تھے جو بھی آسان سے باتیں کیا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنی تربیت کی آئمیں بند کر لیس اور تربیت کی کوشش بند کر دی تو وہ لوگ دیکھئے گرتے گرتے کیسا گرے کہ ثریا پر اپنا ایمان چھوڑ آئے اور تحت الثری کی میں بند کر دی تو وہ لوگ دیکھئے گرتے گرتے کیسا گرے کہ ثریا پر اپنا ایمان چھوڑ آئے اور تحت الثری کی میں مسلمانوں سے زیادہ پیار دانگ عالم میں ان کے پر زے اڑگئے اس لئے آپ خدا تعالیٰ کو ان مسلمانوں سے زیادہ پیار نے ہیں ہو سکتے ۔ آپ کو بھی اپنی تگرانی کرنی پڑے گی اور بڑی سخت نگرانی کرنی پڑے گی کیونکہ ترقیات کو حاصل کرنی پڑے گی بودہ جہد کرنی پڑے گی کیونکہ ترقیات کو حاصل کرنا اگر چہ بہت ہی مشکل کام ہے کین ترقیات کو قائم رکھنا غالبًا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے ۔ ایک

بڑاسخت مقام ہے، بڑائی سخت اور کھن کام ہے اس لئے جب تک آپ اس کام کو نہایت دیا نتداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اوا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی فلاح کے راستے نہیں کھل سکتے ۔ اس وقت آپ کی ترقیات کی ضانت نہیں دی جاسکتی ۔ مجھے وقف جدید کے سلسلہ میں پاکستان کی مختلف جماعتوں کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نہایت ہی درد بھرے دل کے ساتھ آپ کے سامنے آج یہ بیان کرتا ہوں کہ ہماری تربیتی حالت ایک خطرناک حد تک گر بھی ہے۔ ایک ایسا وقت آپ کا ہے کہ جس وقت کے آنے کے بعد خطرے کا الارم نج جانا چاہئے اور فضا میں یہ خطرے کا الارم نج رہا ہے لیکن وہ کان جو سننے کے عادی نہیں وہ اب بھی نہیں سن رہے اور وہ کان جو سننے کے عادی کی سنا اور یہ انہوں نے آج سے تین سال پہلے اس الارم کو سنا اور یہ اعلان کیا کہ میں وقف جدید کی تح یک کو اس لئے جاری کرتا ہوں کہ تا جماعت زندہ سے اور تا جماعت زندہ سے اور تا جماعت زندہ کی صافت کی جا سکے۔

حضورا یدہ اللہ بنصرہ العزیز کے دل پر دراصل بیتحریک خدا تعالیٰ ہی نے القا کی تھی اور اس القا کے نتیجہ میں وہ ذکی غلام وہ امام وہ ذہین وفہیم د ماغ جماعت سے یوں گویا ہوا کہ

> '' یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور ضرور پورا ہوکر رہے گا میرے دل میں چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ تح یک ڈالی ہے اس لئے خواہ مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں کپڑے بیچنے پڑیں میں تب بھی پہلے اپنے اس فرض کو پورا کروں گا'' پھر حضور فرماتے ہیں:

> '' پس میں اتمام جمت کے لئے ایک بار پھراعلان کرتا ہوں تا کہ مالی امداد کی طرف بھی لوگوں کو توجہ ہو۔'' امداد کی طرف بھی لوگوں کو توجہ ہواور وقف کی طرف بھی لوگوں کو توجہ ہو۔'' (الفضل کے رجنوری ۱۹۵۸ء)

جماعت کی طرف سے جو مختلف خطوط موصول ہور ہے ہیں کہ دوروں کے علاوہ خطوط بھی اس امر پر ہڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں کہ جماعت کی تربیتی حالت اس وقت نہایت ہی خطرناک حد تک گرچکی ہے۔ بہت ہی الی جماعتیں بھی ہیں آپ میں سے کئی لوگ میس کر تیجب کریں گے کہ بہت ہی الیی جماعتیں بھی ہیں جن میں باجماعت نماز تک کا انتظام نہیں رہا۔ ہمارا

دیانت کا معیار گر چکا ہے، ہمارا تقوئی کا معیار گر چکا ہے، ہمارا تھے کا معیار گر چکا ہے اورا یسے ایسے خطرناک مرضوں نے ہمارے اندر پنج گاڑ گئے ہیں کہ جن مرضوں کے ہوتے ہوئے کوئی جماعت صحت مندطریق پرتر قی نہیں کرسکتی۔نفاق کی لعنت بھی ہم میں داخل ہو چکی ہے۔ گئی الیبی جماعتیں ہیں جن کود کھ کر دل کٹ جاتا ہے بید کھ کر کہ نفاق کے کلہاڑوں نے ان کے دلوں کودو نیم کر کے رکھ دیا ہے۔

خداتعالی کا ایک خاص فضل ہوا کرتا ہے اللی جماعتوں پر کہ وہ ان کے دلوں کو مجت سے باندھ دیا کرتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت میں سناتھا کہ فَاکَّفَ بَیْنَ قُلُو بِ کُھے مُر فَاصُبَحْتُ مُّ بِنِیْعُمَتِ ہِ اِخْوَا فَا (آل عمران: ۴۰) کہ اے مسلمانو! اس نے تم پر اتنا احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو محبت کے دھا گوں سے مضبوط رسوں سے جکڑ دیا اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوگئے۔ تو یہ خدا تعالی کا بڑا بھاری احسان ہوا کرتا ہے اور دراصل تمام اللی جماعتیں، نہ بھی جماعتیں اس محبت کے سہارے بنیا کرتی ہیں اور بحب نفاق کے دانت ان محبت محبول کرتی ہیں اور جب نفاق کے دانت ان محبت کے سول کو بودا کرد سے ہیں یا یوں کہ لیجئے کہ جب یہ سیمنٹ بودا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے جس طرح بعض دفعہ موسلا دھار بارش بعض مکانوں میں بڑے بڑے گھاؤڈال دیا کرتی ہے اور سڑکول پر گہرے بعض دفعہ موسلا دھار بارش بعض مکانوں میں بڑے رہے مصائب، زمانے کے سم اور شیطانی طاقتیں ان محبت کے رسوں کو بودا کردیتی ہیں اس سیمنٹ کو کھو کھلا کردیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شاندار محبت کے رسوں کو بودا کردیتی ہیں، اس سیمنٹ کو کھو کھلا کردیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی شاندار محبت کی عمرات کے کا معانی کرتی ہیں۔

اس لئے میضروری ہے کہ ہم اپنے اندروہ محبت قائم کریں، وہ خلوص قائم کریں جس خلوص اور محبت کے ذریعہ ہی انبیاء دروہ محبت کو قائم کرنے کے لئے انبیاء دنیا میں آیا کرتے ہیں ۔جس خلوص اور محبت کے ذریعہ ہی انبیاء کی جماعتیں ترقی کیا کرتی ہیں لیکن نہایت حسرت اور افسوس کیساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ہی جماعتیں ہیں جو دونیم ہو چکی ہیں ہماری بہت ہی جماعتیں ہیں جن کے کئی جھے بیل میں اپنے غم کا اظہار نہیں کرسکتا اس جماعت بھی دیکھی اور میں اپنے غم کا اظہار نہیں کرسکتا اس جماعت کے متعلق کہ جس جماعت کے لوگوں کے ایک حصہ نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ترک کردی تھی صرف اس لئے کہ جماعت کے لوگوں کے ایک حصہ نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ترک کردی تھی صرف اس لئے کہ

ان کا کسی امیر سے یا پریذیڈنٹ سے ،سیکرٹری مال سے اختلاف تھا اور الیں اور بھی مثالیں ہوگی۔ میں ہر جماعت میں نہیں گیا لیکن بعض جماعتوں کو میں نے دیکھا ہے اور الیمی کئی مثالیں میرے سامنے آتی رہی ہیں۔

توبیا مورا یسے نہیں ہیں کہ جن امورکود کیھنے کے بعد ہم خاموثی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہم بیہ دعوے دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ ہم یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں خدا اور اس کے رسول محم مصطفی اللیقی سے محبت ہے اور پھر یہ دعوے دنیا کے سامنے پیش کریں اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کریں اور بڑی بڑی تقاریر میں اپنے کاموں کا اظہار کریں اور بڑے بین کر ہیں اور جب مرشوں اظہار کریں اور کہیں کہ ہم ساری دنیا کو مسلمان بنار ہے ہیں اور جب مرشوں دیکھیں، جب گریانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اندر بعض گرے مرضوں نے دخل دے دیا ہے، ناخن ڈال کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوکہ ہمارے اگر ابھی سے ہم نے ان کی نی نہ کی تو یقیناً یہ رفتار احمدیت کی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ گرے گی اور گرر ہی ہے آگر ہم نے ابھی سے اکنی نہ کی تو یقیناً یہ رفتار احمدیت کی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ گرے گی اور گرر ہی ہے آگر ہم نے ابھی سے اسی نہیں کی ترتی کی طرف توجہ نہ دی اور ان مرضوں کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ کرنہ پھینک دیا تو پھر احمدیت کی ترتی کی ضانت نہیں دی جاسکتی۔

احمدیت کی ترقی تو ضرور ہوگی ہے میں نے کیا کہا کہ احمدیت کی ترقی کی ضانت نہیں دی جاسکتی لیکن ہاں بیضانت نہیں دی جاسکتی کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جوتر قی کریں گے۔

احدیت کا زندگی بخش پیانہ ضرور چلے گا۔ یہ پیانہ جو چکر میں آیا ہے یہ چلے گااور قوموں کو زندہ کرے گالیکن اگر ہم نے اس پیانہ کی طرف توجہ نہ دی ، اگر ہم نے محنت اور جدو جہد کے ساتھا اس کو نہ چلایا تو یہ چلتے چلتے رک جائے گااور رک رک کر چلے گا۔ ہاں ہوسکتا ہے کہ ہم اس سے سیراب نہ ہوں ، ہوسکتا ہے کہ ہم اس سے فیضیاب نہ ہوں اور دوسری قومیں ، باہر سے آنیوالی قومیں ، دیر سے آنیوالی قومیں آئیوالی قومیں آئیوالی قومیں ، دیر سے آنیوالی قومیں آئیں اور اس لیا ہے نے فیضیاب ہو کر زندگی کی لذت حاصل کریں۔ اس لئے ضرور کی ہے ، توجہ کے قابل چیز ہے توجہ کریں اور سوچیں اور غور کریں کہ وہ کونسانظام ہے ہمارے اندر جواس ہماری زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے ؟ وہ کونسانظام ہے جو ہماری دیہاتی جماعتوں کو دوبارہ زندہ کرسکتا ہے ؟ یہ نظام در حقیقت وقف جدید ہی کا نظام ہے جو ہماری دیہاتی جماعتوں میں ایک جال کی طرح

تھیں جائے گا۔اگر جماعت توجہ کرے گی توانشاءاللہ بینظام ہر ہر گاؤں میں ہر ہر قصبے میں ہر ہر قربیہ میں ہر ہر قربی میں پہنچے گا ہر گھر کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے اوران احمدیوں کو بیدار کیا جائے گا اور جوآج غافل ہورہے ہیں۔ان احمدیوں کو بیدار کیا جائے گا اور وہ خطرے کا الارم سنایا جائے گا جوخطرے کا الارم آج فضامیں نج رہاہے۔

پس آج ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ ہم ان کوآ سانی کے ساتھ ضائع کرسکیں۔ ہماری تعدادتھوڑی ہے کام بہت زیادہ ہے۔ایک ہمالہ پہاڑ ہے جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے اوراس کو اٹھانے کی بظاہر ہم میں سکت نظر نہیں آتی ۔اتنا کام ہے اتنا کام ہے کہ جس کے خیال سے دل کا پینے لگتا ہے۔ آج وقت تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچے بچے کوآ واز دے کر بلا لیتے اور کہتے کہ آؤاور سے موعودًا کااس بوجھ اٹھانے میں ہاتھ بٹاؤ آؤاورمسے موعود کے مداور حواری بن جاؤ، آپ کے انصار میں داخل ہوجاؤ۔کجابیہ کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے بیچ بڑے ہورہے ہیں اوران کارستہ وہ ہے جواحمہ یت سے دور جار ہاہے۔ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہماری اولا دیں تعلیم تو حاصل کررہی ہیں لیکن خالصةً دنیاوی تعلیم اوران کو دین سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا۔ بید پیکھیں اور بیدد نکھنے کے باوجوداور باوجودان دعووں کے کہ ہم نے ساری دنیا کی تربیت کرنی ہے، باوجودیدد کیفنے کے کہ ہم ا پنی اولا د کی بھی تربیت نہیں کر سکتے ۔اگر ہم بید عوے کریں تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھا کیں گے؟ کس عمل سے ان دعووں کو سچا کر دکھائیں گے؟ اس لئے ضرورت ہے غور کرنے کی ،سوچنے کی۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم ہراس تحریک کوزندہ کرنے کے لئے جد وجہد کریں جوتحریک اسلام کی زندگی کے لئے کوشش کررہی ہے جوتح یک آج احمدیت کی تربیت کی ضانت دے رہی ہے۔وقت کم ہے کام زیادہ ہے۔ پس اے میرے بزرگو! اے میرے بھائیواور بچو!اے ماؤں بہنوں بیٹیو! خوابوں کی دنیا

پس اے میرے بزرکو! اے میرے بھائیواور بچو! اے ماؤں بہنوں بیٹیو! خوابوں کی دنیا میں نہرہواور عمل کے میدان میں اتر آؤ۔ اے میرے بھائیو! اور اے میرے بزرگو! اے بچو! اے ماؤں بہنوں بیٹیو! خوابوں کی دنیا میں نہرہواور عمل کے میدان میں اتر آؤ کہ عمل ہی میں زندگی ہے اور عمل کے میدان میں اتر آؤ کہ عمل ہی میں زندگی ہے اور عمل کے علاوہ سارے افسانے ہیں ساری خواہیں ہیں اور کوئی حقیقت نہیں رکھتیں اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اگر ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے جیسا کہ ضروراحمدیت نے زندہ رہنا ہے اور احمدیت نے دنیا کو فتح کرنا ہے جیسا کہ ضروراحمدیت تے زندہ رہنا ہے اور احمدیت نے دنیا کو فتح کرنا ہے تہیں حقیقت کے میدان میں اتر ناپڑے گا۔ ہمیں ترقیات کرنی ہوں گی کین نیچے دنیا کو فتح کرنا ہے تو ہمیں حقیقت کے میدان میں اتر ناپڑے گا۔ ہمیں ترقیات کرنی ہوں گی کین نیچے

اتر کر، میدانوں میں جدوجہداور محنت کرنے کے بعد، راتیں جاگئے کے بعداورخون کو پینے کی طرح بہانے کے بعد کسی عربی شاعر کا مجھے بیشعریا دآگیا کہ:

### ع مَنُ بَلَغَ الْعُلَىٰ سَهَرَ اللَّيَالِيُ

کہ بلندیوں تک پہنچا تو جایا کرتا ہے لوگ پہنچتے رہے ہیں پہلے بھی لیکن وہی لوگ بلندیوں تک پہنچا کرتے ہیں جورا توں کو جاگے کا وقت ہے اور بڑی مخت اور جدو جہد کی ضرورت ہے تا کہ احمدیت اپنی پہلی سی روش پر دوبارہ گامزن ہوجائے۔ اور بڑی مخت اور جدو جہد کی ضرورت ہے تا کہ احمدیت اپنی پہلی سی روش پر دوبارہ گامزن ہوجائے۔ وہی دوش ہم اختیار کرلیں جو حضرت مسیح موجود علیہ الصلاق والسلام کے صحابۃ کی تھی ۔ وہی خلوص ہمارے دلوں میں بیدا ہوجائے وہی محبت، وہی رگا نگت، وہ سب چیزیں جب تک ہم دوبارہ نہ لے لیس گے جب تک ہم انہیں سینے سے چمٹا نہ لیس گے ان خوبیوں کو جو صحابۃ کے اندر ہم آج بھی دکھے لیس گے جب تک ہم انہیں سینے سے چمٹا نہ لیس گے ان خوبیوں کو جو صحابۃ کے اندر ہم آج بھی دکھے رہے ہیں اس وقت تک احمدیت کی ترقی کی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔

 دل کواس نم میں ہلاک کریں۔کوشش کریں اپنے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کریں۔ وہ تبدیلیاں پیدا کریں جو ہمارا امام ہم سے چا ہتا ہے گھر دیکھیں کہ قادیان کس طرح دوڑتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ آپ کو قادیان نہیں جانا پڑے گا قادیان آپ کے پاس آئے گا اور یقینا آئے گا۔بس ضرورت ہے صرف تبدیلی کی ،اس پاک تبدیلی کی جس کو پیدا کرنے کے لئے سے موجود علیہ الصلا قا والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دیکھئے حضور علیہ السلام کس محبت سے جماعت کو نفیحت فرماتے ہیں:
مزدیعہ واجنہوں نے انبیاء کا وقت پایا انہوں نے دین کی اشاعت
کے لئے کیسی کیسی جاس فشانیاں کیں۔ جیسے ایک مالدارنے دین کی راہ میں اپنا ہوں کی بھری کے لئے جب تک کہ خدا تعالی کی طرف سے پیارا مال حاضر کیا۔اسا ہی ایک فقیر دریوزہ گرنے اپنی مرغوب نکڑوں کی بھری وقتی کو وقت آگیا۔مسلمان بننا آسان نہیں۔مومن کا لقب پانا سہل نہیں سوا ہوگی آگرتم میں وہ راستی کی روح ہے جومومنوں کودی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو مرسری نگاہ سے مت دیکھو۔ نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالی تھہیں

(فتح اسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحه: ۳۱)

سوحضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نیکی حاصل کرنے کی فکر سے جے اور اس تحریک کوزندہ سے جے ۔ میں پھر یہی کہوں گا اور بار بار یہی کہوں گا کہ اس تحریک کوزندہ سے جے جو آپ کے اندر نیکی کو قائم اور داسخ کرنے کے لئے جاری کی گئی ہے۔ وقف جد ید کی تحریک خدا تعالی کے فضل سے اس بارہ میں نہایت ہی کا میاب ثابت ہور ہی ہے اور خدا کے فضل سے اس کے غیر معمولی نتائج فکل رہے ہیں۔ بعض الیسی جماعتیں بھی تھیں کہ جہاں جب وقف جدید کا معلم ابھی نہیں گیا تو ان کی حالت میتھی کہ وہاں ہمارے جائزہ کے مطابق مساجد نہیں تھیں، پریذیڈٹ تھا، سیرٹری مال تھا لیکن کوئی رجٹر نہیں تھا، کوئی حساب نہیں تھا، کوئی چندہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق ہمارے پہلے جائزے کی رپورٹ یہ ہے کہ جماعت کا نام صرف اس رپورٹ میں تھا جس کے ذریعہ قیام ہوا، ورنہ حقیقت میں اسکا وجوعملی رنگ میں کچھ نہ تھا۔ نہ کوئی نماز با جماعت، نہ جمعہ، نہ جمعہ، نہ جمعہ، نہ

آسان پر د مکور ماہے کہتم اس پیغام کوس کر کیا جواب دیتے ہو۔''

چندہ، نہ بجٹ، نہ رسید بک، نہ روز نامچہ۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے معلم کے جانے کے بعد بیسب کام کممل ہوا، جماعت کی کیفیت بدل گئ اوراب اس جماعت کی آخری رپورٹ بیہ ہے جماعت کا ایک باقاعدہ وجود بن چکا ہے، چندہ ادا کیا جاتا ہے، پانچوں نمازیں باجماعت بلکہ تہجہ تک کی نماز بھی باجماعت ہوتی ہے اوراس میں اکثر، وہ چھوٹی سی جماعت ہے پندرہ افراد کی، تواس میں اکثر چار افراد ثریک ہوتے ہیں۔ تو دیکھئے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید کے ایک معمولی کم تعلیم کے معلم نے خدا کے فضل سے دفف جدید کے ایک معمولی کم تعلیم کے معلم نے خدا کے فضل سے کیسی تبدیلی پیدا کی! دراصل بہتبدیلی اس نے نہیں کی بلکہ اس خدا نے علیم و کلیم اور قادر مطلق نے کی جس کے ایماء پر بہتر کی کئی تھی۔اورا یک سیکرٹری مال نے ابھی کیے ہی دن ہوئے مجھ سے ذکر کیا کہ وقف جدید کا معلم جب وہاں مقرر ہوا تھا تو اس سے پہلے اس جماعت کا بیا وجود ہزار کوشش کے وہاں سالا نہ ایک ہزار سے زیادہ بجٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس دوسال کے اندراندر ہی اس جماعت کا بجٹ یا نچ ہزار رویے تک پہنچ گیا ہے۔

تود کیھئے آپ کے چند ہے بھی ہڑھ جائیں گے آپ کی اخلاقی حالت بھی درست ہوجائے گی۔دراصل ہماری جماعت دیہاتی جماعت ہے اور دیہاتی جماعتوں کی تربیت پر ہماری ترقی منحصر ہے۔ ہماری شہری جماعتیں بہت ہی تھوڑی ہیں نسبت کے لحاظ سے اور جب تک ہم دیہاتی جماعتوں کی طرف توجہ نہ کریں گے، جب تک ہم اپنارخ خاص طور پر دیہات کی طرف نہیں کھیریں گے اس وقت تک ہم حقیقت میں اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکتے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ڈر ہے کہ کہیں وقت سے پہلے تیزل نہ شروع ہوجائے خدا تعالی جس سے ہمیں محفوظ رکھے۔

توہم اس رفتار سے ترقی نہیں کر سکتے جس رفتار سے ترقی ہمارے لئے ضروری ہے اب دیکھیں ہماری رفتار کیا ہے؟ ہمارے حالات کیا ہیں؟ کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں ایک اورایک دو کی طرح غور کرنے کے لائق ہیں اور نتائج بھی ایک اورایک دو ہی کی طرح نکلتے ہیں۔ ہماری مثال یا ہمارے بعض حصوں کی مثال، یوں کہنا چاہئے تو ایسی ہوگئی ہے جیسے کوئی چین کے سفر کا ارادہ کرے اور پیدل نکلے اور گھر سے دو ہی قدم جائے اور تھکے اور ماندہ ہوجائے اور لیٹ جائے اور شاید یہ خیال کرے کہ لوگ آئیں گے اور اسے دہائیں گے کیونکہ بہت تھک گیا ہے اور اس نے بہت کام کیا ہے۔ ایک ایسا شخص اگر چین پہنچ سکتا ہے تو ہم بھی ان مقامات کو حاصل کریں گے جن مقامات کو حاصل کرنا

ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے یا احمد بت کے مقدر میں لکھا گیا ہے اگر ہماری رفتار یہی رہی ، اگر ہمارے اطوار یہی رہے ، اگر ہم نے اپنے اعمال کی گرانی اسی طرح کی جس طرح اس وقت تک ہوتی رہی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس کے طور کو بدلیں ، ہم اپنے طریق کو بدلیں اور ایک ایسا شوس دیہاتی تربیت کا نظام جاری کریں جو ہمارے افراد کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ ہماری جماعت حقیقت میں بہت ہی تھوڑی میں جیسا کہ حضرت میاں شریف احمد صاحب کی نظم میں آپ نے سنا ہے حقیقت میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ اتنی تھوڑی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتی تھوڑی ہے۔ لاکھوں لاکھ کی جماعت میں سے اس وقت تک صرف سترہ ہزار آ دمی چندہ دے رہے ہیں کہ کتی تھوڑی ہے۔ لاکھوں لاکھ کی جماعت کی بیا کہ میں سے اس وقت تک صرف سترہ ہزار آ دمی چندہ دے رہے ہیں اور سترہ ہزار میں سے صرف چند ہی ہوں گیا گیا گیا تھیں ہوں گے جو پوراا پنی نسبت کے مطابق چندہ یا میں سمجھتا ہوں کہ تمیں چالیس فی صدی سے زیادہ نہیں ہوں گے جو پوراا پنی نسبت کے مطابق چندہ یا میں ۔ تمارے یہ ہو جھ ہے دس لاکھ جماعت کا ، تو قع ہم سے یہ کی جاتی ہے کہ ہم دس لاکھ کا کا م کریں گے لیکن عملاً ہم میں سے صرف چند ہزار کا م کرر ہے ہیں۔ وقت جدید خداکے فضل سے اس کی خواجی کی ندہ ادا نہیں ہوا تھا۔ وقت خدید کے معلم کے جانے کے لعد خداکے فضل سے اس کا ظ سے بھی کا میاب ثابت ہورہ کی ہے۔ سے در بعدہ ہمارے چندے بیات جو بیات جہاں سے بھی کا میاب ثابت ہورہ کی ہے۔ خدید کے معلم کے جانے کے لعد خداکے فضل سے در بھی با قاعدہ چندہ در ہندہ بن گئ ہے۔ جدید کے معلم کے جانے کے لعد خداکے فضل سے در بھی با قاعدہ چندہ در ہندہ بن گئ ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور بعض صاحب حیثیت دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ وقفِ جدید کا چندہ توصرف چھرو پے ہے حضور نے چھ ہی کی تح یک کی تھی اپس ہم نے یہ چندہ ادا کر دیا اور ہم اس فرض سے سبکدوش ہوگئے ہیں۔اور آپ جیران ہو نگے کہ وقفِ جدید کا چندہ دینے والے جو پچاس رو پے سے زائد چندہ دیتے ہیں صرف ستر (۷۷) ہیں اس لا کھوں کی جماعت میں اور ایسے افراد جو پانچ سوسے زائد چندہ دیتے ہیں وہ صرف آٹھ ہیں اور ایسے افراد جن کا چندہ ایک ہزار رو پے سے زائد ہے وہ اس ساری بھر پور جماعت میں صرف دو ہیں۔ایک کراچی کے شخ عبدالحفظ صاحب اور ایک لا ہور کے چوہدری فتح محمد صاحب ہوں کے ٹرانسپورٹ والے۔تو یہ حالت تبلی بخش نہیں اور جب بھی دوست چھ برزورد سے ہیں تو محمد وہ لطفہ یاد آجا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک میراثی اور ایک چوہدری نے دوست چھ برزورد سے ہیں تو محمد وہ لطفہ یاد آجا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک میراثی اور ایک چوہدری کے اکٹو اسفر کیا کشتی بروہ جارہے تھے۔میراثی کھودا تھا اس کی داڑھی پرصرف دوچا ربال تھاور چوہدری کی

داڑھی پوری بھری ہوئی تھی تو کشتی بھنور میں سینے لگی اور ملاح نے کہالوگوں میں اعلان کیا کہ لوگ خطر پیری خیرات کچھ نہ کچھ ڈال دیں تو چو ہدری کو مذاق کی سوجھی اوراس نے اس میراثی سے مخاطب ہوکر کہا کہ آؤ کیوں نہ ہم اپنی داڑھی کے دودو چار چار بال اس دریا میں بچینک دیں وہ جانتا تھا کہ اس کے دوچار ہی بال ہیں میراثی سمجھ گیا اوراس نے ہر جستہ جواب دیا کہ چوہدری جی! اے چوآں دا ویلااے۔کیٹر اپیودا پتراے جساری داڑی نہ پُٹ کے سُٹ دے۔

تو یہ ایک لطفہ ہے جس پہنی آتی ہے کین اس لطفہ کا اطلاق اگرآپ جماعت اوراسلام کے مسائل پر کر کے دیکھیں تو یہ لطفہ نہیں رہتا بلکہ ایک در دنا ک حقیقت بن جاتا ہے۔خدا کی قتم آج چھکاوفت نہیں ہے ،خدا کی قتم آج وقت ہے کہ ہم اپناسب کچھ لاکر دین کے حوالے کر دیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپناسب کچھ لاکر دین کے حوالے کر دیں۔ آج وقت ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے ہمیں بیدا کیا بڑا کیا بیز مین وآسان ہمارے لئے مسخر کر دیے، اس خدا کی دی ہوئی چیزیں اسے لوٹا دیں۔ وہ ہم سے ہمیشہ کے لئے نہیں مانگا عارضی طور پرقرض کے طور پر مانگتا ہے اور پھر اسے واپس کر کے گا اور بہت بڑھا چڑھا کر واپس کر یگا۔ تو ہم ما لک حقیقی کا انکارکر رہے ہیں۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام نے بھی بھی واپس کر یگا۔ تو ہم ما لک حقیقی کا انکارکر رہے ہیں۔ حضرت سے میاف ورجماعت کی محبت سے بیاتو قع جماعت پڑھ خرض مقرر نہیں کیا بلکہ حضور ٹر جماعت کے اخلاص اور جماعت کی محبت سے بیاتو قع کر میں آپ کو منا تا ہوں۔

حضور جماعت کو خاطب کر کے فرماتے ہیں مجھے اب الفاظ یا ذہیں کین چندا یک الفاظ حضور کے میرے ذہین میں ہیں وہ میں سنادیتا ہوں۔حضور فرماتے ہیں کہ ''اے میرے عزیز و! میرے پیارو! میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو!'' بید حضور گا خطاب ہے جماعت سے اور بیہ کہ میرے پیارو! میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو!'' بید حضور گا خطاب ہے جماعت سے اور بیہ کہ کر حضور فرماتے ہیں کہ میں تم پر پچھ فرض نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو مجھ سے مجت ہے جو مجھ سے خلوص رکھتے ہیں میں انہیں جو بچھ کہوں گا وہ سب پچھ لا کر میری نذر کردیں گے۔ تو میں تم پر زبردتی کرنا نہیں چا ہتا کہ تم میرے فرمان کی خاطر مجبور ہوکر پچھ دو۔ ہاں میں تم سے بیہ کہتا ہوں کہ خدا کے رہتے میں جتنا تم دے سکتے ہوخوشی سے دے دو۔اور آپ کی اس تح یک پر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کوخط کھا وہ یہی تھا کہ جو ایک مومن کے دل سے تو قع

کی جاتی ہے۔ وہی باتیں کھیں جوحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکر اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکر اللہ اللہ ایک زمانے میں کی تھیں ۔ آپ نے فر مایا کہ سیدنا! میرا توسب کچھ آپ کا ہے۔ میرا گھربار، میر بیوی بچوں کو بیوی بچوں کو بیوی بچوں ہوں ہے ہم سب خدام ہیں آپ جا ہیں تو میں سب کچھ آپ کے حضور فدا کر دوں۔ اپنی بیوی بچوں کو اپنی مال دولت کو قربان کر دوں اس لئے آپ بینہ کہیں کہ بچھ تھوڑا دو، آپ بینہ کہیں کہ حصہ رسدی دو بلکہ مجھے ارشاد ہوکہ میں سب بچھ آپ کے حضور لاکر حاضر کر دوں۔ (فتح اسلام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ: سکے موقود علیہ الصلوق والسلام آپ کو بلاتے ہیں۔ کو بلاتے ہیں۔

لیکن حضور جانے تھے کہ جماعت کی حالت کمزور ہے۔ اس وقت ہماری مالی حالت آج
سے بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور حضور عام مسلمانوں کو تخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضور کادل
چاہتا تھا کہ خدانے آپ سے جو بیاری بیاری با تیں کی تھیں، خدا جوراتوں کو آپ سے بولا کرتا تھاوہ
ساری با تیں ساری دنیا میں اشاعت کرکے پھیلادیں۔ جیسے کسی کوایک نعمت ملتی ہے
وَ اُھّا بِنِحْمَا قِ رَبِّلْکُ فَحَدِّ ثُ (اضحی ۲۱: ۲۱) اس کے مطابق آپ کادل بیقرار رہا کرتا تھا لیکن
پیسے نہیں تھے، بے سروسامانی کی حالت تھی اور حضور نہایت ہی دردسے ملک ہند کو خطاب کرکے کہتے
ہیں کہ

" اے ملک ہند! کیا تھے میں کوئی ایک باہمت امیر نہیں کہ اگر

اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات کا تھمل ہوسکے۔"

میشاخ اشاعت کٹر جفرت مسلح موعود علیہ الصلوۃ السلام کی شاخ ہے جس

کا آپ نے اس سے پہلے ذکر فر مایا تھا اور اس سے آگے حضور فر ماتے ہیں کہ

"اسلام پر ابھی الیی مفلسی طاری نہیں ہوئی تنگ دلی ہے الیی تنگ

دستی نہیں ۔ اور وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس

کارخانہ کی مدد کر سکتے ہیں جوانی اپنی طاقت مالی کے موافق ما ہواری امداد کے

طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھر توم نذراس کا رخانے کی کیا کریں۔"

طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھر توم نذراس کا رخانے کی کیا کریں۔"

حضورً کے انہی ارشادات کی روشی میں ہم نے وقف جدید کی طرف سے ایک مستقل شعبہ، شعبها شاعت لٹریج قائم کیااور ہمارا مقصد پیتھا کہ کلیةً حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام کی کتابوں کی اشاعت کی جائے اور تمام یا کستان میں، کیونکہ ہمارادائر وعمل یا کستان ہی ہے مختلف مقامی زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم کراکے ان کوشائع کریں لیکن باوجو تحریکات کے اب تک غالبًا جماعت اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوئی اور یہ عجیب بات ہے کہ پہلے دومہینے میں اس تحریک میں سوائے علمین وقف جدید کے اورکسی نے چندہ نہیں دیا۔ معلمین وقف جدید کا حال ہے ہے کہ ان کو بچاس رویے ماہانہ ملتے ہیں۔ان میں سے اکثر بہت سے موصی ہیںوہ یا نچ روپے اس میں کٹوادیتے ہیں بچریک جدید میں وہ چندہ ادا کرتے ہیں ،وقف جدید میں وہ چندہ ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمیرفنڈ میں اور حچیوٹے جیموٹے ریلیف فنڈ زمیں بھی وہ چندہ ادا کرتے ہیں ۔کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے شعبہ سے بھی پیچیے نہیں ہے اوراس کے بعدان کے اخلاص کا بیحال تھا کہ جن میں سے بعض نے سوسورو پے چھوڑے اوراس جالیس روپے کے گز رانے کے اوپر آگئے ۔ان کا بیہ حال تھا کہ جب پتح یک الفضل میں پہلی دفعہ چیپی تو بعض معلمین کی طرف سے یہ خط آنے شروع ہوئے کہ پیخریک پڑھ کر کہ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں کوشائع کیاجائے گا ہمارے دل دردسے بھر گئے ہماری آنکھوں میں آنسوآ گئے کہ کاش ہم میں توفیق ہوتی توہم خوداس تحریک کاباراٹھالیتے لیکن ہم میں بیتو فیق نہیں بعض نے لکھا کہ میرے ماہانہ الا ونس میں سے ایک روپہیہ کاٹ کراس چندہ میں جمع کرلیا کریں بعض نے لکھا کہ میرے ماہانہ الاوُنس میں سے دورویے کاٹ کراس چندہ میں جمع کرلیا کریں۔

تودیکھنے وہ لوگ اس خلوص سے کام کررہے ہیں۔اگر جماعت اتناتھوڑا چندہ دے کہ جمعلمین ہم رکھ چکے ہیں ہم ان کا بوجھ بھی برداشت نہ کرسکیں تو کتنی حسرت اورافسوس کا مقام ہوگا۔ اور عملاً ایسا ہوا،عملاً ایسا ہی ہوااور گرشتہ سال ہمارے معلمین کی تعداد 64 تھی لیکن مالی مجبوریوں کی بناء براس سال انہیں کم کرکے صرف 58 کردیا گیا اوراس 58 کاخرچ بھی بڑی مشکل سے چلایا جارہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔علم کم سہی لیکن اخلاص بہت جا اور غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کا میاب ہورہے ہیں۔ جماعت کا فرض ہے کہ ان

لوگوں کی طرف توجہ کریں ۔ان درولیثوں کی طرف ،ان غریبوں کی طرف جنہوں نے اپناسب کچھ خدا کے رہے میں دے دیا ہے کم از کم ان کے گزارے کی ایسی آسان صورت پیدا کریں کہ بیسلی اور خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ خدمت کرسکیں اور خدا تعالیٰ کی خدمت کرسکیں اور خدا تعالیٰ کی خدمت کرسکیں۔ کی خدمت کرسکیں۔

پس وقف جدیدگی اس تحریک کوزندہ سیجئے یہ تحریک اور مکی ضروریات کو بھی پورا کررہی ہے۔ یہ تحریک خدمتِ خلق میں بڑا بھاری کام کررہی ہے، معلمین کو ہومیو پیتھک بھی سکھائی جاتی ہے طب بھی سکھائی جاتی ہے اورالی دورا فقادہ جگہوں میں جہال کوئی ڈاکٹری امدادمہیا نہیں ہوسکتی یہ لوگ خدمت خلق بھی کرتے ہیں انہیں سوشل کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ یہ یہ سرھار کا بھی کام کرتے ہیں، یہ بیانے اسلام بھی کرتے ہیں، یہ جماعتوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ خدمت کریں۔ اس کے جاتے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں چن کے متعلق کہ ہم ان کی ہر لحاظ سے خدمت کریں۔ اس نظام کو تقویت دیں اور بڑھائیں۔

پس میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وقف جدید کی تحریک کوزندہ کیجئے ، اسے زندہ کیجئے ، اسے زندہ کیجئے اور اس کی رگوں میں اپنی قربانیوں کا خون بھر دیجئے تا کہ اسلام کی شریانوں میں تازہ اور زندہ اور تمناوُں سے بھرا ہواخون دوڑ نے گئے۔ آج آپ سے حضرت محم مصطفی ایک کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج آپ ہی ہیں۔ آج آپ ہی ہیں۔ آج آپ ہی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آج آپ ہی ہیں۔ آج آپ ہی ہیں۔ جن کے دریعہ اسلام زندہ ہوگا اور آپ کے علاوہ سب تاریکی ہے۔ اپنے آپ پرظلمات کے سائے نہ پڑنے دیجئے ۔ زندہ ہوں اور ہوشیار ہوں اور اس تحریک کوبھی زندہ کیجئے اور اس تحریک کی شریانوں میں تازہ اور تمناوُں سے بھر دیجئے تا اسلام کی شریانوں میں تازہ اور زندہ اور تمناوُں سے بھرا ہواخون دوڑ نے گئے۔

# ارتقائے انسانیت اور ہستی باری تعالی

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۲ء)

تشهد تعوذ اورسوره فاتحه كي تلاوت كے بعد آب في مايا:

ہستی باری تعالی اورارتفائے انسانی کا مضمون ایک نہایت اہم اور وسیع مضمون ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس کے نتمام پہلوؤں کو اس مخضر وقت میں بیان کیا جا سکے۔اس مشکل کے پیش نظر میں نے اس کے صرف ابتدائی تمہیدی حصہ کو تعارف کے طور پر آج کی تقریر کے لئے چنا ہے۔سب سے پہلے تو اس مضمون کی اہمیت کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میر ہے ملم کے مطابق اکثر احباب اس کی اہمیت سے واقف نہیں حتی کہ بہت سے علماء بھی مذہب سے اسکا بہت دور کا واسط سمجھتے ہیں۔اس کی اہمیت سے واقف نہیں حتی کہ بہت سے علماء بھی مذہب سے اسکا بہت دور کا واسط سمجھتے ہیں۔اس سے بعد میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور سورہ فاتحہ سے عمومی طور پر اس پر جوروشنی پڑتی ہے اس سے احباب کو دوشناس کراؤں گا۔

سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بیسیوں آیات الیں ہیں جواس کے مختلف پہلوؤں پرروشنی ڈالتی ہیں اور انسانی پیدائش کے متعلق ایک مکمل نقشہ پیش کرتی ہیں۔ مگر ناممکن ہے کہ اس وقت میں سائنس کے انکشا فات کی روشنی میں ان پر تفصیلی بحث تو در کناران کا مختصر ذکر بھی کیا جاسکے۔
میں سائنس کے انکشا فات کی روشنی میں ان پر تفصیلی بحث تو در کناران کا مختصر ذکر بھی کیا جاسکے۔
انسانی پیدائش کا سوال یا یوں کہنا چاہئے کہ زندگی کی پیدائش کا سوال ہمیشہ انسانی ذہن کے
لئے بیک وقت دلچیسی اور پریشانی کا موجب بنار ہاہے۔ فلسفہ اور سائنس کی تاریخ سے پتہ چاتا ہے کہ
حضرت مسیح سے ہزاروں سال قبل کے فلسفیوں نے بھی اس گھی کو سلجھانے کی کوشش کی اور آج کے

فلسفی اورسائنسدان بھی اس کاحل تلاش کرنے میں کوشاں ہیں ۔

سیزر (Julius Caesar) نے بھی اس پر بحث کی اور ارسطو (Plato) اور Charles) اور (Plato) فلاطون (Dan Baptist Lamark) اور (Plato) نے بھی اورا یخبل (Sir Norman Angell) اور بالڈین (Darwin (Paralt Brecht) اور بیکل (Bertalt Brecht) اور بریش (Ernest Heackel) نے بھی اورا س کے علاوہ دنیا کے ہر فدہب نے بھی اسپیخصوص انداز میں اس پرلب کشائی کی ہے۔ چنا نچ حضرت موسیٰ علیہ دنیا کے ہر فدہب نے بھی اسپیخصوص انداز میں اس پرلب کشائی کی ہے۔ چنا نچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تو ابتدا ہی اس مسئلہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور دنیا کی آخری اور سب سے کامل کتاب یعنی قر آن کریم بھی اس بارہ میں خاموش نہیں رہا اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس کے ہر فدہب کے لئے ایسی ابھی یہ مسئلہ کہ آج اس زمانہ میں اختیار کر چکا ہے۔ آئ فدہب کے لئے ایسی انہیت اختیار نہیں کرسکا جیسا کہ آج اس زمانہ میں اختیار کر چکا ہے۔ آئ پیدائش انسانی کا مسئلہ فدہب کے لئے ایساز بردست چینے بن چکا ہے کہ کم از کم مسلمانوں کے لئے ایسی نظرانداز کرنا کسی طرح ممکن نہیں رہا۔ آج اس مسئلہ پر انسانی معلومات میں اتنا جرت انگیز اضافہ ہو چکا ہے کہ اس کے مقابل پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ تمام انسانی معلومات ایک تاریک

اہم سوال بیاٹھتا ہے کہ گزشتہ زمانوں کا انسان تو جاہل تھا اور غلطی کرسکتا تھا مگرا گرکوئی عالم الغیب علیم وحکیم خدا موجود ہے تو بہر حال تخلیق حیوانی کے بارہ میں اس کی طرف سے جو معلومات انسان کو بہم پہنچائی گئی ہوں وہ سو فیصدی درست ہوئی چاہئیں۔ پس اگر یہ معلومات جوخدا کی طرف منسوب کر کے دنیا کو دی گئی ہوں یقینی طور پر غلط ثابت ہو جا ئیس تو تین باتوں میں سے ایک بہر حال سلیم کرنی پڑے گی۔ یا تو بید کہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے خدا کی طرف ان خلاف قدرت نظریات کو منسوب کی پڑے گئی۔ یا تو بید کہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے خدا کی طرف ان خلاف قدرت نظریات کو منسوب کیا یا یہ کہ خدا عالم الغیب نہیں ہے یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں اور یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب جس میں خدا کی طرف اور مبدل ہے۔ پس اگر بائیل یا کوئی اور کتاب مقدس ایسے امور درج کر ہے جن کا غلط ہونا لیقینی طور پر ثابت ہوتو ان کتب کے مائیل یا کوئی اور کتاب مقدس ایسے امور درج کر ہے جن کا غلط ہونا لیقینی طور پر ثابت ہوتو ان کتب غیر معتبر مائے والے اس آخری امکان کے دامن میں پناہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہ کتب غیر معتبر مائے والے اس آخری امکان کے دامن میں بناہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہ کتب غیر معتبر

پس اس لحاظ سے بہ ضمون نہایت ہی اہم ہے اور ضروری ہے کہ جماعت احمد بد کے علاء
اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ اسکے علاوہ بھی تخلیق انسانی کوہشتی باری تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ
راست تعلق ہے اور خالق کی عظمت کا تصور باند ھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تخلیق پر غور کریں۔ بیہ
تعلق تمثیلی زبان میں ایسا ہی ہے جیسے خوشبو کا مُشک سے اور دھوپ کا سورج سے یا پھل کا اپنے درخت
سے ہوتا ہے۔ پس اگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور سورج دھوپ سے اور خوشبو کا بھی
مشک سے ایک نہ ٹوٹے والا رشتہ مسلم ہے تو پھر کیے ممکن ہے کہ ہم خالق کی تخلیق پرغور کئے بغیرا سے
پیچان سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ باربار قرآن کریم مسلمانوں کو اپنے گردو پیش، زمین آسان، چاندسورج،
کیجان سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ باربار قرآن کریم مسلمانوں کو اپنے گردو پیش، زمین آسان، چاندسورج،
خشکی اور تری، دن اور رات پرغور کرنے کی تلقین فرما تا ہے۔ مگر انتہائی بدشمتی ہے کہ باوجود اس بار رکی تاکید کے مسلمانوں نے روحانی عالم کی طرح جسمانی عالم پر بھی غور کرنا ترک کر دیا اور دیں بھی
بار کی تاکید کے مسلمانوں نے روحانی عالم کی طرح جسمانی عالم پر بھی غور کرنا ترک کر دیا اور دیں بھی
گیاجو یا تو خدا کے تصور سے ہی نا آشا سے یا ایک ایسا غلط تصور رکھتے تھے جو اس مادی عالم کے ساتھ
مطابقت نہ کھا تا تھا پس بسا او قات انکے علمی انکشافات ان کوخدا تعالی کے قریب لے جانے ک

احادیث سے پہ چاتا ہے کہ آنخضر سے اللہ اس مادی عالم پر بھی غور فر مایا کرتے تھاور اس کے بجا ئبات میں محوم ہو کرمجبوب ازلی کے حسن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنھا کی ایک روایت سے پہ چاتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضر سے اللہ کا کی روایت سے پہ چاتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضر سے اللہ کا کہ اس کے اس کی خاتم کو اس کے اس کے اس کر کے اس کو اس کے اس

إِنَّ فِ خُلِقِ السَّمَاوِٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِلَالِيَ لِلْولِ الْاَلْبَابِ فَ الْاَلْبَابِ فَ الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِلمَّا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُو بِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خُلُقِ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ \* رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَمْذَا بَا طِلَّا \* شَبْحُنَكَ فَقِنَا عَذَابَ التَّارِ ﴿ (آلَ عَرَانِ: ١٩٢١)

یقیناً زمین و آسان کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلنے میں اہل عقل کے لئے نشانات ہیں۔وہ لوگ جوخدا تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں اور بیٹے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور آسانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق غور کرتے رہتے ہیں اور ان کی پکاریہ ہوتی ہے کہ رَبّاً کھا خَلَقْتَ ہُ ذَا بَاطِلًا اے ہمارے رب! تو نے بیسب کچھ بے کا راور بے مقصد پیدائہیں فرمایا پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ یعنی ہم اس زمین و آسان کی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں۔

حضرت سے موعود علیہ السلام بھی اپنے محبوب آقا کی پیروی میں اپنے گردو پیش کا ئنات کے ذرے ذرے میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے بجائبات دیکھا کرتے تھے۔ اور جسیا کہ انگریز کی کا محاورہ ہے کہ All Roads Leads to Rome کہ ساری سڑکیں روم ہی کی طرف جاتی ہیں۔ خدا کے مومن بندے جب بجائبات قدرت کا نظارہ کرتے ہیں تو آنہیں ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر چہ ایک شاعر ، ایک فلسفی اور ایک سائنسدان بھی انہی بجائبات کا نظارہ کرتا ہے تو قدرت کا پیظارہ اس کے لئے کوئی معین پیغا م کیکن ہیں آتا بلکہ وہ جیرانی کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور ہر چیز اس کے لئے ایک سوال بن جاتی ہے۔ ان عجائبات کو دکھ کرایک

#### شاعر کے دل سے توبیآ وازاٹھتی ہے کہ

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟
سبرہ وگل کہاں سے آئے ہیں ؟
ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے ؟
یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں
غزہ و عشوہ و ادا کیاہے؟
شکنِ زلف امبریں کیوں ہے؟
نگہ چشم سرمہ سا کیا ہے؟
نگہ چشم سرمہ سا کیا ہے؟

لیکن ان عجائبات قدرت کا نظارہ خدا کے ایک مومن کامل کے لئے نا قابل حل سوالات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ معین پیغام بن کرآتا ہے اور اس کا دل حمد وثناء کے گیتوں سے بھر جاتا ہے جس کی صداد نیا کو یوں سنائی دیتی ہے کہ

چاند کوکل دی کھ کر میں سخت ہے کل ہو گیا کیونکہ کچھ کچھ تھانشاں اس میں جمال بارکا ہے عجب جلوہ تری قدرت کا بیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی رہ ہے ترے دیدارکا چشم مست ہر حسیس ہر دم دکھاتی ہے تجھے ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا اُس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تا تارکا کیا عجب تونے ہراک ذرہ میں رکھے ہیں خواص کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا (سرمہ چشم آربیروحانی خزائن جلد ۲ صفحہ: ۵۲)

جوں جوں آپ اپنی بساط کے مطابق ان اسرار کا دفتر پڑھتے چلے جائیں گے اپنے خالق کے حسن کے نئے نظارے آپ پر روشن ہوتے چلے جائیں گے۔اس عقد ہُ دشوار کا حل کرناکسی کے لئے ممکن نہیں ۔ کوئی ان اسرار کا سارا دفتر نہیں پڑھ سکتا مگر جوں جوں آپ عقد وں کی اس لامتناہی زنجیر کی گرہ کشائی کرتے چلے جائیں گے آپ کے اور خالق کے درمیان سے بت نئے حجاب اٹھتے چلے جائیں گے آپ کا ذکر حضرت میسے موعود علیہ السلام نے اپنی نظم میں فرمایا ہے اس دفتر کی ایک مسل ہے۔

of Life on the Earth میں لکھتاہے:

''زندہ چیزوں کی اچانک پیدائش کا نظریہ ہمیں ہرقوم اور ہرزمانہ میں ماتا ہے اور قدیم ترین زمانے سے شروع کر کے آج تک کے زمانہ میں پایا جاتا ہے۔''

پی فلفہ دانوں اور مفسرین کا اس مسئلہ پر اجماع ایک عظیم الشان اجماع ہے۔ یونکہ گرشتہ صدی سے پہلے ہر ملک اور ہر زمانہ کے اہل علم بالا نفاق اس مسئلہ کے قائل تھے۔ ہاں اس کی تغییا ت میں انہیں جزوی اختلافات ضرور تھے۔ اگر چینی باغ کی نونہال شاخوں کو نمدار موسم میں زمین میں گاڑنے سے نئے جاندار پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہندوستانی فلفہ دانوں کو گوہر سے کیڑے مکوڑے، چیپکلیاں، مینڈک اور اپنے لیپنے سے جو ئیں بنتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اسی طرح مصر کا مشاہدہ میر کا کہ دریائے نیل کی بھینکی ہوئی مٹی سے مینڈک چیپکلیاں اور دوسرے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ اور اہل یورپ کا بھی یہی یعین تھا چنا نچھ کیسیئر کہ چھپکلیاں اور دوسرے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ اور اہل یورپ کا بھی یہی یعین تھا چنا نچھپکلیاں ہوئی میں جب دریائے نیل کے پیچڑ سے گر مچھوں کی تو پیدائش کے متعلق جاتے تھے تھون سارے انگریز تماشائی اس پر ایمان لے آتے تھے کیونکہ مگر مچھوں کی تو پیدائش کے متعلق جاتے تھے تھون سارے انگریز تماشائی اس پر ایمان لے آتے تھے کیونکہ مگر مچھوں کی تو پیدائش کے متعلق ان کا اپنا نظر بیہ بھی بعینہ بہی تھا۔ اس کے علاوہ سکاٹ لینڈ میں بیہ خیال رائح تھا کہ بعض بودوں سے مرغا بیاں اڑتی ہیں اور یورپ کے بعض معتبر سیاح یہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے خودا پی آتکھوں سے ایران میں وہ پودا دیکھا ہے جس پر بڑے برے کدوؤں کے برابر بھیڑیں اور مینڈ ھے لگے سے ایران میں وہ پودا دیکھا ہے جس پر بڑے برے کدوؤں کے برابر بھیڑیں اور مینڈ ھے لگے سے ایران میں وہ پودا دیکھا ہے جس پر بڑے برے کرے گھاس چراکر تے تھے۔

پس اگر چہ اس نظریہ کی تفصیلات مختلف تھیں مگر بہر حال نظریہ یہی تھا کہ زندگی اچا نک مکمل صورت میں دریا کی مٹی، یا درختوں یا گو بروغیرہ سے نکل کھڑی ہوئی ۔لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنا شاندار اجماع گزشتہ تمام فلسفیوں کا اس نظریہ پر تھا اتنا ہی شاندارا جماع اب موجودہ سائنسدانوں کا اس امر پر ہے کہ بینظریہ بالکل غلط، بے معنی اور بے بنیاد ہے اور اس زمانہ کے تمام سائنسدان بالا تفاق اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان اور حیوان اور اسی طرح زندگی کی دوسری اقسام کی پیدائش علیحدہ اچا نگ حادثات کے نتیجہ میں نہیں ہوئی بلکہ ایک منظم سلسلہ پیدائش کی کڑیوں کے طور پر ہوئی ہے۔

اس کڑی کا پہلاسلیا قریب کے زمانہ تک امیبا سمجھا جاتا تھا جوایک چھوٹا ساتھلی نما جانور ہے، جس کا خدس ہے، خدیر، خہ تکھ، خدمنہ، خہ کان، خد دل، خد د ماغ مگر پھر بھی اس میں زندگی کی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جوزندگی میں ہونی چا بئیں اوراس سلیلے کی آخری کڑی انسان ہے کہ جس کے جسم کا چھوٹا فررہ بھی اس ابتدائی جانوروں سے کہیں زیادہ بچ داراور پراسرار ہوتا ہے۔ یہ ارتقاء کا نظریہ جے سب سے پہلے ڈارون (Charles Darwin) نے ایک منظم اور مرتب صورت میں ٹھوں دلاکل کے ساتھ پیش کیا اب سائنس کا ایسا ہی مسلمہ بن چکا ہے جیسا بیا امر کہ زمین طورت میں مہیا ہو چکا ہے کہ سوائے اس چیٹی نہیں بلکہ گول ہے اور سورج زمین کے گر ذہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ڈارون کے بعد سے اب تک دلاکل کا ایک ایسا انبو ہو گئر اس امر کے ثبوت میں مہیا ہو چکا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان سے لاعلمی ہو یا جان ہو جھ کرآ تکھیں بند کر لی جا ئیں حقیقت ارتقاء کا انکار نہیں کیا جا سب اصولی کے کہ ان سے لاعلمی ہو یا جان ہو جھ کرآ تکھیں بند کر لی جا ئیں حقیقت ارتقاء کا انکار نہیں کیا جا طور پر متفق ہیں ڈارون کے نظر مید کی تفایل سے اکثر متفق نہیں ۔ بیتو مانتے ہیں کہ ارتقاء ضرور ہوا ہے مگر بینہیں مانتے کہ بعینہ اس طرح ہوا ہے جس طرح ڈارون کہتا ہے۔ نئ تحقیقات سے ڈارون کے نظر بیار ارتقاء کی کئی تفصیلات غلط ثابت ہو چکی ہیں مگر ارتقاء کا نظر بیہ ہرروز اور زیادہ بھتی ، اور زیادہ بھتی ہو اور بیا جا جاتا ہے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ کیا قرآن کریم گزشتہ تاریک زمانوں کے قطعی مشاہدات اور خام خیالات کی تائید کرتا ہے اور وہی کہتا ہے جونز ول قرآن کے وقت اس بارے میں رائج الوقت تصور تھا یااس کے برعکس تیرہ سوسال بعد ہونے والی سائنسی تحقیق کی تائید کرتا ہے۔ میرے نزدیک تو یقینی طور پرقرآن کریم پیدائش انسانی کے بارہ میں جونظر ہے پیش کرتا ہے وہ اچا تک پیدائش کا نظر یہ نہیں بلکہ ارتقائی اور تدریجی پیدائش کا نظر یہ ہے اور اپنی تفصیلات میں یہ بعض جگہ ڈارون (Darwin) کی تائید کرتا ہے اور بعض جگہ ڈارون (Grace) کی نظر یہ پرمہر تا ہے اور بعض جگہ ہالڈین (Haldane) کی۔ کہیں ہے گریش (Grace) کے نظر سے پرمہر تصدیق رار تا ہے اور بعض ایسے امور بھی بیان کرتا ہے جن تک ابھی انسانی تحقیق نہیں بہنچ سکی اور وہ سائنسی بیشگوئیوں کے طور پرقرآن کریم میں موجود ہیں۔

کیکن اس قرآنی نظریه کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ ارتقاء کی ایک

سادہ عام فہم تشریح کردوں کیونکہ میرے کا طب اس وقت کچھوہ احب بھی ہیں جوشا یداب تک لفظ ارتفاء کو اتفاء کے ساتھ مشتبہ کررہے ہوں جس کے معنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ ویسے تو ان دونوں لفظوں میں ظاہری مشابہت کے علاوہ ایک معنوی مشابہت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اگرا تقاء ہر روحانی ترقی کا زینہ ہے۔ گراس کے علاوہ یہ دونوں الفاظ بالکل مختلف معنوں پراطلاق پاتے ہیں۔ لفظ ارتفاء سائنس کی ایک اصطلاح ہے جو ایک وسیع اور باریک علمی معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ اس ایک لفظ میں ابتداء سے کیراتی تک کی تمام انسانی معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ اس ایک لفظ میں ابتداء سے کیراتی تک کی تمام انسانی میں تاریخ کوسمیٹ کر بیان کردیا گیا ہے۔ میرے لئے آپ کو یہ مفہوم سمجھانا مشکل ہوتا گرخوش مشمی سائن ہوتا گرخوش مشکل نہوتا ہو کہ وہ میں اس بی ارتفاء کے سبق سے شروع ہوتی ہے۔ اس لئے خواہ وہ علم کے سی بھی معیار پر ہوں ان کے لئے لفظ ارتفاء کا مفہوم سمجھانا پچھ مشکل نہیں ہونا چا ہے گئا ہوتا کہ دہراتے ہیں۔ جب وہ سورہ کا تحرک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اَلْحَصْدُ لِللّاءِ رَبِّ اللّٰهَ لَوْ بِہِ اللّٰهِ مَنْ ہے کی انتہاء اور ارتفاء کی ابتداء اور ارتفاء کی ابتداء اور ارتفاء کی ابتداء اور ارتفاء کی ابتداء اور ارتفاء کی انتہاء اور ابتداء سے لئی کی صفت ربو ہیت ہی کا دمانہ کی نہاء اور ابتداء ہے لئی کی صفت ربو ہیت ہی کا مظہر ہے۔ کی انتہاء اور ابتداء ہے لئی کی صفت ربو ہیت ہی کا مظہر ہے۔

آپسب جانتے ہیں کہ دب سے مرادوہ ہتی ہے جواد فی حالتوں سے تی و کراعلی کی طرف کے جاتی ہے اور بعض شرائط کے ساتھ اسی ادنی سے اعلیٰ کی طرف حرکت کا نام سائنسی اصطلاح میں ارتقاء ہے۔ پس ہم عام فہم زبان میں ہیکہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے عکس کا نام ارتقاء ہے۔ لیکن اس کا بیہ مطلب ہر گرنہیں کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہمیشہ صرف ارتقاء ہی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ربوبیت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے اظہار کے صرف ایک حصہ کا نام ارتقاء رکھا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کا ایک معمولی حالت سے بہتر ہوتے چلے جانا دوطرح پر ہوسکتا ہے۔ ایک گندم کا دانہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آ ہستہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک اظہار ہے۔ ایک گندم کا دانہ پہلے چھوٹا اور کمز ور ہوتا ہے ، نہ وہ بات کرسکتا ہے ، نہ وہ چل پھر سکتا ہے ، نہ وہ بات کرسکتا ہے ، نہ وہ چل پھر سکتا ہے ، نہ وہ بات کرسکتا ہے ، نہ وہ چل پھر سے بھی اپنا بچاؤ سکتا ہے ، نہ اپنی روزی کما سکتا ہے بلکہ اتنا بے طاقت اور عاجز ہوتا ہے کہ ایک مکھی سے بھی اپنا بچاؤ سکتا ہے ، نہ اپنی روزی کما سکتا ہے بلکہ اتنا بے طاقت اور عاجز ہوتا ہے کہ ایک مکھی سے بھی اپنا بچاؤ

نہیں کرسکتا۔ گر آ ہستہ آ ہستہ وہ بڑا اور طاقتور ہونے لگتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، چانا سیکھتا ہے، اور اپنی منم مروریات خودہی پوری کرنے لگتا ہے اور ہرفتم کے خطرات سے بچاؤ کے ذریعے اختیار کرتا ہے۔

یہ بھی ایک خدا تعالی کی صفت ر بو بیت کا ایک اظہار ہے۔ دیکھئے ایک معمولی کمزور اور بے حقیقت بچہ جب ترقی کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جسے پہلے چانانہیں آتا تھا وہ دوڑنے بلکہ فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ اور چاندستاروں کو فتح کرنے کے خواب دیکھئے لگتا ہے جو پہلے مکھی کے مقابلے پہ میں اڑنے لگتا ہے۔ اور چاندستاروں کو فتح کرنے کے خواب دیکھئے لگتا ہے جو پہلے مکھی اکر۔ وہ جو ایک بھی کمزور تھا بھی قیصر بن جاتا ہے اور بھی کسرئی بھی سکندراعظم اور بھی بابر اور بھی اکر۔ وہ جو ایک دمڑی کمانے کی بھی طاقت نہ رکھتا تھا جب مالدار ہوتا ہے تو قارون کے خزانوں کی تنجیاں اس کو دی جاتی ہیں اور ان سب سے کہیں بڑھ کروہ کمزور اور نا تواں بچے جو بھی تو تلی زبان میں بھی بات کرنے کا جاتی ہیں تھا ترقی کرتے کرتے خود درب العدامین سے ہمکلام ہوجاتا ہے۔ بیسب خدا تعالی کی صفت ربو ہیت ہی مطاہر ہیں۔ گرسائنس کی اصطلاح میں ان کو ارتقاء نہیں کہا جاتا بلکہ صرف ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالی کی صفت ربو ہیت ہی کا ایک پر تو ہیت ہیں اگرائی تی ہوتی ہے اور خدا تعالی کی صفت ربو ہیت ہی کا ایک پر تو ہیت ہیں اگرائی تھیں کہا ہیک تھیں کہا ہیا تھی۔ کے مطابح تا ہیں کہا ہے۔ کے مگر ہرتر تی ارتقاء نہیں کہا ہیا تھی۔

ارتقاء صرف الیی ترقی کو کہتے ہیں جس کے دوران میں کسی جاندار کی جنس اور نوعیت ہی تبدیل ہو جائے۔اب میں مثال دے کریہ واضح کرتا ہوں کہ ارتقاء اور عام ترقی میں کیا فرق ہے؟ ترقی کی بعض مثالیں میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ان مثالوں سے واضح ہے کہ خواہ ترقی کتی ہی جہ ترت انگیز کیوں نہ ہوتر قی کرنے والے کی جنس پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً ایک انسانی بچہ خواہ ترقی کرتے کرتے قیصر بن جائے یا کسر کی مگر رہتا بہر حال انسان ہی ہے۔ ایک چو ہے کا بچہ خواہ ترقی کرتے کرتے موٹا ہوتے ہوتے ہا تھی کے برابر بھی ہوجائے مگر پھر بھی چو ہے کا چو ہا ہی رہے گا اور بلکہ شایداس وقت بھی بلی سے ڈرتار ہے۔ مگر فرض کریں کہ یہ چو ہا ہتھی جتنا موٹا تو نہ ہو مگر اس کے جسم میں پرنکل آئیں اور وہ بلوں میں گھنے والا جانورا پنے جسمانی پروں کے ساتھ ہوا میں اڑنے گے اور درخوں پر بسیرا کر لے تو ایس ترقی کوسائنس کی اصطلاح میں ارتقاء کہا جائے گا۔ کیونکہ پر نکلنے کی وجہ سے اس چو ہے کی جنس ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس ہروہ ترقی جو جنسی تبدیلی کا موجب بن جائے اسے ہم ارتقاء کہہ سکتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہوہ تبدیلی کم از کم پہلے جیسی یا پہلے سے بہتر ہو پہلے سے جم ارتقاء کہہ سکتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہوہ تبدیلی کم از کم پہلے جیسی یا پہلے سے بہتر ہو پہلے سے جم ارتقاء کہہ سکتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہوہ تبدیلی کم از کم پہلے جیسی یا پہلے سے بہتر ہو پہلے سے

خراب نہ ہو کیونکہ ربو ہیت کا بی تقاضا ہے کہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لے کر جائے نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف بیس اس لحاظ سے ایک چو ہے کو پر لگنا تو ارتقاء کہلائے گا مگر اس کی ایک ٹانگ غائب ہو جائے تو اسے ہم ارتقاء نہیں کہ سکتے ۔اس پر تو پنجابی کی وہی شل صادق آئے گی کہ '' پہلے سوادوں وی گیا'' پہلے تو بے چارہ پھر بھی بھاگ دوڑ کراپنی جان بچالیا کرتا تھا مگر اب اس قابل بھی نہ رہا۔

اس کے علاوہ ارتفاء کی ایک اور شرط بھی ہے اور وہ بھی عین خدا تعالیٰ کی صفت رہو ہیت کے مطابق ہے۔ وہ شرط ہے ہے کہ ارتفاء کے نتیجہ میں جو تبدیلی بھی پیدا ہووہ انفر ادی اور عارضی نہ ہو بلکہ جنسی اور مستقل ہو۔ چنا نچہ اس شرط کے مطابق اگر ایک چوہے کے پرنکل آئیں اور وہ مستقل پر ہوں اور آئندہ اس چوہے کی نسل میں بھی پروں والے چوہے ہی پیدا ہوں تو اس تبدیلی کوہم ارتفائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعس اگر اس کے پرتو نکل آئیں مگر اس کی اولا دغریب پروں سے محروم ہی رہے اور وہ بے پر کے بچے چھوڑ کر اس طرح آپ نیروں سمیت مرجائے تو ایسے چوہے کوسائنس کی اصطلاح میں ارتفائی چوہ ہنیں کہا جا سکتا بلکہ ایک عجو بہروزگار چوہا کہا جائے گا جسے چڑیا گھر کی بجائے اصطلاح میں رکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ پس جیسا کہ صفت رہو ہیت کا تفاضا ہے کہ جو نعمت دب العالم میں ارتفاء کا بعینہ یہی مقہوم ہے۔

ایک آخری شرطار تقاء کی ہے ہے کہ بیصرف اچھی چیزیں دینے والا ہی نہ ہو بلکہ بری چیزیں دورکر نے والا بھی ہومثلاً یہی پروں والا چو ہاجس کی مثال ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے جب اڑنے کے قابل ہوجائے تو ضروری ہے کہ اس کے جسم میں کچھا ور تبدیلیاں بھی پیدا کی جائیں مثلاً ایک لمبی اور بوجس گوشت پوست کی دم کی بجائے ایک ہلکی پھلکی پروں کی دُم اسکو دی جائے تا کہ اڑنے میں اسے دفت نہ ہو۔ پس اگر ترقی کی کسی منزل پراس کی پہلی دم جھڑ جائے یا چھوٹی اور ہلکی ہوجائے تو اس تند میلی کو جھی ارتقائی تبدیلی کہا جائے گا کیونکہ گو بظا ہرایک عضو کم یا چھوٹا ہور ہاہے مگر دراصل بیاس کے فائدہ کے لئے ہے اور ایک کے اس بو جھ کو دور کیا جارہا ہے۔

پس ارتقاء کا مطلب بیہ بنا کہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا اس رنگ میں اظہار ہوکہ ایک چیز اپنی ترقی کے دوران میں ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف اس طرح حرکت کرے کہ اس میں نوعی یا جنسی تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں اور اس طرح پیدا ہونے والی ہر تبدیلی اس میں زندہ رہنے کی زیادہ اہلیت پیدا کردے اور اس کی حالت کو بہتر اور بہتر اور بہتر بناتی چلی جائے۔ نیزیہ تبدیلی مستقل ہوعارضی نہ ہوسوائے اس کے کہ اس سے بھی بہتر کوئی تبدیلی اس کی جگہ لے لے۔

ہم جس آیت کومنسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرادیتے ہیں اس سے بہتر یا کم ان کم اس جیسی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔کیا تونہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہرچیز پر قادر ہے۔

امید ہے کہ اس مخضر ہی تشریح کوس کرا حباب پر لفظ اُرتفاء کا مفہوم کسی قدر واضح ہو چکا ہوگا۔ اس زمانے کے تمام سائنسدان اب اس امر پر بیک آواز منفق ہیں جیسا کہ ہیں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسان کی پیدائش اس طریق پر ہوئی ہے۔ وہ صرف روز مرہ کی زندگی میں چھوٹے سے بڑا اور کمزور سے طاقتور ہوکر خدا تعالی کی ربو بیت کا ثبوت بہم نہیں پہنچا تا بلکہ بحثیت جنس اس کا انسان بنا بھی صفت ربو بیت ہی کا مظہر ہے اور وہ اچا نک ایک تماشا کی طرح پیدائہیں ہوا بلکہ جیسا کہ صفت ربو بیت کا تقاضا تھا ایک لمجے عرصہ میں زندگی کے ایک حقیر ذریے سے شروع ہو کر طبقہ در طبقہ کہ لئے گئے گئے گئے آپ ہوا کہ کہ ایک حقیر ذریے سے شروع ہو کر طبقہ در طبقہ کے بعد انسانیت کے مقام تک پہنچا۔ اس کی روز مرہ کی تدریجی ترتی تھی بیگو ایس و سے کہ اس کے بعد انسانیت کے مقام تک پہنچا۔ اس کی روز مرہ کی تدریجی ترتی تھی بیگو ایس امر پر گواہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے۔ اور بحثیت جنس اس کا انسانیت کے مقام تک پہنچ جانا بھی اس امر پر گواہ ہے کہ اس تدریجی ترتی کا ضرور کوئی رب ہے۔

دراصل ایک عام ترقی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کرارتقائی ترقی ربوبیت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ عام ترقی کی نسبت ارتقاء کے ذریعہ پیدا ہونے والی تبدیلیاں کہیں زیادہ حیرت انگیز ہوا کرتی ہیں اورایک نہایت لمبے صرصہ تک ایک وجود کا اس طرح ترقی کرتے چلے جانا کہ ہرآئندہ تبدیلی

اس وجود کو بہتر بناتی چلی جائے یہاں تک کہ ایک حقیر ذرہ انسانیت کے بلند مقام تک جا پہنچے، بغیر کسی رب کے ناممکن ہے۔ رب اور ارتقاء کا درم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی رب ہے تو ارتقاء کا وجود ضرور ہوگا اور اگر ارتقاء ہے تو ناممکن ہے کہ رب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کے ڈارون Charles) وجود ضرور ہوگا اور اگر ارتقاء کا نظر بیروش ہوا تو اگر چہ بائبل کے مانے والوں نے اس کے نظر بیکو بائبل کے خالات بیجھ کر اس پر کفر کے فتو ہے لگائے اور طرح طرح کی بھبتیاں کسیں۔ مگر اپنی شہرہ آفاق کتاب کے خلاف بیجھ کر اس پر کفر کے فتو ہے لگائے اور طرح طرح کی بھبتیاں کسیں۔ مگر اپنی شہرہ آفاق کتاب میں وہ یہ کھٹے پر مجبور ہوگیا کہ جوں جو ان جو حقیقت ارتقاء مجھ پر روشن ہوتی جاتی جاتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے خدا تعالی کی عظمت مجھ پر روشن جی بیروشن ہوئی تھی۔ میر اسراد ب اور احترام کے ساتھ اپنے خالق کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے۔ جب تک میں بیس ہوئی تھی۔ مگر جب حقیقت ارتقاء مجھ پر واضح ہوئی تو میرے ذہن پر اس عظیم الشان بنانے والے نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب حقیقت ارتقاء مجھ پر واضح ہوئی تو میرے ذہن پر اس عظیم الشان بنانے والے کی ہستی آشکا را ہوگئی اور میر ادل اس یقین سے بھر گیا کہ اس جیرت انگیز نظام اور تدریجی ترقی کا ضرور کوئی رب ہے۔

پی ارتقاء کا وجود اس شدت سے کسی رب کے وجود کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ تمام سائنسدان جوارتقاء کے وجود کے قائل ہیں اس امر پر طوعاً وکر ہا مجبور ہیں کہ اس کا ایک رب سلیم کریں۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ صرف فرق ہے ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہئے ان میں سے بہت سے تو خدا تعالی کو ارتقاء کا رب ہجھتے ہیں مگر بعض ایسے خدا تعالی کی ہستی کے منکر دہر بیسائنسدان بھی موجود ہیں جویا تو ارتقاء کا رب خوانات اور نباتات کوہی خود اپنا اپنارب خیال کرتے ہیں یا اُن گنت سالوں میں ہونے والے اُن گنت حادثات زمانہ کو۔ بہر حال بیامران سب کے زد دیک بقینی ہے کہ ارتقاء کا وجود کسی نہ کسی نہ کسی کوچا ہتا ہے اور بید ہر یہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جوں جو ل علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور مشکل تی نہ کسی فیر جارہی ہیں جن کے زد یک اتفاق ہی انسانی ارتقاء کا رب تھا۔ کہو کہ جس قدر بھی مشکلات بڑھتی چلی جارہی ہیں جن کے زد یک اتفاق ہی انسانی ارتقاء کا رب تھا۔ کہو کہ جس قدر بھی وہو خوات نے ہیں ایسے دہر یہ سائنسدانوں کی مشکلات بڑھتی چلی جارہی ہیں جن کے زد یک اتفاق ہی انسانی ارتقاء کا رب تھا۔ کہو کہ جس قدر بھی وضبط اتنا وہ وزندگی کی چھان بین کر رہے ہیں اسی قدر کا رخانہ قدرت انہیں منظم نظر آر ہا ہے اور بینظم وضبط اتنا وہیں جا کہا گرا تفاق کورب الارتقاء تسلیم کیا جائے توارتقاء کی ان گنت منازل پر ان گنت اتفاقات کا وجود وہود تسلیم کرنا پڑے گا۔ بینظر پر تسلیم کرنا پر بی ہوگی جیسے کہا جائی کی دیا جو کر اس طرح کیا

تھا کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا اور سنگ مرم کا ایک پہاڑٹوٹ کر ٹکڑے کے ٹکڑے ہوگیا۔ پھر اتفاق سے وہ سب کلڑے برابر ہو گئے اور خوبصورت مناسب پھروں کی شکل میں تراشے گئے ۔ پھر یہ پھر ایک اور زبردست آندھی میں وہاں سے اڑکر آگرہ میں جاگرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس آندھی میں ایک اور جگہ سے اتفاقیہ بنا ہوا پلستر بھی اڑکر آگرہ ہی چلا آیا۔ دونوں وہاں اتفا قاً اکٹھے پہنچ اور اتفا قاً اس وقت بارش شروع ہوگئی مگر اتفا قاصرف بارش اتن ہی ہوئی کہ پلستر کا مسالہ بھیگ کرعمہ ہ پلستر کی صورت میں تبدیل ہوگیا اور پھر پھر اور مسالہ اتفا قاً ایک دوسرے پر اس طرح گرنے گئے کہ ہر دو پھروں کی درمیانی سطح پر پلستر کی ایک تہہ جمنے گئی۔ اس طرح اور بہت سے اتفا قات کے نتیجہ میں دوسری تعمیر ی ضروریات بھی وہاں پہنچ گئیں اور الیمی دو چار پندرہ بیس سویا ہزار آندھیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر ایک مروریات بھی وہاں پہنچ گئیں اور الیمی دو چار پندرہ بیس سویا ہزار آندھیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر ایک مرات جب کہ چاروں طرف نرم زم چاندی بکھری پڑی تھی تاج محل کی حسین وجمیل ممارت اتفا قابن کر مکمل ہوگئی۔

اگرآپ کو یہ کہا جائے کہ تاج محل کی تعمیر کارب اتفاق تھا اور یقین دلانے کے لئے ہی کہہ دیا جائے کہ وہ چند سالوں کے اتفاق کے نتیجہ میں نہیں بلکہ دس کر وڑ سالوں کے اتفاقات کے نتیجہ میں اپنی صناعی کے اس کمال تک کو پہنچا تو بھی کیا آپ یہ سلیم کرنے سے انکار نہیں کر دیں گے؟ پھرآپ یہ کیسے سلیم کرسکتے ہیں کہ انسان کی ارتفائی تعمیر کا رب اتفاق تھا حالانکہ انسان کے اندر جو صناعی کے کمالات موجود ہیں ان کے مقابل پر تاج محل کی حیثیت اتنی بھی تو نہیں جتنی تاج محل کے مقابل پر کسی مٹی کے فلیلے کی ہو جو اس کے دامن میں پڑا ہوا ہو۔

اتفاق کوارتفائے انسانی کارب قراردینے کی راہ میں یہی مشکل ہے جس کے پیش نظراب بڑے بڑے دہر میسائنسدان بھی اس نظر میہ کوٹھکرا رہے ہیں۔ارتفاء کے اُن گنت منازل کواتفاق کا نتیجہ قرار دینا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے اس کی پہلی منزل یعنی زندگی کے ابتدائی ذرہ کے بیدا ہونے کوبھی اتفاق کی پیداوار قرار نہیں دیا جاسگا۔ چنا نچے عصر حاضر کاعظیم روسی ماہر حیاتیات اس نظریہ کو کہ زندگی اتفاقاً پیدا ہوگئ سخت نامعقول قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ بیشلیم کرلینا اسی طرح خلاف عقل ہے جس طرح میشلیم کرلینا کہ میری میز کا ہر ذرہ جوایک اندرونی حرکت کر رہا ہے اتفاقاً اکٹھا ایک ہی رفتار کے ساتھ اوپر کی طرف حرکت کرے اور کسی بیرونی اثر کے بغیرا جا تک میرخود بخود اوپر

کی طرف اٹھ جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی پیدائش کی پہلی منزل کو بھی اتفاق کا نتیجہ قرار دینا اگر سخت احمقانہ بات ہے تواس کی ان گنت منازل پراس پاگل بن کی تکرار کس طرح تسلیم کی جاسکتی ہے۔ اسی لئے وہ جدید دہریہ سائنسدان بھی جو کسی بیرونی ذکی شعور جستی کو ارتفاء کا رب تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں اپنے ایک رب یعنی اتفاق کو تو خودا پنے ہاتھوں سے مارنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب ان کی شخصی سے اس کے اس مقام پر جا پہنچ گی کہ انہیں بیامکان بھی اسی طرح ناممکن نظر آئے گا کہ ارتفاء کرتی ہوئی زندگی خودا پنار ب ہے تب ان کے لئے سوائے اس کے چارہ نہیں رہے گا کہ قرآن کے ہم زبان ہوکر یہ اعلان کر دیں کہ آئے کہ گئے لئے کر بیٹ المعلم بیٹن کی سب تعریف اللہ ہی کے ہم زبان ہوکر یہ اعلان کر دیں کہ آئے کے گئے ور بیٹ المعلم بیٹریف اللہ ہی کے ہوئمام ارتفاء کرتے ہوئے جہانوں کا رب ہے۔

یہ تو نئی تحقیق کے ہاتھوں اتفاق کا حشر ہے مگر زندگی کوخود اپناہی رب قرار دینے والوں کا حال بھی کچھ کم دردناک نہیں۔وہ زندگی میں ترقی کا مادہ دیکھ کراپنے آپ کو بیتو کسی نہ کسی طرح منوا لیتے ہیں کہ بیتر قی کی خواہش ہی رب الارتقاء ہے مگر جب اس مسلہ پرغور کرتے ہیں کہ ایساذی شعور رب اور حیرت انگیز صانع موت کے منہ سے کس طرح خود بخو دنکل آیا؟ اور اس رب کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ تو سخت شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔سائنس کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ آج کوئی ایسا فلسفہ بھی دنیا کے لئے قابل قبول نہیں رہا جواس مادی عالم سے تعلق رکھتا ہو مگر قانون طبعی اس کی تائید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ زندگی کی ابتدا کے متعلق بھی گزشتہ ایک سوسال میں یا اس سے پہلے حقے بھی نظریات پیش کئے ہیں سائنس کے نئے انکشافات نے ان کو بالکل جمٹلا دیا ہے۔

سب سے پہلے ریڈ کا Francesco Redi) نے تقریباً سر ھویں صدی کے وسط میں اپنے بعض تج بول سے بیٹاریٹ کیا کہ یہ جوہم گلے سڑے گوشت سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں یہ دراصل ان انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کھیاں ایسے گوشت پر چھوڑ جاتی ہیں۔ جب یہ توٹ چھوٹ کر کیڑوں مکوڑوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں تو ہم سجھتے ہیں کہ ابھی مردہ مادہ میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس انکشاف کے حق میں اور خلاف سائنسدانوں نے ایک مدت تک بحث کی کیونکہ ان کے تج بے ناقص تھے اور انہیں ایک دوسرے کی تر دیداور نکتہ چینی کے بہت سے مواقع میسر تھے گر

۱۸۶۲ء میں پاسچر (Louis Pasteur) نے اپنے ٹھوس تجر بوں اور نا قابل تر دید دلاکل پیش کر کے اس دلچسپ بحث کا خاتمہ کر دیا اور ان سائنسدا نوں نے ہمیشہ کے لئے ہتھیارڈال دیئے جو یہ کہتے تھے کہ زندگی مردہ چیزوں سے خود بخو دپیدا ہوئی ہے۔

شروع میں بھولے بھالے ندہجی اوگوں نے سمجھا کہ یہ نظر یہ خدا کے تصور کے خلاف ہے اور انہوں نے دل کھول کراس کی مخالفت کی اور کفر کے فتوے لگائے گر آ ہستہ آ ہستہ اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور بہت سے خدا کے قائل سائنسدان دھڑ لے سے اس امر کوخدا کی ہستی کے ثبوت کے طور پہیٹی کرنے گئے۔ در حقیقت آج بھی یہا نکشاف خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک ایساز بردست ثبوت ہے کہ منکرین آج تک اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دے سکے۔خدا کے قائل یہ کہتے تھے اور آج تک کہتے ہیں کہ جب زندگی مردہ سے خود بخو د پیدا ہوئی نہیں سکتی تو پھرتم اسے خود اپنار ب کس طرح قرار دے سکتے ہو؟ لاز ما آیک بیرونی ہستی کو رب قرار دینا پڑے گا۔ اس کے جواب میں بعض سائنسدانوں نے یہ نظر یہ پیٹی کیا کہ دراصل زندگی پیدا ہوئی نہیں بلکہ قدیم سے ہے۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو آریوسلیم کرتے ہیں۔ آریوں کے زدیک بھی روح اور مادہ دونوں قدیم ہیں اور بھی پیدا نہیں ہوئے۔ آریوں کے لئے تو یہ کہنا بچھ مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ گھر بیٹھے جو مرضی کہتے رہتے اور مشاہدات قدرت سے کے لئے تو یہ کہنا بچھ مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ گھر بیٹھے جو مرضی کہتے رہتے اور مشاہدات قدرت سے بے نیاز ہوکر جو چاہتے فلف نے بیش کردیے۔ گرسائنسدان چونکہ اپنے نظریات کی بنیا دمعلوم مشاہدات پر رہے بین ان کی راہ میں اس نظر یہ کو پیش کرنے میں بعض سخت مشکل تھیں۔

سب سے بڑی مشکل تو بھی کہ قینی طور پر بیز مین کبھی ایک بکھلا ہواسیال مادہ تھی اورجیسا کہ قرآن کریم بھی بیان فرما تا ہے سیال حالت سے پہلے بیا لیک دھویں کی صورت میں تھی اوراس وقت اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کسی چیز کا اس گرمی میں زندہ رہنا اس سے بھی زیادہ ناممکن تھا کہ کوئی مکھی پھلے ہوئے لوہ میں زندہ رہے۔اس لئے لاز ما وہ پہلیم ہیں کر سکتے تھے کہ زندگی اس دنیا پر ہمیشہ سے موجود تھی۔ چنا نچہ اس مشکل سے بچنے کے لئے بعض دہر بیسائنسدانوں نے بینظر بیہ پیش کیا کہ زندگی زمین کے اندر کسی دوسر سے ستارے یا خلاسے اس وقت نازل ہوئی تھی جب زمین پیش کیا کہ زندگی زمین کے اندر کسی دوسر سے ستارے یا خلاسے اس وقت نازل ہوئی تھی جب زمین پیش کیا کہ زندگی نہوران میں وہی تھی کہ اس میں چیزیں زندہ رہ سکیس۔اس نظر بیہ پرایک تو لاز ما بیا عتراض پڑتا تھا کہ پھران بیرونی ستاروں یا خلا میں زندگی کہاں سے آئی ؟ مگر بہر حال بیسیوں سال تک بیہ پڑتا تھا کہ پھران بیرونی ستاروں یا خلا میں زندگی کہاں سے آئی ؟ مگر بہر حال بیسیوں سال تک بیہ پڑتا تھا کہ پھران بیرونی ستاروں یا خلا میں زندگی کہاں سے آئی ؟ مگر بہر حال بیسیوں سال تک بیہ

نظر بیسائنسدانوں کے درمیان اختلاف کا موجب بنار ہا۔ اس نظر بیہ کے قائل تو یہ کہتے تھے کہ زندگی کے جراثیم ٹوٹے والے ستاروں لیعنی شہب ٹا قب پر سوار ہو کر ہماری دنیا میں داخل ہوئے۔ مگر اس کے خلاف بینا قابل تر دید دلیل تھی کہ جب بھی کوئی ٹوٹا ہواستارہ زمین کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے ، ہوا کے ساتھ اس کی رگڑ کی وجہ سے اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک شہاب مبین لیعنی آگ کی کھڑ کتا ہواشعلہ بن جاتا ہے۔

سائنسدانوں کا پینظر ہے کہ بیزندگی بیرونی دنیا سے آئی ہے بیجی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ شہب ثاقب زمین میں داخل ہوتے ہی جل جاتے ہیں۔اس کے بعد بعض سائنسدانوں نے بینظر یہ پیش کیا کہ باہر سے شہب ثاقب پرسوار ہوکر زندگی نہیں آئی بلکہ شعاعوں کے اوپر سوار ہوکر آئی ہے لیکن جب نئے تحقیق نے بیثابت کردیا کہ جن شعاعوں کے اوپر وہ ان کوسوار کراتے ہیں وہی زندگی کی قاتل ہیں تو بینظر ہے بھی خود بخو دوھڑام سے زمین پر آر ہا۔خصوصاً اس نظر بیہ کے تا بوت پر حال ہی میں روی تحقیقات نے آخری کیل مطونک دی ہے اور بیاب ہمیشہ کے لیے مرچکا ہے کیونکہ روس نے جوفضا میں راکٹ بھینک کراس بارہ میں معلومات حاصل کی ہیں ان سے تو یقینی طور پر بیامر ثابت ہوگیا ہے کہ باہر سے زندگی کے اس زمین میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔

اس کالازمی نتیجہ بینکتا ہے کہ زندگی ہمیشہ سے موجود نہیں بلکہ زمین کے شنڈ اہونے کے بعد
اس دنیا میں بنی بی بیجیب تصرف ہے کہ انیسویں صدی کے آخر پرایک طرف تو عقلی دلائل کے ذریعے
حضرت میں موعود علیہ السلام اس نظریہ کے خلاف آریوں سے برسر پیکار سے کہ زندگی قدیم سے ہے
اور دوسری طرف یورپ کے بہت سے سائنسدان تج بات سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کررہے تھے
کہ زندگی کا قدیم سے ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ دونوں میدانوں میں اس نظریہ کے قائلین کو بری طرح
شکست اٹھانی پڑی اور آج سے ستر اسی برس پہلے جو بات حضرت میں موعود علیہ السلام نے عقلی دلائل
کے ذریعہ ثابت فرمائی تھی آج دہریہ روس کے سائنسدان سائنس کی روسے آئیس کے حق میں نا قابل
تر دید ثبوت پیش کررہے ہیں اور اس آریہ نظر بہ کو طعی طور پر جھٹلا رہے ہیں کہ زندگی ہمیشہ سے موجود
علی آتی ہے۔ آج روس اپنے سائنسی انکشافات کا عصاحضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے ہاتھ
میں دے رہا ہے اور میر ایہ یقین ہے اور میر ایہ ایمان ہے کہ وہ دن اب بہت دور نہیں رہے کہ جب

میرایه یقین اس لئے ہے کہ آ ثار جمیں یہ بتاتے ہیں اور خدا کا کلام بھی یہی خبر دیتا ہے کہ آئندہ زمانہ کے سب سچے انکشافات وحی الٰہی کے مطابق ہوں گے۔جبیبا کہ فرمایا:

> إِذَا زُلُزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْلِي لَهَا ۞ (الزارال:٦-٢)

جس دن زمین خوب ہلائی جائے گی۔اوراپینے بوجھاگل دے گی۔اورانسان حیرت اور استعجاب سے کے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟اس روز وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔کیونکہ تیرے رب نے اس پراس امر کی وحی کی ہے۔

زندگی کی پہلی منزل کے نا قابل فہم معمہ کوحل کرنے کے لئے اور ایک بیرونی رب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے دہر یہ سائنسدانوں نے اور بھی کئی حل پیش کئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ زندگی کی ابتدا ایک لمجار تقائی طریق پر ہوئی یعنی پہلی جاندار ہستی بھی ایک دم پوری طرح زندہ نہیں ہوئی بلکہ آ ہستہ آ ہستہ تھوڑ نے تھوڑ نے زندگی کے آثار اس میں پیدا ہونے شروع ہوئے۔ یہ عقیدہ بھی اول تو تاج محل کی اس مثال سے ملتا جلتا ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی اور دوسرے اس کے متعلق سائنس نے اور بھی بہت ہی بحثیں کی ہیں اور آخر کار موجودہ سائنس نے اس کو بھی بالکل بے بنیا داور خلاف عقل قرار دے دیا ہے۔

چنانچہاں بارہ میں میں او پارین (Aleksandr Ivanovich Opari) کی مثال اپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ او پارین جوروس کا دہر یہ سائنسدان ہے اس کو میں نے اس لئے چنا ہے کہ بیا یک دہر بیدکا حوالہ خدا کے حق میں زیادہ قابل قبول ہونا چاہئے۔ او پارین روسی ماہر حیا تیات ہیکل (Ernest Heackel) وغیرہ کے اس نظر یہ کو صریحاً غلط قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

'" تجربہ سے جو بھی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس دعویٰ کے بالکل برعکس اور صریحاً مخالف ہیں۔ ہم کا کنات میں کہیں بھی موت سے زندگی کو

پہلی مرتبہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے۔اور تجربہ گا ہوں میں مصنوعی آلات کے ذریعہ زندگی پیدا کرنے کی ہماری تمام کوششیں نا کام (۔۔۔)۔''

پس یہ نظر میہ کہ زندگی کا ارتقاء خود ہی اپنار ہے ہے اسی طرح کا ایک بے بنیا دنظر میہ ثابت ہو
رہا ہے جیسے بین نظر میہ کہ اتفاق ہی اس ارتقاء کا رب تھا اور سائنس جوں جوں اس سوال کی چھان بین
کرتی چلی جاتی ہے اس کے سامنے اور مشکل اور مشکل سوال ابھرتے چلے آتے ہیں۔ وہ زندگی کے
بظاہر سا دہ نظر آنے والے ذرات جن کے متعلق پہلے سائنسدان بھی سمجھا کرتے تھے کہ ان کا خود بخو د
پیدا ہونا کچھ مشکل نہیں۔ اب بئی تحقیق کی روشنی میں بذات خود اسرار کا ایک جہان اپنے اندر لئے
ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بالکل ابتدائی قشم کے جاندار بھی بظاہر جن کی شکل ایک مٹی کے آبخور سے
سے زیادہ عجیب نظر نہیں آتی تھی اب بئی تحقیقات کی روشنی میں نہایت بھے دار اور پر اسرار دکھائی دے
سے زیادہ عجیب نظر نہیں آتی تھی اب بئی تحقیقات کی روشنی میں نہایت نے دار اور ہر ذرے میں ان گنت
رہے ہیں۔خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ نے ہر جہان میں ان گنت ذرے اور ہر ذرے میں ان گنت

ع کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا

ایک دہریہ سائنسدان کے لئے یہ انکشافات ایک لامتنائی سوالات کی زنجیر بن کرا بھرآتے ہیں۔ گر مومن کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تواس کی روح یہ گواہی دیتے ہوئے سجدہ ریز ہوجاتی ہے کہ ڈلیگے گُر اللّٰهُ رَبُّکُ مُ \* لَا اللّٰهَ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمَاءُ مَنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ ال

وہ اللہ ہی تمہارارب ہےاس کے سوا کوئی معبود نہیں ، ہر چیز کا وہی خالق ہے پس اس کی عبادت کرووہ ہر چیز پر نگران ہے۔

# کیانجات کقّارہ پرموقوف ہے؟

#### (برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۳ء)

تشهد بعود ك بعدآ پ نادرى ديل آيات ك علوت فرما كى:

الْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي آنْ لَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ

لَّهُ عِوَجًا أَنَّ قَيِّمًا لِّيُنْ ذِرَبَا أَسَّا شَدِيْ لَالْمِنْ لَكُمْ لُونَ الطَّلِحْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ الطَّلِحَ النَّ لَهُمْ

وَيُبَشِّرَ الْمُؤُ مِنِيْ نَ اللَّذِيْ نَ يَعْمَلُونَ الطَّلِحَ النَّ لَهُمْ

اجْرًا حَسَنَا أَنَّ مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا أَنَّ قَالُوا

اجْرًا حَسَنَا أَنَّ مَّا كَثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا أَنْ قَلُوا

اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا إِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ قَلَا لِابَا بِهِمْ لَا اللَّهِ مُنْ عَلْمِهُ مَا لَهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْنَ كَالُوا

كَبُرَتُ كَلِمَ اللَّهُ وَلَدُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا لِابَا إِلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَالْمِهُمُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولَا الْمَالَالُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللللْلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُولَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُ

عیسائی نظریہ کفارہ کو عام فہم رنگ میں عوام الناس کو سمجھانے کے لئے اسے ایک تصویری زبان میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ میرے ذہن میں جوتصویرا بھرتی ہے وہ کچھاس سم کی ہے کہ کروڑوں کروڑ انسان گنا ہوں کی قیود میں بندھے پڑے ہوں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہ ہو۔ ان بے چاروں کی تو مشکیں کسی ہوئی ہوں اور شیطان کو سانڈھ کی طرح ان پر آزاد چھوڑا گیا ہو کہ ان بندھے ہوئے انسان کو خوب دل کھول کر آزار دے۔ اس مصیبت سے نکلنے کی انہیں کوئی راہ نظر نہ تے۔ ایک طرف سے اچا نگ نجات نجات کی خوش کن آوازیں آنے گیں اور سب

قید یوں کی نظریں اس امید سے اس طرف اٹھیں کہ شاید کوئی قوی ہیکل انسان انہیں شیطان لعین کے چنگل سے رہائی دلانے کے لئے آیا ہے ۔ لیکن ان کی جرت کی کوئی انتہا نہ رہے جب اس کی بجائے ایک کمزور ، نحیف ، لاغر شیطان سے یوں ایک کمزور ، نحیف ، لاغر شیطان سے یوں کا طب ہو کہ اگر چہ میں رب العالمین ہوں ( نعوذ باللہ من ڈ لک) اور قادر مطلق بھی ہوں مگر میں نزردتی ان لوگوں کوتم سے چھڑا کرفاؤل (Foul) نہیں کھیلنا چاہتا۔ جب تم نے جائز طور پر انہیں پچھاڑ گرایا ہے تو پھر میرا زبردتی ان کو آزاد کرانا انصاف اور کھیل کے اصولوں کے منافی ہے اس لئے گرایا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ان سب کو باندھ کر پیٹنے کی بجائے تین دن کے لئے نعوذ باللہ میں یہ پیشاش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کے لئے ان سب کو باندھ کر پیٹنے کی بجائے تین دن کے لئے نعوذ باللہ ان کے بدلہ میں اس مُذبحی کوتین دن کے لئے باندھ کر پیٹنے کی بجائے بین من جائے گی ۔ لیکن ان کے بدلہ میں اس مُذبحی کوتین دن کے لئے باندھ کر پیٹنے کی کہائی بن جائے گی ۔ لیکن خریب خوات کفارہ پر موقوف ہے یا نہیں ؟ ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیبہ کفارہ پر موقوف ہے یا نہیں ؟ ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیبہ کونی تنجہ تک پہنچنے کی کوشش کر سے کہ ماس بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیبہ کے کہاں بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیبہ کونی تنجہ تک پہنچنے کی کوشش کر سے کہ کہ ماس بارے میں مختلف عیسائی نظریات کا تجزیبہ کرکھی تنجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

عیسائیت انسانی صلاحیتوں کے بارے ہیں ایک نہایت ہی تاریک اور مایوس منظر پیش کرتی ہے۔ جس کے مطابق انسان جو کہ طبعاً گناہ گارواقعہ ہوا ہے اگر چاہے بھی تو خدا تعالی ہے کبھی وصال حاصل نہیں کرسکتا ۔ انسانی پیدائش انسان کے لئے ایک ابدی ہلاکت اور لعنت کا پیغام لے کرآتی ہے۔ اس کامل تاریکی اور مایوسی کا تصور جمانے کے بعد عیسائیت اس جد وجہد میں مصروف ہوجاتی ہے کہ کسی طرح آسانی نور کی کوئی کھڑی ایسی کھول دی جائے جس راہ سے نورانی شعاعیں داخل ہو کر تاریک انسانی مستقبل کوسرایا نور میں تبدیل کردیں ۔ لیکن اگر چہ عیسائیت کے نزدیک خدا تعالی فضل تاریک انسانی مستقبل کوسرایا نور میں تبدیل کردیں ۔ لیکن اگر چہ عیسائیت کے نزدیک خدا تعالی فضل حضت عدل بھی ہے ، رحم بھی اور محبت بھی گراس تلخ حقیقت سے تو انکار نہیں ہوسکتا کہ ان کے علاوہ اس کی ایک صفت عدل بھی ہے۔ جب بھی بھی ڈوبتی ہوئی انسانیت کو اس ہلاکت سے بچانے کی خاطر اس کے فضل اور رحم کا ہاتھ انسان کی طرف بڑھتا ہے کہ اس کی مدد کا طالب ہاتھ تھام کر اسے ہلاکت کے نئیس آگے مت بڑھو کیونکہ جب تک نایا ک انسان اپنے گنا ہوں کو پھل نہ چکھ لے اسے خدائے گئیس آگے مت بڑھو کیونکہ جب تک نایا ک انسان اپنے گنا ہوں کو پھل نہ چکھ لے اسے خدائے کے خوالے کے خدائے کہ کہ بیس آگے مت بڑھو کیونکہ جب تک نایا ک انسان اپنے گنا ہوں کو پھل نہ چکھ لے اسے خدائے

قد وس سے ملنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا اور گنا ہوں کا پھل کیا ہے؟ ہیشگی کی موت اور لعنت اور خدا سے دوری ۔ پس خدا تعالی کے فضل کو ایک عجیب مخمصہ در پیش آجا تا ہے ۔ فضل تو بصند ہوتا ہے کہ انسان اپنے گنا ہوں کی پاداش میں ہیشگی کی لعنت سے بچایا جائے اور عدل کو بیاصر اربہت ہے کہ گناہ گار کو گناہ کا کھل بھی بہر حال چھنا ہوگا۔ گناہ کا پھل بھی بہر حال چھنا ہوگا۔

عیسائیت کے زود یک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خدا تعالیٰ کے فشل نے اس مشکل کا میحل تجویز کیا کہ خدا تعالیٰ اپنا کلام مختلف انبیاء پر نازل کرتا رہا اوراس زبانی پیغام کے ذرایعہ بی نوع انسان کو گناہ کے چنگل سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف رہا مگر کیونکہ گناہ انسانی فطرت کا ایک لازی جزو بن چکا تھا اس لئے یہ لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانا اورکوئی سلام ، کلام کیا وہمکی گناہ کے آسیب کو انسانیت کا مسکن چھوڑ نے پر آمادہ نہ کر سکے۔ چنا نچہ ایک نمانہ کر کئے جو باللہ کا اورکوئی سلام ، کلام کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کوجسم کیا اورگوشت پوست سے ایک انسانی بیٹے کی صورت میں نعوذ باللہ حضرت مریم گئے کے پیٹ میں اتا را جہاں سے وہ انسانی صورت لے کر دنیا میں محوورت میں نعوذ باللہ حضرت مریم گئے کے پیٹ میں اتا را جہاں سے وہ انسانی صورت کے کر دنیا میں نمودار ہوا۔ وہ کامل طور پر معصوم تھا، وہ کامل خدا بھی تھا، وہ کامل انسان بھی تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اپنی قوت قد سیہ اور پاک کلام کے ذرایعہ انسان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہائیکن خدا تعالیٰ کا عدل شک سیکیئر کے شائی لاک (Shy Lock) کی طرح پھر بھی انتقام انتقام ہی پکارتا رہا۔ چنا نچہ اس مسلسل تقاضے سے مجبور ہوکر خدا تعالیٰ کووہ تائج گھونٹ بھر نا پڑا جس کے بغیر دراصل چا رانہ تھا اور اس نیک دل روایتی بزرگ کی طرح جس نے ایک ہراساں فاختہ کوایک بھو کے باز سے بچا نے کے لئے اپنی ران کا گوشت کاٹ کراس باز کے منہ میں ڈال دیا تھا، خدا تعالیٰ نے بھی نعوذ باللہ اپنے بڑے کا خون پلا کراس باز کے منہ میں ڈال دیا تھا، خدا تعالیٰ نے بھی نعوذ باللہ اللہ عدل کی پیاس بچھائی۔

پس یوں ہوا کہ سیح میں ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بن کرصلیب کی اذیت ناک موت مارا گیا اور نعوذ باللّہ تین دن کی لعنتی اورجہنمی موت قبول کر کے انسا نوں کواس قابل بنا گیا کہ وہ سیج کے خون سے اپنے گناہ دھوسکیں۔ چنا نچے ککھا ہے کہ

'' انہوں نے اپنے گناہ آلودلبادوں کومینڈ ھے کے خون سے دھوکر

سفيدكرليا"

لیکن بیکفارہ ہر کس ونا کس کے لئے نہیں ہوا بلکہ صرف انہیں لوگوں کے لئے جوسیج کی اس عظیم قربانی پرائیمان لا ئیں اوراس کے طفیل ندامت اور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گنا ہوں کو دھو ڈالیں ۔ پس جب اس آخری شرط کے ساتھ حقیقت کفارہ پر نظر ڈالی جائے تو اس کا ماحصل مخضر الفاظ میں بیہ بنے گا کہ سیج کے کفارہ کے نتیجہ میں گناہ کے وہ پختہ داغ جو پہلے تو بہ کے آنسوؤں سے بھی نہیں میں بید بلے ہوگئے اور اب ان کے دھل جانے کا امکان پیدا ہوگیا۔

### ہرانسان کے گناہ گارہونے کانظریہ

چونکہ نظریۃ کفارہ کی بنیاداس مفروضہ پر ہے کہ ہرانسان لاز ما گناہ گار ہے اور گناہ کے چئگل سے کسی طرح بھی پی نہیں سکتا اس لئے سب سے پہلے ہم اس کی چھان بین کرتے ہیں ۔ یہ خیال اگرچہ یہود میں بھی پایا جاتا تھا گر عیسائیوں میں سب سے پہلے سینٹ پال (Saint) خیال اگرچہ یہود میں بھی پایا جاتا تھا گر عیسائیوں میں سب سے پہلے سینٹ پال (Paul کیا اسے ایک مخصوص رنگ میں اپنایا اور اس پر نظریۃ کفارہ کی بنیادر کھی ۔ اس نے اسے اس رنگ میں پیش کیا کہ اول: آدم نے گناہ کیا ۔ دوئم: یہ گناہ اس کی نسل میں بھی وراثتاً منتقل ہونے لگا اور اس کے نتیج میں گناہ کی ایک دبی دبی تمناانسانی فطرت میں سرایت کرگئی ۔ یہ تمناایک تیل کی طرح ہے جسے قانون شریعت کاعلم آگ دکھا تا ہے اور جو نہی میعلم حاصل ہوتا ہے اس کے خلاف بغاوت کا جذبہ معاً آگ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے ۔ سوئم: انسانی موت اس گناہ کی سزا ہے ۔ چہارم: انسانوں کو اس معیبت سے نجات دلانے اور موت کے چنگل سے رہائی دلانے کی خاطر نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نے مصیبت سے نجات دلانے اور موت کے چنگل سے رہائی دلانے کی خاطر نعوذ باللہ خدا کے بیٹے نے خود اپنے او پر موت قبول کرلی اور اس طرح آدم "کے اس گناہ کا کفارہ ہوگیا لیکن چونکہ اس کفارہ کا فیاں مہوگیا لیکن چونکہ اس کفارہ کا خیات پانے کے لئے پانچویں شق یہ ہے کہ واحد طل بہتے ہم میں مضمر ہے۔

ینظرید کفارہ کی عمارت کے لئے بنیاد کے طور پر ہے۔ایک لحاظ سے تو معقول ترین نظریہ ہے کیونکہ جس مقصد کی خاطر بینظریہ گھڑا گیا ہے اسے یہ بدرجہ کمال پورا کرتا ہے۔لیکن ایک پہلو سے بینامعقول ترین نظریہ بھی ہے کیونکہ جبعقل کی کسوٹی پر اسے پر کھ کردیکھتے ہیں تو معمولی عقل کے معیار پر بھی اس کا کوئی جزو پورانہیں اتر تا۔

دیکھے اول تو ایسے اہم نظریہ کی بنیاد جوانسان کی روح کے لئے زندگی اور موت کا سوال ہو ایک نہایت ہی کمزور غیر فابت شدہ دعویٰ پر رکھی گئی ہے۔ یعنی اس دعویٰ پر کہ آ دم نے گناہ کیا۔ تاریخی شواہد سے ہر گز آ دم کا گناہ گار ہونا فابت نہیں ہوسکتا اور اگر بائبل کوالہا می شلیم کر کے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ بائبل غیر مبدل اور محفوظ ہے تو بھی خود بائبل کا بیان آ دم کے گناہ کے بارے میں ایسا واضح نہیں کہ اس کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔ دوسر سے یہ مسئلہ چونکہ تمام بی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے جن میں ہندو بھی ہیں ، بدھ بھی ، زرشتی بھی اور کنفیوشس بھی۔ اس لئے ایسے اہم مسئلہ پر جب تک ٹھوس نا قابل تر دید تاریخی شہادتیں پیش نہ کی جا ئیں اس وقت تک اس دعویٰ کی حقیقت مفروضہ سے آ گئیں بڑھ سے تی بیس اس پہلو سے آ دم کے گناہ کو فابت کرنے کے لئے محض بائبل کا مفروضہ سے آ گئیں ہوسکتا بلکہ ایسی غیر جانب دارانہ تاریخی شہادتیں پیش کی جانی ضروری ہیں جو بلاا میان خرجب وملت ہرانسان کے لئے قابل قبول ہوں۔ بائبل کی گواہی تو اتنی کمزور ہے کہ اسے الہا می تسلیم کرنے والوں کے لئے بھی یہ گواہی کا فی نہیں۔

ید و کی بھی کہ آ دم کا گناہ سل انسانی میں سرایت کر کے دراثتاً ولا ددراولا دمیں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے ایک نہایت ہی بے بنیاد اور نامعقول دعویٰ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے تن میں کسی قتم کے فلسفیانہ یا سائنسی شواہد نہیں ملتے بلکہ اب تک سائنس نے علم وراثیت حیوانی سے متعلق جو پچھ بھی معلومات فراہم کی ہیں وہ تمام اس عقیدہ کا بطلان ثابت کررہی ہیں۔ سائنس کے ان انکشاف کی رو سے تواگر یہ فرض بھی کرلیا جائے کہ آ دم نے اس گناہ پر زندگی بھر ہر لمحے، ہر سانس میں عمل کیا ہو بلکہ آدم سے لے کر آج تک کی تمام نسل اپنی تمام زندگیاں بھی اس گناہ کی تکرار کرتی رہی ہوں تب بھی اس پانچ چھ ہزار سال کی قلیل مدت میں وہ گناہ انسانی کسرشت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اس مسئلہ کا ایک اور پہلویہ ہے کہ اگریت لیم بھی کرلیا جائے کہ انسانی خیالات اورا فعال کے اش اخت بیات و پھر جس طرح گناہ کو بہتی پہنچتا ہے کہ ایک نہ ختم اثر ات بعینہ اس طرح اولا در میں نہنچا کہ وہ بھی ہو جائے نیکیوں کو بیوں یہ جہتے کہ آدم کی ایک لیم کن ہی طرح انسانی زندگی کا جزو کلا یک نے فک بن جائیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آدم کی ایک لیم کن ہی بھی کہ کو بات ہے کہ آدم کی ایک لیم کی تو بہ بیں تو ہمیشہ کے لئے اس کے ماد دُائش میں محفوظ کر دی گئی لیکن اس کی عمر بھر کی نیکیاں ، اس کی تو بہ بیل تو ہمیشہ کے لئے اس کے ماد دُائش میں محفوظ کر دی گئی لیکن اس کی عمر بھر کی نیکیاں ، اس کی تو بہ بیل تو ہمیشہ کے لئے اس کے ماد دُائش میں محفوظ کر دی گئی لیکن اس کی عمر بھر کی نیکیاں ، اس کی تو بہ بیل تو ہمیشہ کے لئے اس کے ماد دُائش میں محفوظ کر دی گئی لیکن اس کی عمر بھر کی نیکیاں ، اس کی تو بہ

اور اس کا استغفار اور وہ تمام بھلائیاں جو وہ عمر بھر کرتا رہا اس کی موت کے ساتھ ہی پیوند خاک ہوگئیں۔وہ تمام نیکیاں اس کی اولا دکوفطر تا نیک نہ بناسکیں اور وہ ایک بدی بنی آ دم کامستقبل ہمیشہ کے لئے تاریک کرگئی۔

اس نظریہ پرایک اوراعتراض بے وارد ہوتا ہے کہ اگراسے درست سلیم کرلیا جائے تب بھی اس سے زیادہ سے زیادہ بہن بتیج نکل سکتا ہے کہ اس آدم کی اولا دگناہ گار ہوئی جس آدم نے وہ مبینہ گناہ کیا تھالیکن اس امرکا کوئی ثبوت موجو ذہیں کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں اور جب تک بی تابت نہ کیا جائے اس وقت تک بینظر بیکسی عالمی کفارہ کی بنیا و نہیں بن سکتا۔ اگر مشرق اور مغرب کی مختلف آقوام اور کا لوں اور گوروں کے مختلف آدم ہو سکتے تو جہاں تک کفارہ کی ضرورت اور ابن اللہ کے انسانی جسم اختیار کرنے کا سوال ہے بینظر بیمہمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دلیل تو اس طرح پر قائم کی گئی ہے کہ چونکہ بنی نوع انسان وراثی گناہ کی وجہ سے لاز ما گناہ گار ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم پیدا نہیں ہو سکتا جو دو سرے گناہ گاروں کا بوجھا ٹھا سکے اس لئے ضرورت تھی کہ ابن اللہ کے اسان سے نازل ہو کر انسانی جسم اختیار کرتا اور ہمارے گناہوں کا بوجھا ٹھا سکے اس لئے ضرورت تھی کہ ابن اللہ کے بیا تاب نہیں اور انسانی جسم اختیار کرتا اور ہمارے گناہوں کا بوجھا ٹھا کر خدا کے عدل کی پیاس آسان سے نازل ہو کر انسانی جسم اختیار کرتا اور ہمارے گناہ واس ایک آدم کی اولا د ثابت نہوں ان بیا تب نہیں اس کی آدم کی اولا د ثابت نہوں ان کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے رہیں۔

اس امکانی اعتراض کے جواب میں بعض عیسائی مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر چہ بہتو ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ آ دم ہول کیکن ان کی اولا دول کی آپس میں بیاہ شادیوں کے ذریعہ تمام بنی نوع انسان کا خون اس گناہ گار آ دم کے خون کی ملاوٹ سے گدلا ہوسکتا ہے۔اس خیالی جواب کوس کرکوئی عقل مطمئن نہیں ہوسکتی جب تک کہ اس امرکی مکمل تحقیقات اور اعداد وشار نہیش کئے جائیں کہ مشرق ومغرب کی جملہ اقوام یعنی زرد، گوری اور کالی اور سرخ، چیٹے ناکوں والی اور اور نے خون کے بیان کے بیان کے مطابق گناہ کہا تھا۔

اگر ہم پیشلیم بھی کرلیں کہ تمام بنی نوع انسان خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں اور کسی ملک کے

رہنے والے ہوں ایک بی آ دم کی اولا دہیں تو سوال ہے بیدا ہوگا کہ کیا وہ آ دم وہی تھا جس کے متعلق بائبل میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیا؟ بیا یک اور سوال ہے اور نی سے غور سے بھی یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ محض چھ ہزار سال کی قلیل مدت میں حضرت آ دم \* ہم سے چھ ہزار سال کی قلیل مدت میں ، نیم کن ہی نہیں کہ ایک آ دم کی اولا دایک دوسر سے سے آئی بنیا دی طور پر ہزار سال کی قلیل مدت میں ، یہ کہن ہی نہیں کہ ایک آ دم کی اولا دایک دوسر سے سے آئی بنیا دی طور پر مختلف ہوگئ ہو۔ ہزار ہاسال کی انسانی تاریخ جو محفوظ ہے اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ چینی آج سے ہزار وں سال پہلے بھی یہی نقوش رکھتے تھے اسی طرح ان کے چیٹے ناک ہوا کرتے تھے اور زر درنگ ہوا کرتے تھے جو وہ آج رکھتے ہیں اور انگریز وں یا دوسری یور پین اقوام یا حبشیوں یا عربوں سے ان کی کوئی بھی مشابہت نہ پہلے تھی نہاں اور انگریز وں یا دوسری یور پین اقوام یا حبشیوں یا عربوں سے ان کی کوئی بھی مشابہت نہ پہلے تھی نہاں تربی کی تو وہ کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے نقوش کی کسی تدریجی تبدیلی کا کوئی پتانہیں چاتا۔ مزید برآن اس صدی کے سائنس کے اٹھا کر دیکھ لیجئے نقوش کی کسی تدریجی تبدیلی کا کوئی پتانہیں چاتا۔ مزید برآن اس صدی کے سائنس کے اٹھا کر دیکھ لیجئے نقوش کی کسی تدریجی تبدیلی کا کوئی پتانہیں چاتا۔ مزید برآن اس صدی کے سائنس کے انگشا فات نے توقطعی طور پر بی ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا وجود آ دم کے وجود سے ہزار وں سال قبل ہو چکا تھا۔
سے ہزار وں سال قبل ہو چکا تھا۔

پس ان قطعی شواہد کی روشنی میں لاز ماً ہمیں بیشلیم کرنا پڑے گا کہ بائبل کا بیان کردہ آ دم اور تھا اور ہمارا باپ جدّ امجد جو واحد آ دمی تھا وہ کوئی اور تھا۔ ہم سب کا مشتر کہ باپ حضرت آ دم " سے ہزار ہاسال پہلے کسی نامعلوم خطّہُ ارض میں پیدا ہوا تھا۔ پس اس پہلو سے بھی آ دم کے فعل کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان کا گناہ گار ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا۔

## موت اورگناه كاتعلق

سینٹ پال (Saint Pau) کے دراثق گناہ کے نظریہ کی ایک شق ہے ہے کہ موت اس گناہ کا نظریہ کی ایک شق ہے ہے کہ موت اس گناہ کا بھل ہے اور موت کا وجود گناہ کے وجود کو سلزم ہے۔ اس نظریہ کے مطابق اگر آدم گناہ نہ کرتایا گناہ اس کی اولا دمیں منتقل نہ ہوتا تو بنی آدم موت کی لعنت میں مبتلا نہ کئے جاتے ۔ اگر تو موت سے مراد اس جگہ روحانی موت ہے تو آدم سمیت آج تک کے تمام انسان روحانی طور پر مردہ شار ہونے چا ہمیں جوآدم کی نسل میں سے ہیں اور اگریہ بھی فرض کر لیا جائے کہ سے گرایمان لانے سے یہ موت ٹل

جاتی ہے تو کم از کم سے سے پہلے کے تمام انسان اور سے گا بعد کے تمام غیر سے انسان روحانی مرد کے شار کرنے پڑیں گے خواہ انہیں مسے کا پیغام پہنچا ہو یانہ پہنچا ہو لیکن پیدووئی خدا تعالیٰ کی صفت عدل پرایک اتنابڑا داغ ہے کہ جسے لاکھ سیحوں کا خون بھی دھونہیں سکتا۔ایک آ دم کی ایک غلطی کے نتیجہ میں اس کی ساری تو بداور استغفار کو نظر انداز کر کے اس کی ساری نیکیوں کو پاؤں سلے روند تے ہوئے اس کی ساری نیکیوں کو پاؤں سلے روند تے ہوئے اس کی ساری نیکیوں کو پاؤں سے دوند تے ہوئے اس کی روح کو بھی نیٹنگی کی موت اور ابدی لعنت میں جتال کردینا اور اس کی اولاد کی بڑی بھاری اکثریت کو بھی قیامت کے دن تک اس موت کا وارث قرار دیتے چلے جانا کسی عادل خدا کا تو کیا کسی ظالم خدا کا جسی فعل نہیں ہوسکتا۔ایساظلم اور ایسی ہے درخی اور ایسی سفا کی کسی ظالم سے ظالم ہے دین جا بربادشاہ کی مطعون نہیں ہو سکتا۔ایساظلم اور ایسی ہے دوہ تو چندا نسانوں کے خون میں ہاتھ دھو کر ایسی مطعون ہوئے کہتار تخ میں ہمیشہ کے لئے ان کانا م سرخ حرفوں میں کھا جانے لگا لیکن عیسائیت کا خدا ایک آدم کی ایک نظر سے خوش میں قیامت تک اس کی اولا دورا ولا داور ان کے جسموں کو ہی نہیں بلکہ موحوں تک کو ہلاک کر رہا ہے۔ گبرکٹ گلے میٹ گئے ڈبٹ کے جن آ فو الھی ہے گائی تی تیٹوں بولی ایک کر رہا ہے۔ گبرکٹ گلے میٹ گلے متعاتی کہتے ہیں۔ یقیناً یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

یہاں بیام خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ضرورت کفارہ کو ثابت کرنے کے لئے خدا کے عدل کو پیش کیا جاتا ہے اور دعویٰ بیکیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ عادل ہے اس لئے اسے بہر حال گنا ہوں کی سزاد پی تھی اور معافی کا اس کے بغیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ لیکن وراثتاً گناہ کا تصور اور اس کی غیر محد و دسزا کا آدم کی نسلوں میں جاری ہوجانا خدا کے عدل کو سرے سے باطل کر دیتا ہے۔ اس موقع پر وہ وہ لطیفہ یا د آجاتا ہے کہ ایک بے وقوف اسی شاخ کو کاٹ رہا تھا جس پر وہ خود بیٹھا ہوا تھا۔ پس عیسائیت بھی جس عدل کی شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے، نجات کا انتظار کر رہی ہے، خودا پنے ہی ہاتھوں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے، خودا پنے ہی ہاتھوں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہے۔ خودا پنے ہی ہاتھوں اسی شاخ کو کا طراس نظر بیکا سہار الیا ہے کیونکہ اگر بیشلیم کر لیا جائے کہ موت گناہ کا کھل ہے تو چونکہ کرنے کی خاطر اس نظر بیکا سہار الیا ہے کیونکہ اگر بیشلیم کر لیا جائے کہ موت گناہ کا کھل ہے تو چونکہ موت کی دست برد سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہر انسان کولاز ما گناہ گار شاہیم کرنا پڑے گا۔

پولوس کے پیش کردہ وراثی گناہ کے نظریہ پر جوعقلی اعتراضات واردہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے عیسائی مفکرین نے اس نظریئے کوایک اور رنگ میں بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں علم وراثت حیوانی کے انکشافات کے بعد کم ہی ایسے تعلیم یافتہ عیسائی ہوں گے جو وراثتی گناہ کے نظر رہے تاکل رہے ہوں۔ انہی اعتراضات کے پیش نظر آرج بشپ آف کینٹری اینڈ مور این گارک (Arch Bishop of Canterbury and York) نے محارک کیا میں ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کا کام میتھا کہ چرچ آف انگلینڈ کے جملہ عقائد کی چھان بین کر کے انہیں مخطوم کی مقرر کیا تھا جس کا کام میتھا کہ چرچ آف انگلینڈ کے جملہ عقائد کی چھان بین کر کے انہیں مخطوم کی رفتی میں ڈھال کر پیش کرے۔ یہ رپورٹ بھی آگر چہتاہم کرتی ہے کہ ہرانسان بہر حال گناہ گار ہے لیکن اس کی توجیہات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لیکن اس کی توجیہات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لیکن اس کی توجیہات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لیکن اس کی توجیہات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے لیکن اس کی توجیہات کے طور پر ایک معقول توجیہ پیش کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے حالم میران لاز ما اس سے متاثر ہوتے چلے حاتے ہیں۔ و

یفظریداس مسکلہ میں دوسر ہے عیسائی نظریوں کی نسبت سب سے زیادہ معقول ہے لیکن جہاں تک کفارہ کی ضرورت کو ثابت کرنے کا سوال ہے یہ ایسا کرنے میں بری طرح ناکا م رہتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں باوجودا پنی ذات میں سخت نامعقول ہونے کے پولوس Saint جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں باوجودا پنی ذات میں سخت نامعقول ہونے کے پولوس Paul) کا نظریہ ہی وہ واحدنظر ہے ہے جس کے سخح ثابت ہونے کی صورت میں ضرورت کفارہ ثابت ہو ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس وہ تمام عیسائی نظریات جو عقل کے قریب تر ہیں جوں جو اس معقول صورت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں ضرورت کفارہ کو ثابت کرنے سے اسی حد تک عاری ہوتے چلے جاتے ہیں ۔ سوسائٹی کے ذریعیہ لسل انسانی میں گناہ کا میلان باقی رہنے کے نظر سے میں سے کمزوری ہے کہ اس امکان کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی کہ اگر ایک انسان کو سوسائٹی کے اثر ات سے الگ محض کتب مقدسہ کی تعلیم کے مطابق پروان چڑ ھایا جائے تو کیوں اسے معصوم قرار نہ دیا جائے ؟ اس کے علاوہ اس امر کا بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ آ دم کے گناہ سے جوسوسائٹی ملوث ہوئی تھی وہ سوسائٹی دنیا کی ہر دوسری سوسائٹی پرواثر انداز ہو چکی ہے۔

### طبعًا گناہ گارہونے کانظریہ

ایک نظریہ یہ ہے کہانسان طبعاً گناہ گارہے۔اس میں دوسوال اٹھتے ہیں:اول کیاواقعی اگر انسان کی فطرت میں گناہ کا میلان پایا جاتا ہے؟ اور دوئم واقعی انسانی فطرت اس گناہ کے میلان سے مغلوب بھی ہوجاتی ہے کہ ہیں؟ سوال دوئم کا جواب یہ ہے کداگر چہ بیدرست ہے کہ فطرت انسانی میں لذات کی طرف رغبت رکھی گئی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ بعض صورتوں میں اسی طبعی رغبت سے مغلوب ہوجانا گناہ کی تعریف میں داخل ہوجا تا ہے گریہ شلیم کرنے کے باوجود بھی انسان کا گناہ گار ہونا ثابت نہیں ہوسکتاحتیٰ کہا گریہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ ہرانسان کوتمام یا بعض گناہوں کی طرف ا یک جیسی رغبت ہوتی ہے تو بھی جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ فطرت انسانی میں ان رغبتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت موجود نہیں اور ضروری ہے کہ ہرانسان ان کے سامنے سرتسلیم خم کردے اس وقت تک اس دلیل کے ذریعہ ہرانسان کا گناہ گار ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوسکتا۔ نیکی اور بدی کی جنگ تو اکثر انسانوں کے سینوں میں جاری رہتی ہے مگر محض اس جنگ کے نتیجہ میں کسی کو گناہ گار قرار دے دینا ا يك احتقانه اورغير عاد لا نفعل موگا - جب تك بيرثابت نه موكه فطرت انساني ميں اس ميلان كامقابليه کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جب ہم اس سوال اول کو لیتے ہیں تو سرے سے یہ دعویٰ ہی غلط نظر آتا ہے کہ فطرت انسانی میں گناہ کا میلان پایا جاتا ہے کیونکہ روز مرہ کا مشاہدہ ہمیں بتلا تاہے کہ رغبت اور کراہت نسبتی چیزیں ہیں۔عین ممکن ہے بلکہ قرین قیاس ہے کہ جہاں ایک گناہ گارانسان مثلاً چوری کے حرام مال کے لئے شدید کشش محسوں کرتا ہے وہاں ایک خدا رسیدہ انسان سخت ضرورت کے باوجود بھی اس سے اسی قدر کراہت رکھتا ہے اور یہی حال باقی تمام بدیوں کا ہے۔ ایک انسان ادنیٰ سے غور سے بھی اس حقیقت کو پاسکتا ہے کہ جن کیفیات کو مبھی میلان کہا جاتا ہے وہ انسان کے ماحول، اس کے مقام، اس کی ذاتی دلچیپیوں، اس کے علق باللہ یا خداسے دوری کے حالات کے زیر اثر بدلتی رہتی ہیں۔ان تمام میلانات طبعی کا مرکزی محرک حصول لذت کی تمنا ہےاورلذت کی تعریف ہرانسان کے ذہنی قلبی اور روحانی معیار کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔

یس بیمومی دعویٰ که فطرت انسانی میں گناہ کا میلان پایاجا تا ہے ایسادعویٰ کرنے والوں کی

انسانی فطرت سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ میلان صرف حصول لذت کی طرف ہے اور جوں جول فراق سلیم ہوتا چلا جاتا ہے لڈ ات گنا ہوں کی حدود سے نکل کرنیکیوں کی عملداری میں داخل ہونے لگی فراق سلیم ہوتا چلا جاتا ہے لڈ ات گنا ہوں کی حدود سے نکل کرنیکیوں کی عملداری میں داخل ہونے لگی میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہ ایک مادہ پرست عبادت کے تصور سے بھی گھبرا تا ہے ایک عارف، عابد رات کی تنہا ئیوں میں اٹھ کرا پنے معبود کے حضور سجدہ ریز ہوجاتا ہے اور اس پر مشقت عبادت میں بھی اس کاعثر عشیر اسے ایسی لذت محسوں ہوتی ہے کہ کسی دنیا دار انسان کو دنیا کی اعلیٰ ترین لذات میں بھی اس کاعثر عشیر نصیب نہیں ہوتا۔ فَا ذَفَ تُحَدُّ فَا أَنْصُبُ ﴿ وَ اللّٰ دَبِّكَ فَا رُخَبُ ﴿ (الم نشرح: ۹،۸) میں آنحضر سے ایسی کے اسی میلان طبعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنا نچہ فَا رُخَبُ کو الفظ یہاں عاص طور پر قابل فور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضر سے ایسی موعود علیہ السلام کی ایک عبارت طرف نہیں بلکہ نیم شی عبادات کی طرف تھی۔ اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کی ایک عبارت بھی اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''جمارا بہشت ہمارا خداہے۔ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدامیں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ بید دولت لینے کے لائل ہے اگر چہ جان دینے سے ملے اور بیعل خرید نے کے لائل ہے اگر چہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو! اس چشمہ کی طرف دوڑو۔ کہ وہ مہمیں سیراب کرے گا۔ بیزندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دف سے میں باز اروں میں منادی کروں کہ تمہارا بی خدا ہے تا لوگ س لیں اور کس دواسے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں'

( کشتی نوح روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه: ۲۱ ـ ۳۲ )

مگر افسوس کہ عیسائی مفکرین کے کان اس خوشخری کو سننے سے محروم رہ گئے اور ان کی آئکھیں اس بصیرت سے محروم ہوگئیں کہ فطرت انسانی میں ہر گزئسی گناہ کی طرف میلان نہیں پایا جا تا۔ ہاں حصول لذت کی ایک بے قرار ترٹی پی ہوئی تمنا ضرور فطرت انسانی کا جزو ہے اور عدم معرفت کی بناء پریہ تمنابسا اوقات سفلی چیزوں اور گناہ کی گندگی میں اس لذّت کے حصول کی کوشش کرتی ہے۔

لیکن جوں جوں الہی را ہنمائی کے نتیجہ میں اسے حقیقی معرفت نصیب ہوتی جاتی ہے بدیوں کی بدزیبی اور نیکیوں کا حسن اس پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کدایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب یہ پاکیزہ فطرت بے اختیار پکار اٹھتی ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلیٰ لڈ ات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہرایک خوبصورتی اس میں پائی۔اے محرومو! اس چشمہ کی طرف دوڑوکہ بیمہیں سیراب کرے گایوزندگی کا چشمہ ہے۔

پی گناہ کے متعلق عیسائی نظریات کو پڑھنے کے بعد یہ افسوں ناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ کفارہ کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے تمام عیسائی مفکرین کی نظری اور فکری کوششیں اسی الجھن میں ضائع ہو گئیں کہ کسی طرح گناہ کی ایسی تعریف کی جائے کہ ہرانسان میں بلاا ستثناء اس کا وجود ثابت کیا جاسکے۔اس موضوع پرسترہ سوسال میں عیسائی اہل قلم نے جتنے صفح کا لے کئے ہیں اور جس قدر دیئے جلائے ہیں اگر وہ اس کی بجائے اپنا قیمتی وقت حقیقت کفارہ پر غیر جانبدارانہ سوچ و بچار میں صرف کرتے تو بلا شبہ وہ نظریہ کفارہ کی تاریک بھول جلیوں سے بھی کے آزاد ہو چکے ہوتے۔

اسلامی اصول کی فلاسفی کے چندصفحات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موضوع پر جوروشنی ڈالی ہے عیسائی مفکرین کی فکر ونظر کی سترہ صدیاں بھی اس کاعشر غیرنہ پاسکیں ۔ یہ محض اس لئے کہ انہوں نے اپنے فکر کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ پیش نظر ہمیشہ یہ خصوص مقصد رہا کہ کسی طرح نظریہ کفارہ کے جواز کو ثابت کیا جاسکے ۔ پس اس غلط نظریہ کے نتیجہ میں ان کے بڑے بڑے برٹے سور ما فلسفیوں نے بھی ایسی طفلانہ ٹھوکریں کھائی ہیں کہ عقل انگشت بدنداں رہ جاتی ہیں ۔ سور ما فلسفیوں نے بھی ایسی طفلانہ ٹھوکریں کھائی ہیں کہ صرف گناہ گارروحوں کو ہی سزا کے طور پر انسان بنایا جاتا ہے۔ ان مجنونانہ ٹھوکروں کی ایک ادنی سی مثال ہے۔

# خدا كاعدل اور تبخشش

نظریہ کفارہ کی دوسری کڑی ہے ہے کہ چونکہ خداعادل ہے اس لئے بیمکن نہیں کہ وہ بغیر سزا کے سی کفارہ کی دوسری کڑی ہے ہے کہ چونکہ خدااان کے سی مجرم کے گناہ معاف کردے۔اس میں بھی دو بے بنیا ددعوے کئے گئے ہیں۔اول میں کہ خدااان معنوں میں ایک قوانین ملکی کا پابند منصف یا جج عادل ہوا کرتا ہے۔دوئم میہ

کہ ایک منصف کو بیا ختیار ہی نہیں کہ وہ کسی جرم کے گناہ کو بخش دے خواہ گناہ کیسے ہی حالات میں کیوں نہ کیا گیا ہو۔ عیسائیت جس صفت عدل کوخدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتی ہے وہ بھی ایک لا لیعی اور لغوصفت ہے اور خدا تعالیٰ کی مقدس ذات کوداغ دار کرنے والی ہے۔ بڑا ہی منحوں ہے ایک ایسے باختیار عادل کا تصور جو معاف کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوا ور بڑا ہی عجیب ہے بید دعویٰ کہ خدا تعالیٰ ایک ایسا ہی بے اختیار عادل کا تصور جو معان کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوا ور بڑا ہی عجیب ہے بید دعویٰ کہ خدا تعالیٰ ایک ایسا ہی بے اختیار عادل ہے۔ پھر جیرت ہے کہ عیسائیت اپنے تمبعین سے تو بیتو قع رکھتی ہے کہ اگر ان کے ایک گال پر طمانچہ مارا جائے تو وہ نہ صرف معاف کردیں بلکہ دوسرا گال بھی اس مارنے والے کے سامنے پیش کردیں لیکن اس صورت میں بھی ان کی صفت عدل قطعاً متاثر نہیں ہوتی مارنے والے کے سامنے پیش کردیں لیکن اس صورت میں بھی ان کی صفت عدل قطعاً متاثر نہیں ہوتی لیکن ان کی خدا کا عدل ایسانازک ہے کہ خفیف سے خفیف بخشش کے پھولوں کی مارسے بھی چکنا چور لیکن ان کے خدا کا عدل ایسانازک ہے کہ خفیف سے خفیف بخشش کے پھولوں کی مارسے بھی چکنا چور کہ ہوجا تا ہے۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ عدل ایک پیندیدہ چیز ہے اس سے کوئی انکارنہیں گرسوال صرف بیہ ہے کہ کیا عدل اور مغفرت ایک وقت میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر تو بیر متناقض قدریں ہوں اور ایک وقت میں بیجانہ ہوسکیں تو پھر تو لاز ما ہم مجبور ہوں گے کہ یا تو خدا تعالی کو بخشش کا نااہل سلیم کرلیں یااس کے مزعومہ عدل کو کا لعدم سمجھیں لیکن دونوں صور توں میں اس کی پاک ذات پر ایک بدنما داغ لگتا ہے ۔ اس مشکل چناؤ کی ضرورت ہی دراصل پیش نہیں آتی کیونکہ عدل اور بخشش درحقیقت ہرگز دو متناقض صفات نہیں ہیں ۔ عدل کا فقد ان صرف اور صرف اس وقت عیب بنتا ہے جب کہ اس کی جگہ ظلم لے رہا ہواس کے بغیر عدل کا فقد ان کوئی عیب نہیں ۔ مثلاً اگرا یک آتا اپنا مال جب کہ اس کی جگہ ظلم لے رہا ہواس کے بغیر عدل کا فقد ان کوئی عیب نہیں ۔ مثلاً اگرا یک آتا اپنا مال غیر عادل قرار نہیں دے سکتا ۔ کاش اگر عیسائی مفکرین اسی راز کو سمجھ جاتے تو بھی ظلمات کے جنگلوں غیر عادل قرار نہیں دے سکتا ۔ کاش اگر عیسائی مفکرین اسی راز کو سمجھ جاتے تو بھی ظلمات کے جنگلوں میں اس قدر سرگر داں نہ ہونا پڑتا ۔ خدا تعالی کو عقل صرف ان معنوں میں عادل تعلیم کر سکتی ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

لیکن عیسائی نظریئہ کفارہ متناقض دعوؤں کا ایک جیرت انگیز شاہ کار ہے۔ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کو عادل اس لئے تسلیم کروا تا ہے کہ اگر عادل نہ مانا جائے تو ظالم ماننا پڑے گا اور دوسری طرف اس بے ہودگی پر بھی مصر ہے کہ چونکہ وہ عادل ہے اس لئے وہ بخش نہیں سکتا۔ دوسر لے فظوں میں اس دعویٰ کے بیمعنی بنیں گے کہ چونکہ خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے اس لئے معاف نہیں کرسکتا۔ یہ بالکل اُسی قتم کا دعویٰ ہے جیسے کوئی کے کہ چونکہ فلال شخص جھوٹ نہیں بولتا اس لئے کڈ اب ہے۔ چونکہ فلال شخص کی نظر تیز ہے اس لئے اندھا ہے، چونکہ فلال شخص کا لا ہے اس لئے گورا ہے اور چونکہ فلال شخص گورا ہے اس لئے وہ کالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسی ٹھوکر سے، اسی لغویت سے فلال شخص گورا ہے اس لئے وہ کالا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسی ٹھوکر سے، اسی لغویت سے بچانے کے لئے اور عدل کے جے مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لئے قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی خدا تعالیٰ کو عادل بیان نہیں کیا گیا البتہ اس کی ذات پر سے ظلم کی بار بار نفی کی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمایا اُن اللّٰہ کَیْسَ بِفِطَ لِّرْ هِرِ لِلْعَبِیْدِ ﴿ آل عَمِران :۲۸۱ ) کہ خدا تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

دوسری ٹھوکر عیسائیت نے میکھائی ہے بلاتحقیق گناہ کوایک ایسے داغ کے طور پرتصور کرلیا ہے جونہایت ہی کی سیاہی کا داغ ہے اور سزاکے پانی کے سوامٹ ہی نہیں سکتا حالا نکہ تق بیرتھا کہ گناہ کی نیت اوراس کے محرکات کا باریک تجزیه کر کے دیکھا جاتا کہ کیا گناہ کسی کیی سیاہی سے مشابہ بھی ہے یانہیں؟ اوراگر وہ دھل سکتا ہے تواسے دھونے کے لئے کس قتم کے پانی کی ضرورت ہے؟ انسانی فطرت سے متعلق روز مرہ کا مشاہرہ ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ گاردل جب توبداوراستغفار کے یانی سے د صلتے ہیں تو وہ ایسے یاک اور صاف ہوجاتے ہیں کہ ان میں گندگی کی کوئی بھی ملونی باقی نہیں رہتی ۔ ایک بچہ جب باپ کی نافر مانی کر کےمور دسزاکٹہر تا ہے تو بسااوقات سزا سے قبل ہی اس کےاندر یا ک تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے۔اس وقت عین ممکن ہے کہا گر بخشش سے کام نہ لیا جائے اور انصاف کی حچری اندھا دھند چلائی جائے تو اس کی توبہ بغاوت میں تبدیل ہوجائے۔اس لئے کوئی باپ سوائے اس کے کہاس کے سینہ میں پھر کا دل ہواور کھو پڑی میں گدھے کے عقل ہوا یسے موقع پر انصاف کی حچری کواندھا دھندنہیں چلاسکتا بلکہ عین ممکن ہے کہ اسے سزا دینے کی بجائے اس کی ندامت کے آنسوؤں کو قبول کرتے ہوئے اسے چھاتی سے لگالے اور پہلے سے بھی بڑھ کراسے پیار کرنے لگے۔ مگرا کی طرفہ تماشا ہے کہ عیسائی عدل کی روسے خدا تعالیٰ صرف ظالم ہی نہیں بلکہ نا دان اور بے سمجھ بھی تھہرتا ہے جسے نہ تو سزا کی حکمتوں کا کوئی علم ہے اور نہ گناہ کی ماہیت سے کوئی واقفیت کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے اس لئے بخش نہیں سکتا کیونکہ وہ عادل ہے اس لئے ضرور ہے کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے کو دے دے اور اس قدر بڑھا چڑھا کر دے کہ ایک آ دم کی ایک لمحہ کی لغزش کی سزا ربوں ارب بنی آ دم کوایک لامتناہی مدت تک دیتا چلا جائے اور پھرا جاپانگ محض اس لئے کہ وہ عادل ہے اربوں ارب انسانوں کی لامتناہی لعنتوں کے بدلہ میں ایک معصوم کوتین روز کی لعنت کا شکار کر دے۔

عیسائیت کے خدا کے عدل کا ایک بیجی عجیب نقاضا ہے کہ گناہ گارانسان کو سزاسے بچانے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کی سزاکسی معصوم کود بے دی جائے ۔ جیرت ہوتی ہے کہ اس عدل کو کیانام دیا جائے؟ ظلم کہیں یا جنون یاسفا کی یا پھراس کا نام تمسخرر کھ دیں کہ وہ عدل جوعیسائی دنیا خدا کی طرف منسوب کر رہی ہے ان تمام صفات کا ایک جیرت انگیز امتزاج ہے جو تثلیث کے امتزاج سے کسی طرح بھی کم نہیں میعدل ایک ہی وقت میں عدل بھی ہے اور ظلم بھی اور جمافت بھی پھر بھی ایک ہی ہے لیے کسی طرح بھی کم نہیں میعدل ایک ہی وقت میں عدل بھی جموعی صورت ہی میں Mystery یعنی معمد ہے۔ معمد نہیں بلکہ اس کا ہر جزوا بنی این جگدا کے علیحہ معمد ہے۔

یدووکل کہ چونکہ انسان گناہ گار ہے اور خدا عادل ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی معصوم قربانی کر کے انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے اس مقام پرآ کر نامعقولیت کی تیسری منزل میں داخل ہوجا تا ہے ۔ سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے کہ کفارہ کامقصود کیا تھا؟ اگر تو مقصود یہ تھا کہ انسان کو گناہ کے میلان یا اس کے نتائج سے بچایا جائے تو یہ مقصد تو انسانوں کے ہاتھوں خدا کے بیٹے کو صلیب دلوانے سے پورانہیں ہوسکتا بلکہ بن آ دم کے گناہوں میں اضافہ کا موجب بن جاتا ہے۔ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے کوصلیب پر چڑھا کر جو کہ کلیۂ معصوم تھا انسانیت تو ایک ایسے مکروہ گناہ میں ملوث ہوجاتی ہے کہ جس کے دھلنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اگر عام انسانوں کا قتل بھی ایک قاتل کے دل کو سرا سر داغدار کرسکتا ہے، اگر آ دم کی ایک لغزش تمام انسانیت کے چرے پر ہمیشہ کے لئے کائک کے طبکے لگا جاتی ہے تو خدا کے معصوم بیٹے کے قل سے کیوں انسانیت ایک نا قابل معافی ابدی لعنت کا شکارنہیں ہوجانی جا ہے۔

کفارہ کے لئے معصوم کی تلاش کی اصل ضرورت جوعیسائیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے اتنے گناہ گار ہیں کہ ان میں سے ہرایک زیادہ سے زیادہ صرف اپنے گناہ کی سزابر داشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور مزید گناہ کے بوجھاس پر لادے

نہیں جاسکتے یا مزید سزا کے بوجھاس پر لاد ہے نہیں جاسکتے۔اول تو بیخش ایک دعویٰ ہے جس کا کوئی شہریں جاسکتے یا مزید سزا کے بوجھاس پر لاد ہے نہیں جاسکتے اول تو بیخش کے دوسرے اگراسے مان بھی لیا جائے تو اس کا آسان حل تو بیخا کہ شیطان کو پکڑ کر انسان کی انسان کے گنا ہوں کا کفارہ بنادیا جاتا نہ کہ یہ کہ خدا کے بھولے بھالے معصوم بیٹے کو انسان کی بدکاریوں کے بدلہ میں صلیب کی اذبیتیں دے کر مارا جاتا۔ اگر عیسائیت یہ فرضی دعویٰ کرے کہ شیطان کے گناہ بھی اسنے بی زیادہ تھے اور سزابر داشت کرنے کی طاقت آئی ہی محدود کہ وہ بھی آ دم شیطان کے گناہ ہوں کی سزا بھگت کر انہیں اس سے نجات نہیں دلاسکتا تھا تو اس لئے بہر حال ایک معصوم قربانی ہی کوڈھونڈ نا پڑے گا۔اگر ہم کچھ در کے لئے بیصور سے نسلیم کرلیں تو اس بات کی پڑتال تو بہر حال نہایت ہی ضروری ہوگی کہ اس معصوم کی سزابر داشت کرنے کی اہلیوں کا پورا پورا جائزہ لیا جائے اور اسے بعینہ آئی سزادی جائے جتنی سزا تمام بنی آ دم کے لئے مقرر کی گئی تھی۔

گردن اس کے بھندے میں آتی ہےاسے بھانسی دے دو۔

پس اگریکا کنات اندهیرنگری ہے اور نعوذ باللہ اس کا کنات کا خدا چو پٹ راجہ ہے تو پھر یہ ضرور ممکن ہے کہ بی نوع انسان کے تمام گنا ہوں کی سزا میں خدا کے معصوم بیٹے کو تختہ دار پر چڑ ھادیا جائے لیکن اگر ایسانہیں اور یقینا نہیں تو پھرا ہے میسا ئیو! اپنے خالق اور مالک پرینظم نہ توڑو، اس رحیم وکریم پر بیافتر اءنہ باندھواور اسے کا کنات کی سب سے زیادہ ظالم، سفاک اور غیر عاقل ہستی کے طور پر پیش نہ کرو۔ کیوں عدل کے نام پر اسے ظالم قرار دیتے ہواور عقل کے نام پر غیر عاقل ؟ کفارہ کی اس آخری امکانی صورت پر پھر اس شخص کی مثال یا د آجاتی ہے جو اس شاخ کو کا ب رہا تھا جس پر وہ بیٹیا ہوا تھا مگر اس غریب نے تو بیٹ طلی ایک بار کی ہوگی کفارہ کا نظریہ بار بار اسی شاخ کو کا شاہے جس پر بیٹھتا ہے اور اسی عدل کی بنیا دکوا کھیڑتا ہے جس پر نجات کی موہومہ عمارت نقیر کی گئی ہے۔

اگر بفرض محال بہتلیم بھی کر لیا جائے کہ عیسائیت کا خداا س فتم کا عدل جاری کرسکتا ہے کہ زید کا گناہ بکر کے سر پر لا دو ہے تو بہتر ہیں نکتا ہاس آخری صورت کوتنلیم کرنے سے مسئلہ کی شکل رہتا ہے اوراعتر اضات عقلی کی زوسے با ہر ہیں نکتا ہاس آخری صورت کوتنلیم کرنے سے مسئلہ کی شکل بینی ہے کہ چونکہ خداعا دل ہے اس لئے ضروری ہے کہ گناہ کا بدلہ یعنی اس کی سزاد ہے۔خداعا دل ہے اس لئے معافی نہیں کرسکتا اور ضروری ہے کہ گناہ کی سزاد ہے ۔ کیونکہ وہ محبت بھی ہے اور رحم بھی اس لئے سزاد ینا نہیں چاہتا ۔ بیا مراس کے عدل کے منافی نہیں ہے کہ زید کی سزا ابکر کو وے دے۔ چونکہ اس کا اپنا بیٹا معصوم ہے اور دوسراکوئی سزا لینے کا اہل نہیں اس لئے تمام انسانوں کی سزا اس معصوم کو دے کر ان کی گردنوں کو اس لعت کے طوق سے آزاد کر دیتا ہے۔ پانچ نکا تہ بیدی کفارہ کی اس صورت کو اگر اسی طرح تسلیم بھی کر لیا جائے تو صرف ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ بید دیکھا جائے کہ سزاقبول کرنے والا وجود اس بات کا اہل بھی ہے کہ اس سزا کو بر داشت کر سکے ۔ دیکھئے اتی عقل تو اس نہیں کی ۔ دوسرا یہ کہ اس امرکی پوری پوری پوری گرانی کی جائے کہ جتنی سزا واجب ہے اتنی ہی سز اس کے بناس کے بناس امرکی پوری پوری گرانی کی جائے کہ جتنی سزا واجب ہے اتنی ہی سز اس کے بناس ہے۔ والے کودی جائے لیکن عملاً عیسائیت اس سزا کے قصہ کوجس رنگ میں پیش کرتی ہے۔ وہ بالکل اس کے بناس ہے۔

ہم نے اس نظریہ کوعقلاً صرف مفروضہ کے طور پر شلیم کرلیا ہے کہ ہزادیے کے لئے ایک معصوم کی تلاش کی اس لئے ضرورت در پیش ہے کہ جتنے انسان یا شیطان اس کا نئات میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اتنے گناہ گار ہیں کہ جوزیادہ سے زیادہ سزاان کودی جا سکتی تھی وہ دی جا چک ہے اور اس کے علاوہ مزید ہو جھا ٹھانے کی ان میں طاقت نہیں رہی اور خدا کے بیٹے کے سواکوئی شخص اس بو جھ کواٹھا نہیں سکتا۔اگر بات یہی تھی تو پھر طبعاً انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جب ایک انسان کے گناہ اس کو ابدالآبادتک کے لئے مطعون کر سکتے ہیں تو پھر کا نئات کے تمام انسانوں اور شیطانوں کی سزا کیجائی صورت میں کیسی ہولنا ک اور کتنی بے حدویناہ نہ ہوگی۔لیکن جب مسیح کواس طوعاً سزا کا جو پہلے ظالموں کی بھی ہے اور گورے گناہ گاروں کی بھی مورد ہوتے ہوئے د کیصے ہیں تو بے اختیار غالب کا وہ شعریاد آ جا تا ہے کہ کہی مورد ہوتے ہوئے د کیصے ہیں تو بے اختیار غالب کا وہ شعریاد آ جا تا ہے کہ

۔ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا (دیوان غالب صفحہ: ۵۹)

الا حَوْلَ وَ لَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ عدل كِنام بِرالِي بِانصافى ،ايياتمسخركه جب آدم نے گناہ كيا تواس كى سزاية شهرى كه بميشه كے لئے جنت سے نكالا گيا، موت كا سزاوار شهرااور بميشه كے لئے اس كى نسلوں ميں گناہ كى سرشت بھر دى گئى جس كے نتیجہ میں سب نے بلا استثناء ایسے گناہ كئے كہ سوائے ابدى لعنت اور موت كے ان كے لئے اور كوئى سزا قرار نه پائى ليكن جب بيدا متنا ہى سزا فودا ہے بيٹے كود ہے كا سوال پيدا ہوا تو بيصرف تين دنوں كى عارضى موت ميں تبديل كردى گئى۔ صرف يہى نہيں بلكه شاہانه شان وشوكت كے ساتھ اس سزاوار كومر دوں ميں سے بلايا گيا اور وہ عرش معلى برخدا كے دائے ہاتھ جابير الله على ال

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کوچھوڑ دواس کا تو عدل کے نام پر بار بارخون ہو چکا۔ صرف اس مسئلہ ہی کوحل کر دو کہ جب کفارہ کی بناء ہی بیقرار دی گئی تھی کہ اپنے عدل کی وجہ سے خدا معاف نہیں کرسکتا تو پھراچا نک بیمعافی کی اہلیت خدا میں کہاں سے آگئی؟ گناہ کی سزا کے طور پر کیا تین دن کی موت ہی وہ سزاتھی جوآ دم اور جملہ شیاطین میں تقسیم ہونی تھی؟ اگریہی

وہ سزائھی اوراسی نے ان جملہ گناہ گاروں پرتقسیم ہونا تھا تو پھرتو ہر گناہ گار کے حصہ میں شایدا یک ایک لمحہ کے کروڑویں کروڑویں حصہ کی سز ابطور موت کے آتی ہوگی اس سے فرق ہی کیا پڑتا تھا، یہ سب کفارہ کا طوفان کھڑا کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی؟ اس قلیل عرصہ کی موت کا توکسی گناہ گارکوا حساس بھی نہ ہوتا اور عرصہ سزاگز ربھی جاتا، عدل کا تفاضا بھی بعینہ پورا ہوجاتا اور جذبہ رحم وکرم پر بھی کوئی زد نہ آتی۔

لیکن اگرمیٹے کی تین دن کی صلیب کی موت کواس سزا سے کوئی بھی نسبت نہیں جس کے بیہ تمام بنی آ دم سزاوار تھے تو پھرعقل کو یہ یو چھنے کاحق پہنچتا ہے کہ وہ باقی سزا کیا ہوئی ؟اگر کہا جائے کہ معاف کر دی گئی تو اس تین لفظی جواب ہی میں کفارہ کی ساری فرضی عمارت دھوئیں کی طرح اڑ جاتی ہے۔ کیونکہ جوعادل خدااینے عدل کی وجہ سے بغیر بدلہ کے معاف نہیں کرسکتا تھااس نے اب معاف کیسے کر دیا؟ بیمثال کہ جس طرح ایک مقروض کا قرض ایک دوسرا ادا کرسکتا ہے انسانی گنا ہوں کے مسکہ پر چسیاں نہیں ہوسکتی ۔اگر گناہ کے فلسفہ کی بحث نہ بھی اٹھائی جائے تب بھی ظاہراً جوممل نظر آتا ہے اس کی رو سے اگر چہ ایک مقروض کے قرض کی ادائیگی تو دوسرا کرسکتا ہے مگر دوسرے بے شارا یسے جرائم ہیں جن میں ایک کی سز ادوسر ہے کونہیں دی جاسکتی ۔ کیا ایک قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو بھانسی دی جاسکتی ہے؟ کیا ایک زانی کی جگہ دوسرے کوکوڑے مارے جاسکتے ہیں؟ کیا ایک چور کی جگہ کسی دوسرے کے ہاتھ کاٹے جاسکتے ہیں؟ا گرنہیں اور یقیناً نہیں اوریقیناً نہیں تو پھراس مثال کومسلہ کفارہ پر چسیاں کرناعقل وفہم کے ساتھ ایک تمسخ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ گناہ گاروں میں چور بھی ہیں اور قاتل بھی اور زانی بھی ۔کیاان سب کے جرموں کی سزا قرض کے طوریر قابل انتقال ہے؟ اس بحث میں پیہ سوال بار بارمختلف موقعوں پراٹھایا گیا ہے کہ ایک گناہ گار کی سزاایک معصوم کودینابڑا بھاری ظلم ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی عیسائی دوست اس کا بیہ جواب دیں کہ اگر کوئی معصوم اپنی مرضی سے کسی گناه گار کی سزا قبول کرنے کے لئے تیار ہوجائے تواس صورت میں بیسز اظلم نہیں بنتی کیونکہ ذیمہ داروہ عا دل نہیں بلکہ وہ معصوم ہوجا تا ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ بیشلیم کرنے سے اول تو بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ کیا عادل خدا کا فیصلہ اور معصوم بیٹے کی پیش کش دوالگ الگ فیصلے تھے؟ دوسرے بیہ کہنا واقعهٔ صلیب کے بھی صریحاً خلاف ہے کیونکہ خودانجیل کے بیان کے مطابق مسیعٌ سزا سے پہلی رات ا پنے آسانی باپ کے حضور دعائیں کرتار ہاکہ اس لعنت کے پیالے کو مجھے سے ٹال دے کہ مجھے میں بیہ برداشت کرنے کی طافت نہیں اور صلیب کی شختیوں میں بھی اس کے ناتواں جسم سے بیہ پکاراٹھتی رہی کہ''ایلی المی لماسبقتانی''۔

پس عیسائی نظریۂ کفارہ کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں وہ محض لغویات کا ایک انبارنظر آتا ہے اور ایک عام انسان کو انہیں دیکھے کے بنسی آجاتی ہے۔ لیکن اس در دناک حقیقت کو ہرگز بھلایا نہیں جاسکتا کہ دراصل یہ بنسی کی بات نہیں ، یہ خدا تعالیٰ کی پاک ذات پر ایک ایسا بہتان ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین وآسان بھٹ پڑیں۔ دیکھو کہ حضرت محمہ مصطفی ایکھی ہے کہ دنتائج سے جب آگاہ کیا تو آپ کوکوئی بنسی نہیں آئی ، کوئی بسم اس معصوم چبرے سے نہیں کھلا بلکہ آپ کا دل یہ عقیدہ رکھنے والوں کی ہلاکت کے خیال سے ایسا در دمند ہوا کہ خود خدا کاعرش بھی پیاراٹھا کہ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤُمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ (المن: ٤)

کہاے محمد <sup>\*</sup>! کیا تواپنے آپ کواس غم میں ہلاک کردے گا کہ بیقو میں مجھ پر بہتان باندھ کر ہلاک ہور ہی ہیں۔

غرض اے توحید کے پرستارہ! اگرتم واقعی اس غلط اور بیہودہ عقیدہ کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہوتو صلیب کی کمر تو ڈردواوراسی طرح غم محسوں صلیب کی کمر تی تو ڈردواوراسی طرح غم محسوں کرو، اسی طرح دکھ محسوں کرو، اسی طرح دکھ مصطفی ایک ہے۔ نے ان لوگوں کی خاطر محسوں کیا تھا۔ اگرتم میر نے کے لئے تیار ہوتو میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین کا ذرّہ ذرّہ تہمارے ساتھ بیگواہی دیگا کہ کہرکٹ کیلے مَانَّ فَوَ اهِمِهُ مُانِ تُنْقُولُونَ اِلَّا کَذِبُانَ (الکھف: ۲) کہ کہرکٹ کیلے مَانَ فَو اهِمِهُ مُانِ تُنْقُولُونَ اِلَّا کَذِبُانَ (الکھف: ۲) کہ وہ جو فی اور بے بنیاد ہے جو یہ کہتے ہیں، خداکی قتم وہ جھوٹ کہتے ہیں۔

# يبشكوني مصلح موعود

#### (برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۴ء)

9اویں صدی کا نصف آخراس لحاظ سے ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے کہ جس طرح متلاظم سمندر میں کف بلب موجیس ایک دوسرے پر یلغار کرتی ہیں ، ہندوستان کے جملہ مذاہب باہم دگر برسر پیکار سخے اور بید ملک مذہبی جنگوں کا ایک اکھاڑا بناہوا تھا۔ بیا یک ایسا ملک تھا جس میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے نمائند ہوئے تھے۔ بالحضوص عیسائیت ، ہندوازم اور اسلام کے حاصل کرنے کے لئے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ بالحضوص عیسائیت ، ہندوازم اور اسلام کے مائین تو تھسان کی جنگیں ہورہی تھیں ۔ ان مذہبی جنگوں میں سب سے زیادہ قابل رقم اور دردناک مائین تو تھسان کی جنگیں ہورہی تھیں ۔ ان مذہبی جنگوں میں سب سے زیادہ قابل رقم اور دردناک حالت اسلام ہی کی تھی کہ جس کے نبی معصوم پر ہر طرف سے ایسے ناپاک جملے کئے جارہ ہے تھے کہ ان کے تصور سے بھی آج تک دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس ظاہری طاقتوں میں سے کھی تھی نہ تھا نہ حکومت ، نہام ، نہ سیاست ، نہا تھا دور دولت ۔ رہیں باطنی ، اخلاقی طاقتیں تو وہ بھی مدت ہوئی کہ ہاتھ سے جاتی رہی تھیں ۔ اورج ثریا سے گری ہوئی بیدہ قوم کہ جس کے کمالات کی گوئی کہ بھی مشرق میں چین کی دیواروں اور مغرب میں سلی کے ساحل سے گرایا کرتی تھی ۔ ایسی ہے جواتی نہ ذبی ، کسی مشرق میں چین کی دیواروں اور مغرب میں بھی اس کی مثال نظر نہ آتی تھی ۔ یہو متھی کہ جوا پی نہ نبی ، معاشی اور علی اقدار کی حفاظت نہ کرسکی یہاں تک کہ روحانیت اورع فان کی دولت اور فان کی دولت شک کے روحانیت اورع فان کی دولت

بے بہابھی ہاتھ سے جاتی رہی ۔ایمان کہیں ماضی میں کھویا گیااور قرآن ٹریا کی طرف اٹھ گیا۔

### جرى الله في حلل الانبياء كيآمر

اس سمیری اورناطاقتی کی حالت میں جب کہ چاروں طرف سے سوسم کے دشمنوں نے مسلمانوں کونر نے میں اورناطاقتی کی حالت میں جب کہ چاروں طرف میں میں قدم رکھا۔ مسلمانوں کونر نے میں لے رکھا تھا حضرت میں موعود علیہ السلام کا یہ بطل جلیل جب تیخ بر "ان محمد سے آراستہ دعاؤں کے ہتھیار سجائے ہوئے دشمنان اسلام کی طرف بڑھا تو خدا گواہ ہے کہ اس کے رعب اوراس کی ہیبت سے آن کا پینے لگا۔ فاتح مفتوح ہوئے، فتح وظاست کی کایا بلیٹ دی گئی اور دشمن کے کیمپ میں ہر طرف بے مہابا بھلکدڑ فیج گئی ۔ آسان نے گواہی دی کہ دیکھو! دیکھو! وہ جو ی اللہ فی حلل الانبیاء آیا اور زمین بھی اس کی تعریف میں یوں مدح سرا ہوئی کہ

''اسلام کی جانی و مالی، قلمی ولسانی، حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔''
(اشاعة السنجلد 2 نمبر ۲ صفحہ ۱۹۹)

یہ تھادین اسلام کاوہ پہلوان جس نے جب اسلامی جنگوں کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی تو حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آگیا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ گیا۔

اے فتح نصیب جرنیل! اے محموع بی کے ماید نازغلام! بے شار دمتیں ہوں تھ پر اور تیرے محبوب آتا پر کہ جس کی ناموس کی خاطر تونے بیسب باراٹھایا۔اے مظفر! تجھ پر سلام کہ تیرے ہی آنے سے اسلام کے کمیے میں فتح کے شادیانے بجے اور قد وسیوں نے حمد کے گیت گائے۔

# آٹ کاایک بے مثل ہتھیار

حضرت میسی موعود علیہ السلام کے اسلوب جنگ اور فنون حرب کا مضمون بڑاوسی اور دلچسپ مضمون ہے جس کے نفصیلی بیان کا یہاں موقع نہیں البتہ اس کے ایک پہلو کا تعلق براہ راست میرے آج کے مضمون سے ہے اور اسی پہلو کی دلفریبی کا ہم چند کھوں کے لئے نظارہ کریں گے۔ نشان مصلح موعود ایک ثمرہ ہے اس جذبہ جہاد اور در داسلام کا جس نے آپ کے قلب وجگر میں ایک بے مثال سوز وگداز کی کیفیت پیدا کررکھی تھی۔ یہی جذبہ جہادتھا جس نے آپ کواپنے رب سے ایک جانشین مجاہد اسلام مانگنے پر مجبور کیا۔ ایک الیا جانشین مانگنے پر مجبور کیا جو آپ کے شایان شان ہوا ور آپ ہی کے رنگ میں رنگین ہو کرعکم اسلام کی سربلندی کے لئے تازیست جہاد کرتا رہے ایک مقدس جنگ میں آپ کے اسلحہ خانے کا سب سے زیادہ قوی اور کارگر ہتھیا رتعلق باللہ کا ہتھیا رتھا اور اسی ہتھیا رکی قوت اور شوکت میں آپ کی قوت اور شوکت کا راز مضمر ہے۔

یہی وہ تیخ برانِ محمد تھی جولیکھر ام کوتر سال کرتی رہی اور یہی وہ آسانی بجل تھی جو بعد میں ڈوئی اوراس کے بسائے ہوئے حیون پرگری۔ یہی تھی وہ صاویہ جس میں آتھ کم کوگرایا گیا جس کی ہیبت سے سراسیمہ ہوکراس کا دن کا چین اٹھ گیا اور را توں کی نیندیں حرام ہوگئیں۔

# زندگی کاسرچشمه

لیکن پیرفس ایک بناہ کن ہتھیار نہ تھا بلکہ زندگی کا سرچشہ بھی بہی تھا۔ موسی کا عصابھی بہی تھا۔ موسی کا عصابھی بہی تھا اور دم عیسی بھی۔ اسلام کی سچائی کے ایک نا قابل رد ثبوت کے طور پر بھی آپ نے اس تعلق باللہ کو پیش فر مایا اور تمام مذاہب کے بیر و کاروں کو یہ جینی دیا کہ اگر فی الواقع تمہارے مذاہب سچے ہیں تو پھر اپنے میں سے ایسے وجود تو پیش کر وجن کو تہہارے مذہب کی پیروی نے اللہ تعالی سے ملا دیا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سچائی کا اس سے روشن تر اور کیا تم ثبوت ما نگتے ہو کہ میں نے اسلام کی تعلیم پر چل کر اسی دنیا میں اپنے رب کو پالیا ہے۔ وہ میرے دشمنوں کا دشمن ہے اور دوستوں کا دوست اور میری خاطر جیرت انگیز کام دنیا کو دکھا تا ہے۔ پس ہر وہ شخص جو پاک دل لے کر شخیق تی کی خاطر میرے پاس آئے اور پچھ مصرف اپنے ہم وطنوں ہی کوئیس دیا بلکہ کثر ت کے ساتھ اس مضمون کی مسجل چھیاں یورپ نے بہی وطنوں ہی کوئیس دیا بلکہ کثر ت کے ساتھ اس مضمون کی مسجل چھیاں یورپ اور امر یکہ کے مختلف باشندوں کو بھجوا کیں۔

# مصلح موعود کی پیشگوئی سے اس چیلنج کاتعلق

چیانے گویاانذاراورتبشیر کی دودھاری تلوارتھی جو بھی تو جلال کی بجلی بن کردیمن کوخا کشر کرتی اور بھی جمال کے جادو سے دلوں پر فتح یاب ہوتی تھی۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ متواتر نازل ہونے والی تائیرات الہیہ کے کرشے تھے جن کا نظارہ کروانے کے لئے کل دنیا کوآپ نے ایک دعوت عام دے رکھی تھی ۔ان خطوط کا علم پاکر قادیان کے بعض ہندوسا ہوکاروں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی کہ

''ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں۔ لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ حقد ارہیں۔۔۔۔۔ہمیں ایسے نشان ضرور چاہئیں جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں جن سے معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور پاک پرمیشر بوجہ آپ کی راستبازی دینی کے عین محبت اور کر پا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کی راستبازی دینی کے عین محبت اور کر پا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور قبولیت دعا سے قبل از وقوع اطلاع بخشا ہے یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاصہ پر مطلع کرتا ہے اور بطور پیشگوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبر آپ کو دیتا ہے باایسے بچیب طور سے آپ کی مدداور جمایت کرتا ہے جیسے وہ قدیم سے اپنے ہرگزیدوں اور مقربوں اور مجلتوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے۔'' برگزیدوں اور مقربوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے۔'' رساہوکاران ودیگر ہندوصا حبان قادیان کا خط بنام مرزاصا حب مرزا خدوم وکرم مرزا غلام احمد صاحب تبلیغ رسالت جلدا صفحہ: ۵۰، ۵۱)

الرصاحب بن رسانت جلد المسجد: ﴿ ١٥ ، ١٥ )

قادیان کے ہندووک کا بیمطالبہ نشان صلح موعود کے ظہور کا ایک ظاہری اور فوری سبب بن گیا۔
چنانچہ اس مطالبہ کو پورا کرنے کی خاطر آپ نے ۱۸۸۱ء میں ہوشیار پور جاکر وہ مشہور چلکشی اختیار کی جس کی تضرعات کوس کر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور آپ کونشان رحمت کے طور پر ایک عظیم الشان بیٹے کی ولادت کی خوشخبری عطاکی گئی چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا:

د میں مجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جوتو نے مجھ سے بیایہ میانگ میارک کردیا سوقد رت اور رحمت اور قربت کا نشان مجھے دیا جا تا ہے اور فضے اور طفر کی کلید مجھے ماتی ہے ،

فضل اور احسان کا نشان مجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید مجھے ماتی ہے ،

اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے اے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے ایک سے مظفر! جھے برسلام۔خدائے بہ کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے ایک سے ملاح کیا ہوتا ہے اور فیجو ایک کیا ہوتا ہے کو کہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے میاب کا میں کیا کہ کا کیا ہوتا ہے کو کو کیا کہ کو کیا گھر کیا کے خواہاں ہیں موت کے کیا گھر کیا کیا گھر کیا کیا گھر کیا کو کو کیا کیا کہ کو کیا گھر کیا گھر کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کہ کیا کیا کہ کو کر کیا کو کر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کیا کہ کو کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کیا کیا کیا گھر کیا

پنجہ سے نجات یاویں اوروہ جو قبروں میں دبے ریٹے ہیں باہرآ ویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام الله کا مرتبه لوگوں برخلا ہر ہواور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تالوگ مستجھیں کہ میں قادر ہوں جو جا ہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جوخدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے پاک رسول محم مصطفیاً کوا نکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہوجائے۔سو تحجے بشارت ہوکہ ایک وجیہ اور پاک لڑ کا تحجے دیا جائے گا۔ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملے گا۔ وہ لڑ کا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت ونسل ہوگا۔ خوبصورت یا ک لڑ کا تمہارامہمان آتا ہے اس کا نام عنمو ائیل اوریشیر بھی ہے۔ اس کومقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے یاک ہے وہ نوراللہ ہے مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے۔اس کے ساتھ فضل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیح نفس اورروح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سےصاف کرےگا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت وغیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔وہ سخت ذاہین ونہیم ہوگا اور دل کاحلیم اور علوم ظاہری وباطنی سے پر کیا جائے گا اوروہ تین کو چارکرنے والا ہوگا (اس کے معنے سمجھ میں نہیں آئے ) دوشنبہ ہے مبارك دوشنبه فرزند دلبند گرامى ارجمند مَصطُهَ وُالْاَوَّلِ وَالْاَحِسو وَمَـظُهَـرُالُحَقّ وَالْعَلاّءِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ . جَسَ كَانزول بهت مبارک اورجلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔نور آتا ہے نورجس کوخدانے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا ساپیاس کےسریر ہوگا۔وہ جلد جلد بڑھے گا اوراسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگااورز مین کے کناروں تک شہرت یائے گااور قومیں اس سے برکت یا کیں گی تباييغ نسى نقطه آسان كي طرف الهاياجائة كا- وَ كَانَ امُواً مَقْضِيًّا - '' (اشتهار ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء شموله آئینه کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۷۲۷)

اس پیشگوئی کے الفاظ بڑے واضح ہیں اوران سے بددوا مور بالبدا ہت ثابت ہوتے ہیں کہ اول نشان رحمت کے طور پر اللہ تعالی حضرت مسے موعود علیہ السلام کوا یک عظیم الثان اولوالعزم بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے اور دوم بد کہ خدا تعالی کی بدعطا بعینہ اس التجا کے مطابق ہے جو حضرت اقد س علیہ السلام نے اپنے رب سے کی گویا مسلح موعود کی پیشگوئی ہیں جس وجود کے ظہور کی خبر دی گئی ہے بیہ وہی وجود ہے جوحضور علیہ السلام نے اپنے رب سے ما زگا تھا۔ ہمار بزد یک یعنی ان احمد یوں کے وہی وجود ہے جوحضور علیہ السلام نے اپنے رب سے ما زگا تھا۔ ہمار بزد یک یعنی ان احمد یوں کے بین یہ چونظام خلافت سے وابستہ ہیں اور حضرت خلیفہ آسے الثانی ایدہ اللہ الودود کو مسلح موعود مانتے ہیں یہ پیشگوئی نہایت صفائی اور شان کے ساتھ پوری ہو چی ہے۔ مگر احمدی کہلانے والوں کی ایک دوسری شاخ یعنی منکرین نظام خلافت اسے تسلیم نہیں کرتے ۔ ان کا بیدوگوئی ہے کہ فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں مندرج پیشگوئی ہرگز حضرت اقدس علیہ السلام کے کسی اپنے بیٹے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ سے میں دو تین سوسال بعد پیدا ہونے والے روحانی یا جسمانی بیٹے کے بارہ میں ہے۔ ان کے بارہ میں ہے۔ ان کے بین جن سے مراد بیٹا ہرگز نہیں بلکہ یہ کسی ایسے خص کے متعلق استعال ہوئے ہیں جومکن ہے دوسوسال بعد پیدا ہو۔ والے روحانی یا جسمانی بیٹے کے بارہ میں ہے۔ ان کے بین جن سے مراد بیٹا ہرگز نہیں بلکہ یہ کسی ایسے خص کے متعلق استعال ہوئے ہیں جومکن ہے دوسوسال بعد پیدا ہو۔

کسی بھی پہلو سے آپ اس پیغامی موقف پرغور کر کے دیکھیں بیانتہائی لغواور نامعقول نظر آتا ہے۔

اول تو کسی لفظ کو حقیقت کی بجائے استعارہ قرار دینے کے لئے کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے۔
یونہی خواہ مخواہ تو کسی کو بیر ق نہیں پہنچ جاتا کہ جس لفظ کو چاہے حقیقت کی بجائے استعارہ قرار دے لے
اوراہل پیغام خواہ ایڑی چوٹی کا زور لگالیں انہیں پیشگوئی مصلح موعود میں کوئی دور کا قرینہ بھی ایسانہیں
مل سکتا جس کی روسے' بیٹاز کی غلام' اور' فرزند دلبند' کے الفاظ کو استعارہ پرمحمول کرنا ضروری ہو۔
پھراگر اس پیشگوئی کے سیاق وسباق اور پس منظر پر بھی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے تو بھی اہل
پیغام کا یہ موقف انہائی مضحکہ خیز اور عقل وخر دسے عاری نظر آتا ہے۔ یہ امر تو بہر حال انہیں بھی تسلیم
ہوگا کہ' فرزند دلبند' سے جو بھی مراد لی جائے خواہ اس کا ترجمہ پڑ پوتا کر لیا جائے یا بیٹا یہ وہی رحمت کا
ہوگا کہ ' فرزند دلبند' سے جو بھی مراد لی جائے خواہ اس کا ترجمہ پڑ پوتا کر لیا جائے یا بیٹا یہ وہی رحمت کا
شان ہے جو حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا تھا جیسا کہ خود الہا م الٰہی کے یہ الفاظ

ثابت کررے ہیں کہ

#### ''میں تجھ کوایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جوتو نے مجھ

ہے مانگا''

اب یہ سلیم کر لینے کے بعد کہ جو پھی دیا گیا ہے۔ ''اسی کے موافق ہے'' جو حضرت اقد س نے اپنے رہ سے ما نگا تھا اگر پیغا می موقف پر نظر ڈالیس تو اس کا بیہ مطلب ہے گا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے رحمت کے نشان کے طور پر اپنے رہ سے ایک پاک اور وجیہ لڑکا نہیں بلکہ پڑ پوتا یا ککڑ پوتا یا کوئی اور رشتہ دار ما نگا تھا جو اسی دعا کے سودوسوسال کے بعد ظاہر ہو۔ ہمسنحری حدہ! ککڑ پوتا یا کوئی اور رشتہ دار ما نگا تھا جو اسی دعا کے سودوسوسال کے بعد ظاہر ہو۔ ہمسنحری حدہ! دراسو چئے تو سہی دشمنان اسلام سے شدید مقابلہ ہور ہا ہے، آپ اپنی دعا و اس کی قبولیت اور تعلق باللہ کو اسلام کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ دشمن بیہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری پیش کر دہ شرائط کے مطابق خدا تعالی سے کوئی خارق عا دت رحمت کا نشان ما نگیس اور اس کی قبولیت کی پہلے سے خبر دیں پھرا گر ہم نے دکھ لیا کہ وہ واقعی رحمت کا نشان آپ کو اسی طرح ماتا ہے جس طرح آپ نے مانگا تھا تو کفر واسلام کی جنگ کا اسی پر فیصلہ ہوجائے۔ ہم مان جا نمیں گے کہ آپ سچے ، آپ کا خدا سچا، آپ کا خدا سے، آپ کا خدا سے کہ آپ کے کہ آپ سے کہ آپ کے کہ آپ کی کہ آپ کے کہ آپ کی کے اس کے کہ آپ کے کہ آپ کی کہ کے کہ گئے کا خدا سے کو کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کر کی کی کر کر کے کو کر کے کہ کے کو کو کو کر کے کو کر کے کو کو کر کے کر کے کو کر کے کا کی کو کو کر کے کو کے کو کر کے کی کر کے کہ کی کے کہ کے کو کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کے کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر کے کر کے کو کر کے کر کے کر

پینا می کہتے ہیں کہ کفر واسلام کی یہ فیصلہ کن جنگ جب اس مرحلہ پر پہنچ گئ تو حضرت میں موعود علیہ السلام نے ان کودکھانے کے لئے ایک ایسانشان ما نگا جس کے بچایا جھوٹا ہونے کا فیصلہ ان لوگوں کی زندگی میں ہوہی نہیں سکتا تھا۔ عجیب جمسنح ہے کہ دعو کی تو یہ ہے کہ میں تم لوگوں کوایک جیرت انگیز نشان دکھانے والا ہوں مگر جب لوگ کہیں اچھا پھر دکھاؤ ہم تو خود مشاق ہیں تو جونشان پیش کیا جائے وہ یہ ہوکہ جب تم سب لوگ مرکھپ جاؤ گے تو تم پر ججت تمام کرنے کی خاطر اور میر کی اور دین اسلام کی سچائی کو فصف النہار کی طرح روثن کرنے کے لئے تمہیں ایک جیرت انگیز رحمت کا نشان دکھایا حائے گا۔

صرف یمی نہیں بلکہ جب ہم ایک اور پہلو سے اس پیغا می موقف کود کیھتے ہیں تو یہ مسٹحر کی حد سے نکل کرظلم اور سفاکی کی حد میں داخل ہوتا دکھائی دیتا ہے ۔ان کے نزدیک جہال تک حضرت اقد س کی پہلی نسل کا تعلق ہے اس میں سے مسلح موعود پیدا ہونے کا تو کیا سوال وہ تو ساری کی ساری

راہ حق سے ہی برگشتہ ہو چکی ہے اور مدایت سے بکلی محروم گہری ظلمتوں میں بھٹک رہی ہے۔اس موقف کوا گرتشلیم کرلیا جائے اورالہام الہی کے ان الفاظ کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ'' میں تجھے ایک رحت کا نشان دیتا ہوں اسی کےموافق جوتو نے مجھ سے مانگا'' تو لاز ماً اس سے یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنے رب سے گویا نعوذ باللہ بہ التجا کی تھی کہ اے میرے آ قا!.....قادیان کے بیہ ہندو جو مجھ سے رحمت کا نشان طلب کرتے ہیں اور تیرا کوئی ایبافضل مجھ پر نازل ہوتے دیکھناچاہتے ہیں جومیری اوراسلام کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے اورجس کا بنانا انسانی اختیار سے باہر ہوتواس کے جواب میں میری گریپہوزاری کو سنتے ہوئے میرے حق میں پیہ رحمت کا نشان ظاہر فرما کہ میری ساری اولا دتو (نعوذ باللہ)ان کے دیکھتے دیکھتے تجھ سے دورہٹ کر ابدی ہلا کت کے گڑھے میں جایڑے اوران میں کوئی دین اللّٰد کا شرف اور مرتبہ بلند کرنے والا نہ ہومگر جب تمام موجودہ انسان صفحہ ہستی ہے گز رہے ہوں اوران روحانی مقابلوں کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے ، نہ تو قادیان کا کوئی ہندو ہی موجود ہو، نہ میں ، نہ میرے موجودہ تبعین ۔ تو ان مرے کھیے ہندوؤں پر ججت تمام کرنے کی خاطراوران تمام منتظرنگا ہوں کو سکین دینے کے لئے جوآج اس رحمت کے نشان کی انتظار میں فرش راہ بنی بیٹھی ہیں تو آج سے دوسوسال کے بعد مجھے ایک روحانی فرزندعطا فر مانا تا کہان بھولے بسرے ہندوؤں اور خاک بسرآ تکھوں پر ججت تمام ہو جو بھی مجھ سے رحمت کے نشان کی طالب تھیں۔

کاش منکرین خلافت بغض محمود میں ایسے اند سے نہ ہوتے ۔ کاش وہ ذرااتن ہی بصارت رکھتے کہ جس عناد کے تیرکووہ محمود ایدہ اللہ الودود کے سینے میں پیوست کرنے پرمصر ہیں وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی چھاتی کو ہر مائے بغیراس دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ عقلاً یہ مسلک اختیار کرنے کے مجاز ہی نہیں کہ مصلح موعود کی پیشگوئی سودوسوسال بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کے متعلق ہے جب تک ساتھ ہی یہ بھی تسلیم نہ کرلیں کہ خاکم بدئن نعوذ باللہ حضرت سے موعود علیہ السلام معمولی عقل وہم سے بھی عاری تھے۔ پہلے تو اذن الہی پاکر کل عالم کو یہ چیلنج دیدیا کہ میرا خدا مجھ سے ایسی محبت اور شفقت کا سلوک فرما تا ہے کہ میری اور اسلام کی حقانیت کو دنیا پر ثابت کرنے کے لئے مجھے منہ ما گلی مراد دے گا اور جو کچھ میرے تق میں فرمائے گا اس کے ایک ایک لفظ کو روز روشن کی طرح پورا

کر دکھائے گا۔ پھر جب چیلنج قبول کرنے والے میدان میں نکل آئے اور دنگل تیار ہو گیا۔سب دنیا کی تماشائی نگاہیں اس نبردآ زمائی کوامیدوہیم کے ساتھ دیکھنے لگیں تواپنے رب سے مرادیہ مانگی کہا ہے میرے محبوب! اپنی محبت کا پی ثبوت دیجیو که میری پہلی نسل کو تو حاسدوں ، کینه وروں اور دشمنوں کی آئکھوں کے سامنے ہلاک کر دیجیو ۔ان میں مفسدتو ہوں ،گرمصلح کوئی نہ ہو۔ دین اسلام کے مرتبہ کو گرانے والے تو ہوں! بلند کرنے کی تو فیق کسی کونصیب نہ ہور سوائیاں اور ذلتیں تو نعو ذباللہ من ذالک ان کے مقدر میں رکھ دیجیو اورا گرنشان رحمت عطا فرما تا ہے تو تحجیے تیری عزت وجلال کی فتم! میرےان بچوں کوعطانہ فرمائیو۔ ہاں سودوسوسال کے بعد بے شک جو کچھ میں نے تجھ سے مانگا ہے میرے کسی دور کے روحانی یا جسمانی بیٹے کوعطا فرما دیجو ۔ مجھے توبس یہی غم کھائے جار ہاہے کہ کہیں میری اولا دہی کو تیری رحمتیں نصیب نہ ہوجا ئیں ۔پس رحم فر مااوریہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ پیغا می موقف کوا گرقبول کریں تو بات نہیں بنتی جب تک کچھاس قتم کی دعا کوحضرت اقد س علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کریں اور ساتھ ہی ہے بھی ایمان نہ رکھیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے اس مزعومہ دعا کوقبول بھی فرمالیا اوران التجاؤں کے جواب میں کچھاس قتم کی تسلی دی کے فکرنہ کراہے میرے پیارے بندے! میں تیرے مقصد کوخوب مجھتا ہوں۔ چنانچہاس کے موافق جوتونے مجھ سے ما نگاہے میں تیرےاپنے بیٹوں کے قریب تورحت کو تھٹکنے تک نہ دوں گا اور نشان رحمت صرف ایک بہت دور کے نام كے بيٹے كوعطا كرونگاتا كەتىرى سيائى اور مجھ سے تيراتعلق ظاہر ہو۔ إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ۔ ہوسکتا ہے بیموقف رکھنے والے منکرین خلافت ایسا ہی دل ود ماغ رکھتے ہوں کہ جب کا ئنات کا بادشاہ ان کے دل کی مراد یو چھے اور فر مان جاری ہوکہ مانگو مجھے سے کیا مانگتے ہوتو وہ رور وکراس کے حضورا پنی اولا د کی ہلاکت کی تمنا کریں مگر خدارا! خدا کے میٹے سے تو یہ غیر معقول تو قع مت رکھو۔اےاہل پیغام! کیاتم میں کوئی ایک بھی مردرشیدنہیں ہے؟ کیافہم وادراک سے تمهیں کوئی دور کا بھی علاقہ نہیں؟ کیاتمہارے کان وہ بشارات سننے سے بھی عاری ہیں جوخدا تعالیٰ نے اپنے مسیح کواس کی اولا د کے حق میں دیں ، اس کے ان بیٹوں کے حق میں دیں جو حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم نوراللہ مرقد ھا کے بطن سے پیدا ہوئے؟ تم کیوں نہیں سنتے کہ خدا کا میٹے کیا کہتا ہے:

خداما تیرے فضلوں کو کروں باد بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد کہا!ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد خبر مجھ کو یہ تو نے بارہا دی فسيحان الذي اخزى الاعادي میری اولادسب تیری عطا ہے ہراک تیری بشارت سے ہوا ہے یہ یانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے یمی ہیں پنج تن جن یر بنا ہے یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی فسيحان الذي اخزى الاعادي دئے تو نے مجھے یہ میرومہتاب بہسب ہیں میرے بیارے تیرے اسباب دکھایا تو نے وہ اے رب ارباب که کم ایبا دکھاسکتا کوئی خواب یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی فسيحان الذي أخزى الاعادي

پھرکیوں اے منگرین خلافت! تم عنادمحمود میں ایسے بڑھے کہ آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا اور کا نوں نے سننے سے اور بیمژو ہ جانفزاتمہارے پر دہ ساع کومرتعش نہ کرسکا کہ بثارت دی کہ اک بیٹا ہے تیرا جو ہوگا ایک دن محبوب میرا کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا دکھاؤں گا کہ اک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے اک دل کی غذادی فسیحان الذی اَخیزی الاعادی (در ثثین اردو صفح: ۲۹۹ میں)

اہل پیغام مجھےانصاف سے بتا ئیں۔اگرانصاف سے انہیں کوئی دورکا واسطہ بھی ہے کہ ان اشعار کو سننے کے بعد کیا کسی گھٹیا سے گھٹیا احمدی کے لئے کوئی خفیف ہی گنجائش بھی اس امرکی باقی رہتی ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کی مبشر اولا دکونعوذ باللہ فاسق وفاجر اور راہ حق سے بھٹی ہوئی تسلیم کرے؟ کیا خفیف سے خفیف گنجائش اس امرکی باقی رہتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ فعوذ باللہ ایسا ظالم و بے باک ہوگا کہ بے دھڑک خدا تعالی پر جھوٹ باند ھے گا؟ بہتیں نہیں ایسامت کہوکہ وہ خدا کا محبوب ہے۔اندھیروں کو اپنے چاندسے چرہ سے روشن کرنے والا، ظلمات کو اجالوں میں بدلنے والا وہ ماہ رخ جواک عالم کا رخ نور اسلام کی طرف پھیرر ہا ہے۔کاش وہ سننے کے کان رکھتے اور د کھنے کی آس تکھیں!

یقیناً یه دی کی کرسخت تعجب ہوتا ہے کہ منکرین خلافت کیوں حضرت خلیفۃ اسی الثانی ایدہ اللہ الودود کے حق میں حضرت مسیح موعود کی وہ بشارات سننے اور دیکھنے سے محروم ہیں۔ جوالی بلند با نگ اوراک اوراک روشن ہیں کہ ایک کجلائی ہوئی ساعت اور دھندلائی ہوئی بصارت کے لئے بھی ان کا ادراک مشکل نہیں ہونا چاہئے ۔ اس معمہ کاحل تلاش کرتے ہوئے جب ہم صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل پیغام بھی دراصل ایک شدید مشکل میں مبتلا ہیں۔ اگر حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی کو وہ حضرت میں مودود علیہ السلام کا موعود بیٹا اور صلح موجود بھی تسلیم کرلیں تو مصلح موعود کے عقائد بھی درست مانے بغیر چارہ نہیں رہتا اوراس طرح معاً پیغامیت کا تار پود بھر جا تا ہے۔ بس اس مصیبت سے جات پانے کی انہیں صرف یہی ایک راہ نظر آئی ہے کہ صلح موعود کا جھاڑا ہی بیج میں سے مصیبت سے جات پانے کی انہیں صرف یہی ایک راہ نظر آئی ہے کہ صلح موعود کا جھاڑا ہی بیج میں سے مصیبت سے جات پانے کی انہیں صرف یہی ایک راہ نظر آئی ہے کہ صلح موعود کا جھاڑا ہی بیج میں سے مصیبت سے جات پانے کی انہیں صرف یہی ایک راہ نظر آئی ہے کہ صلح موعود کا جھاڑا ہی بیج میں سے مصیبت سے بین این کہ بیشگوئی مصلح موعود کا حضرت اقدس کے اسینے بیٹوں میں سے نکال دیں اور اس موقف یرڈ ہے جائیں کہ پیشگوئی مصلح موعود کا حضرت اقدس کے اسینے بیٹوں میں سے نکال دیں اور اس موقف یرڈ ہے جائیں کہ پیشگوئی مصلح موعود کا حضرت اقدس کے اسینے بیٹوں میں سے نکال دیں اور اس موقف یرڈ ہے جائیں کہ پیشگوئی مصلح موعود کا حضرت اقدس کے اسینے بیٹوں میں سے

کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ توایک بہت بعد میں آنے والے روحانی فرزند کے متعلق ہے۔ لیکن اس کھاظ سے ان کی حالت سخت قابل رخم ہے کہ بے چارے ایسے دلائل کے خلاف سر پٹک رہے ہیں کہ جو چٹان سے زیادہ سخت اور شخکم اور مضبوط ہیں اور اس چٹان کوتوڑ نے کے لئے جو چھان کے پاس ہے اس کی حقیقت اس جھاگ سے زیادہ نہیں جسے دریا کی شوریدہ لہروں نے کسی چٹان کے قدموں میں لا پھینکا۔ ان کا مسلک جمافت در جمافت کا ایک تا نابانا ہے جسے جس پہلوسے بھی دیکھیں ہتی آتی ہے یا حدسے بڑھی ہوئی جمافت پر رونا۔ کس قدر ظلم ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بید دعوئ کرتے ہیں کہ گویا خود آئے کو بھی بیا کم نے قالہ آئے نے اللہ تعالی سے کیا نشان رحمت ما نگاہے؟

یہ امران کے لئے فیصلہ کن ہونا چاہئے تھا کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو مصلح موعود کی بشارت عطا فرمائی تو آپ نے اور دوسرے سننے والوں نے اس کا کیا مطلب لیا؟ کیا یہ ایک معلوم حقیقت نہیں کہ اس پیشگوئی کے شائع ہوتے ہی کیا موافق اور کیا مخالف ،کیا مسلمان اور کیا ہندو اور سکھاورعیسائی سب نے بلااستثناء 'فرزند دلبند' سے مرادایک عظیم الشان بیٹالیا جو حضرت اقد ش کو اور سکھا ہونا تھا۔ چنا نچے سب دنیا کی نگا ہیں اس پیشگوئی کے پورا ہونے یا نہ ہونے کی طرف لگ گئیں ۔ان سب لوگوں کو تو مان لیا کہ الہام کی تشریح میں غلطی لگ گئی مگر حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کئیں ۔ان سب لوگوں کو تو مان لیا کہ الہام کی تشریح میں غلطی لگ گئی مگر حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کیسے مانا جائے کہ آپ کو بھی غلطی لگ گئی تھی ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہی کچھ دینے کا وعدہ فرمایا جو آپ نے مانا جائے کا شروع کی مانگا تھا۔ پھر کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ انگا تو آپ نے پڑیوتا ہو گر انتظار بیٹے کا شروع کر دیا ہو۔

میرے پیغامی بھائیو! کچھتو خدا تعالیٰ کا خوف کرو۔خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہے ایسی وشمنی نہ کرو کہ ہمیشہ کے لئے انقطاع ہوجائے ۔اگر واقعہ میں حضرت اقد میں خرت فید سے عقل ہے ایک وشمنی نہ کرو کہ ہمیشہ کے لئے انقطاع ہوجائے ۔اگر واقعہ میں حضرت اقد میں پیدائش پر مخالفین نے کی بجائے کچھاور ما نگا ہوتا تو جب ۱۵ راپریل ۱۸۸۱ء کوصاحبر ادی عصمت کی پیدائش پر مخالفین نے مشخراور تضحیک کا ایک طوفان بے تمیزی ہر پاکر دیا تو کم از کم اسی وقت حضرت اقد میں کو یاد آجانا چاہئے تھا کہ کیا غلطی ہوگئی۔ آپ کو یاد آجانا چاہئے تھا کہ نہ میں نے بیٹا مانگا تھا نہ خدا تعالیٰ نے ہی بیٹے کا وعدہ فرمایا۔ پس اس فروگذاشت کے از الدکی خاطر آپ بذریعہ اشتہار بیا علان فرمادیتے کہ مجھ سے ایک

بڑی بھول ہوگئی۔دراصل میں نے نہ تو کسی عظیم الشان بیٹے کی پیدائش کی التجا کی تھی نہ خدا تعالیٰ نے ہی کوئی ایسی خوشنجری دی پس تم عبث ایک مصلح موعود بیٹے کی انتظار میں خود بھی پریشان ہور ہے ہوا در مجھے بھی پریشان کررہے ہوآئندہ سے اس بحث کو بند سمجھا جائے۔

مگرافسوس کہ یہ بحث بند نہ ہوسکتی تھی! آپ خودتو اپنے الفاظ واپس لے لیتے مگراس وحی اللہ کو کیسے بند کرتے جومتواتر آپ کے موقف کی تائیداورتو ثیق کرتی چلی جاتی تھی اور خدا تعالیٰ بھی بار آپ کو خبر دے رہا تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، بیٹا ہی ہوگا، بیٹا ہی ہوگا اور ہوگا بھی نوسال کے اندراندر۔ چنانچے اشتہار ۳۲رمارچ ۱۸۸۲ء میں آپتح برفر ماتے ہیں:

''ایبالڑ کا بموجب وعدہ البی ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ خواہ جلد ہوخواہ دریہ سے۔بہر حال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوجائے گا۔'' (اشتہار ۱۲؍ مارچ ۱۸۸۷ تبلیغ رسالت جلد اصفحہ ۲۷)

پی منکرین خلافت سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کو بھی غلطی لگ گئی تھی؟ سننے والوں کو پہتہ نہ چلا کہ اس پیشگوئی سے کیا مراد ہے؟ مانگنے والے کو یاد نہ رہا کہ میں نے کیا مانگا تھا؟ دینے والے کو یعنی خود خدا تعالیٰ بھی بھول گیا کہ کیا دینے کا وعدہ کیا تھا؟ ہاں سال ہاسال کے بعدا ہل پیغام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اوراس کی ساری مخلوق کی بہ بچگا نفطی معلوم ہوگئی اوراس پر شخت ہنسی آنے لگی۔ اف میرے خدا اعصاب شکن ہے ان کی بی عقل وقبی بہر حال اہل پیغام خواہ کچھ بیجھتے رہیں۔ ہراہل عقل ودانش پر خوب روش ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس علیہ السلام کوایک عظیم الثان مصلح موجود بیٹے کی خوشجری عطافر مائی اورسب اہل علم جانتے ہیں کہ ہڑی ہی صفائی اورشان کے ساتھ بہ پیشگوئی دنیا کے دکھتے پوری ہوگئی۔ گوفخالفتوں کے بہت طوفان ہر یا ہو گئے ، گوآئے کو اورآئے کے دنیا کے دکھتے پوری ہوگئی۔ گوفخالفتوں کے بہت طوفان ہر یا ہو گئے ، گوآئے کو اورآئے کے دنیا شخر اورتذ لگل کے دارو کی کامل تباہی ہونے کے متحال ور منز اور کی کامل تباہی اور بربادی کے متعلق من گھڑت جھوٹے الہام شائع کئے مگر بیسب جھوٹ خود انہی پر پڑے اور بہر موجود کے تن میں خدا کے سب ارادے پورے ہوکرر ہے۔

بہر موجود کے تن میں خدا کے سب ارادے پورے ہوکرر ہے۔

بہر موجود کے تن میں خدا کے سب ارادے پورے ہوکرر ہے۔

'' آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہوجائے گی ۔ غایت درجہ تین سال تک شہرت رہے گی ۔ ۔ شکا ہے جھوٹوں کا جھوٹا ہے میں نے بھی اس کی دعانہیں سنی ۔ خدااس سفر کونہایت منحوس بتلا تا ہے ۔ ۔ ۔ . خدااک ہتا ہے میں نے قہر کا نشان دیا ہے خدااس ناپاک بتلا تا ہے جس کو شیطان نے اپنی شیطنت اور جمیتی سے بھیجا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ خدا کہتا ہے وہ نہایت غلیظ القلب ہوگا اور علوم صوری ومعنوی سے قطعی محروم رہے گااس رذیل کا نام قادیان میں بھی بہت سے نہ جانیں گے۔''

#### ( کلیات آربه مسافر صفحه ۴۹۷ – ۴۹۸)

کیکھر ام نے بیہ ہرز ہسرائی کی لیکن جبیبا کہ مقدر تھا یہ سارے جھوٹ خودایس پرلعنت اور دکھ کی مار بن کر پڑے اوراس پیشگوئی کو ابھی تین سال کاعرصہ پورا نہ ہوا تھا کہ لیکھر ام نے سخت بےاختیاریاور پرعذاب حسرت کے ساتھ مصلح موعود کی ولا دت کی خبرسنی۔ تین سال گزر گئے اورمسے موعودً کی ذریت منقطع نہ ہوئی پھراور تین سال گزرےاورلیکھر ام کے کذباورافتراء پر دوبارہ مہر تصدیق ثبت کر گئے ۔تب وہ اپنے ہی افتراء کی چھری سے ایک بچھڑے کی طرح کاٹا گیا اوراس کی نا یا کنسل کی صف لیبیٹ دی گئی ۔ ہاں بیرسار ہے دشمن خائب وخاسرر ہےاوران کے جیتے جی ان کی حاسدنظروں کے سامنے سے موعود علیہ السلام کورحمت کا نشان عطا ہوا۔''اسی کے موافق'' جوآٹ نے ا پنے رب سے مانگا تھا۔بس بڑی حسرتناک نگاہوں سے دشمن نے اسے جلداز جلد بڑھتے ہوئے دیکھااوراس کا کچھ بگاڑ نہ سکے ۔وہ جلال الہی کےظہور کا موجب ہوا۔ جواس سے ٹکرایا وہ یاش پاش ہو گیا اور وہ جس سے ٹکرایا اسے یاش یاش کر دیا۔ گنگ ہو گئیں وہ زبانیں جو کہتی تھیں کہ ہم اس کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ ہاں مگر جب اس نے کہا کہ میں رشمن کے پاؤں تلے سے زمین نکلتے دیکھا ہوں تو رشمن کے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔شدیدمخالفتوں کے طوفان اس کی اولوالعزمی سے ٹکرا کریرا گندہ ہو گئے اوراس کی آ وِرسا کے اثر سے عناد کے الا وُٹھنڈے بڑ گئے۔اس کے دشمنوں نے خوداس کے وطن میں اسے نیست و نا بود کرنے کی کوشش کی مگراس کے رب نے اس کی زمین کو وسیع تر کر دیا اوروہ اسلام کاعلَم ہاتھوں میں تھا ہے اور قرآن کے تراجم سینے سے لگائے مشرق اور مغرب

کالوں اور گوروں کو ہرکت دیتا ہوا دلیں بدلیں ،قریہ بقریہ پھرااوراسلام کے شرف اور کلام اللہ کے مرتبہ کوکل عالم پر ظاہر کر دیا۔ یہاں تک کہ زمین کے کناروں تک شہرت پاگیا۔

اے اہل پیغام! جانتے ہو کہ بیرکون ہے؟ اے مئکرین مصلح موعود! کیا اس نشان رحت کو پیچانتے ہو؟ کیا پہتصوریتم نے کہیں دیکھی ہے؟ دیکھو کہ بیروہی محمود تو ہے جو سے موعود کی دعا وَں کا ثمر ہ ہے۔وہی'' فرزند دلبند گرامی ارجمند'' تو ہے جس کے حق میں خدا تعالیٰ نے اپنے مسیح کو

بشارت دی کہ اک بیٹا ہے تیرا جوہوگا ایک دن محبوب میرا کروں گا دور اس مہ سے اندھیرا دکھاؤں گا کہ اک عالم کو پھیرا بشارت کیا ہے اک دل کی غذا دی فسبحان الذی اخیزی الاعادی

اہل بیغام کےاعتراضات

مصلح موعود کی وہ تصویر جو ۱۰ مفرور کی ۱۸۸۱ء کی پیشگوئی اور سبز اشتہار میں ملتی ہے اور وہ تصویر جو ہمارے موجود ہام حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی زندگی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے بہم دگرایی ملتی ہیں کہ ہرفش دوسرے کے مشابہ ہے اور سوائے اس کے کہ آنکھ کے اندھوں کوسوسو چاب حائل ہوجا ئیں ممکن نہیں کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے مگرافسوں کہ بید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام ہی کی طرف منسوب ہونے والے منکرین خلافت کیسی مجحوب نگاہی کا شکار ہیں۔ ان میں سے بہت سے بھیناً ایسے بھی ہوں گے جن کی نظر میں شرارت کا قصور نہیں لیکن پچھا لیے بھی ضرور ہیں جن کی نگاہیں شرارت اور بخض کے سوا اور کسی قصور کی سزاوار نہیں ۔ جول جول آپ کے متبعین اور فدائیوں کا دائر ہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان کا حسد اور بڑھتا جاتا اور غیظ وغضب اور جوش مارتا جاتا ہے اور فدائیوں کا دائر ہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان کا حسد اور بڑھتا جاتا اور غیظ وغضب اور جوش مارتا جاتا ہے سوائے حسد اور عناد کے ابال کے وہاں اور کوئی حقیقت نظر نہیں آئی ۔ ان کے بعض اعتراض بود ے اور بڑھتا کی بہت سے ایسے گرے ہوئے کہ انسانیت کی بہت ترین و

چوکھٹ پر بھی سرر کھنے کے اہل نہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اہل بیغام میں سے شریف النفس احباب کی شرافت اورانسانیت یہ برداشت کیسے کرتی ہے کہ پیغام صلح کے بھیس میں لیٹے ہوئے ایسے زہرناک اعلانات جنگ بسران مسیح موعود کی طرف بھیجے جائیں۔

میں نے آج کی تقریر کے لئے اہل پیغام کے دوایسے اعتراض منتخب کئے ہیں جو گویاان کے اسلحہ خانہ کے مضبوط ترین ہتھیاروں میں سے ہیں۔ پہلاا یک اصولی نوعیت کا اعتراض ہے اور دوسرا ذاتی نوعیت کا جس سے اولا دمیٹے کے خلاف ان کے کھولتے ہوئے بغض کے اظہار کے سوا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

اعتراض اول یہ ہے کہ ان کے نز دیک عقلاً یمکن ہی نہیں کہ حضرت میے موعود علیہ السلام کے وصال کے بعداس قدر جلد صلح موعود ظاہر ہو کیونکہ اصلاح کا تصوراس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے فساد کا دور دورہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ احمدیت پرابھی فساد کا دور نہیں آیا اس لئے مصلح موعود کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناممکن ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے وصال کے بعداس قدر جلد خرابی کا دور آجائے اور ایک اور صلح کی ضرورت پیش آجائے۔

اول تواس اعتراض پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیخودا ہے ہی پاؤں تلے سے زمین نکالتا ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ چونکہ اس قد رجلد فساد ظاہر نہیں ہوسکتا اس لئے مصلح موعود ابھی سودوسوسال تک نہیں آسکتا اور نتیجہ بید نکالتے ہیں کہ چونکہ مصلح موعود ابھی آنہیں سکتا اس لئے جماعت قادیان نے ایک مصلح موعود بنا کر فساد عظیم کھڑا کرلیا ہے۔ گویا جس سانس میں بید دعویٰ ہے کہ اتنی جلدی فساد کا سوال پیدانہیں ہوتا اسی سانس میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے وصال کے چھسال بعد ہی فساد کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جماعت کی بھاری اکثریت اس کی لپیٹ میں آکر ہلاک سال بعد ہی فساد کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جماعت کی بھاری اکثریت اس کی لپیٹ میں آکر ہلاک ہوگئی حتی کہ نعوذ باللہ خود حضرت اقد س علیہ السلام کی ساری کی ساری اولا دبھی بلا استثناء اس کا شکار ہوگئی ۔ پس بید لیل کہ چونکہ اس قدر جلد فساد ہر پانہیں ہوسکتا اس لئے مصلح موعود کی ضرورت نہیں خود ہوگئی۔ اپنی فیاد عین فساد عقل اور تضاد کا ایک شاہ کا رہے۔

اس اعتراض کا دوسرا بڑانقص ہے ہے کہ بیجس دعویٰ پر بینی ہے وہ محض ایک فرضی دعویٰ ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ۔معلوم ہوتا ہے اعتراض کرنے والوں نے ایک سرسری نظر سے

بھی مسلح موعود کی پیشگوئی پرنظر نہیں ڈالی ور نہ ایسا ہے بنیا دموقف اختیار نہ کرتے محض لفظ مسلح کوئ کر یہ فرض کر لینا کہ جس مسلح موعود کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب جماعت احمد یہ میں فساد ہر پا ہو چکا ہو،اس پیشگوئی سے اپنی جہالت کے اقرار کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ جب خود پیشگوئی میں ہی تفصیل کے ساتھ مسلح موعود کے آنے کے مقاصد بیان کردیئے گئے ہیں اور ان میں اشارہ یا کنایہ بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ نعوذ باللہ خود جماعت احمد یہ ہی کے فساد کو دور کرنے کے میں اشارہ یا کہا تو یہ اعتراض خود بخو د باطل ہوجاتا ہے ۔اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلح موعود کو تو الہام الہی میں اسلام کے ایک ایسے جری پہلوان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جومنکرین اسلام کے مقابل پر اسلام کی طرف سے نبرد آن مائی کے لئے نکلے گا اور انہیں شکست فاش دے گا۔

"تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اورخدا کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے پاک رسول محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوا نکار اور تکذیب کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہوجائے"

ووسرااعتراض جوآج کل بعض شریروں کی طرف سے بڑے شدومد کے ساتھ پیش کیا جارہا ہو وہ نعوذ باللہ ڈوئی کے ساتھ حضرت امیر المونین کی مشابہت ثابت کرنے کی ناپاک کوشش ہے۔

ان معاندین کے زدیک گویا حضرت مسلح موعود کی بیاری و بیابی عذاب الہی ہے جبیبا سی موعود علیہ السلام کی دعاسے ڈوئی پر نازل ہوا اور اس خیالی عذاب کے خیال میں چٹارے لیتے ہوئے وہ پیغام سلح کے صفحات کا لے کرتے چلے جاتے ہیں حالانکہ نہ تو آنہیں عذاب کی حکمتوں سے کوئی واقفیت ہے نہ سزاکی الف ب پر کوئی اطلاع ۔ جوش تعصب میں بیاد فی سی حقیقت بھی ان کی نظر سے او جسل ہوجاتی ہے کہ ہر مذہبی راہ نما کی ہر بیاری عذاب الہی نہیں ہوا کرتی نہ ہر موت ذلت اور ہلاکت کی موت۔ ایک ہی میدان میں بچھاڑ کھا کر گرنے والا ایک واصل جہنم مقتول بھی ہوسکتا ہواورا یک داخل جنت شہید بھی ۔ دونوں کا ظاہرا یک نظر آتے ہوئے بھی حقیقت میں بُعد المشر قین ہے۔ دونوں کی علامتیں بظاہرا یک ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز ہیں اور دونوں کے مقاصد ہیں طور پر مختلف ۔ پھر جیرت ہے کہ ان معاندین کو کیوں بیفرق نظر نہیں آتا؟ کیا ایک ایسے کے مقاصد ہیں طور پر مختلف ۔ پھر جیرت ہے کہ ان معاندین کو کیوں بیفرق نظر نہیں آتا؟ کیا ایک ایسے کے مقاصد ہیں طور پر مختلف ۔ پھر جیرت ہے کہ ان معاندین کو کیوں بیفرق نظر نہیں آتا؟ کیا ایک ایسے

خادم دین محمر کی بیاری بھی جس کی ساری عمراور عمر کے سارے دن رات خدمت اسلام ہی میں کئے ہوں ان کے نزد یک ویسا ہی عذاب اللی ہے جیسا ایک ایسے خص کی بیاری جوعمر بھر دین محمر کی ویشنی میں جلتار ہا ہو، جس کی دردناک ہلاکت کی اذن اللی کے مطابق پہلے سے خدا کے ایک برگزیدہ رسول نے خبر دے رکھی ہواور اسے اسلام کی سچائی کا ایک معیار قرار دیتے ہوئے اخبارات ورسائل کے ذریعہ خوب مشتہر کیا ہو۔

حضرت مسلح موعود کی بیاری کوڈوئی کی بیاری سے تشبیہ دینے والے ظالموں کا دھیان بھی اس طرف بھی منتقل ہوا ہے کہ وہ بینا پاک کوشش شروع کرتے ہی خود کس کے مشابہ اور کس کے مثیل بن جاتے ہیں؟ کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک بد بخت دشمن اسلام کیا ھر ام بھی تو حضرت اقد س علیہ السلام کی اولا دکے متعلق وہی کچھ کہتا تھا جوآج بیہ معاندین کہ در ہے ہیں؟ اس کوبھی آپ کی اولا دا یک آئھ نہ بھاتی تھی ۔ وہ بھی زبان حسد ایسے ہی دراز کیا کرتا تھا، وہ بھی بغض وحسد کی آگ میں ایسے ہی جلا کرتا تھا جیسے یہ آج جل رہے ہیں ۔ آج آگر وہ زندہ ہوتا تو کس فخر اور شان کے ساتھ محبت بھری نگا ہیں ان پر ڈالتا جیسے کوئی مطمئن باپ پنی کار ہائے نمایاں سرانجام دینے والی اولا دکود کھتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس کی اپنی اولا دبھی آج زندہ موجود ہوتی تو اس کی پیروی میں وہ کام کر کے نہ دکھا سکتی جو تی بیما ندین آج دکھار ہے ہیں ۔ ایک طرف کیھر ام کی خرافات کور کھ کرد کھے لیجئے اور دوسری طرف بیغا صلح کی ہرزہ سرائیوں کو ۔ کون کہ سکے گا کہ بیا یہ بی تھیلی کے چٹے بین بی پھر مصنفین کے نام مٹاکر (کہ وہ مٹنے ہی کے لائق ہیں) مضمونوں کو باہم ادل بدل کر بہچا نے کی کوشش بیجئے ۔ کون بہچان مٹلے گا کہ کیکھر ام کون ہے اور ان کے ہمنوا کون؟

پس اے اس بد بخت آریہ کے ہمنواؤجواس کی جانشینی کا خوب خوب حق ادا کررہے ہو! خدارا کبھی اپنی اس تصویر کی طرف بھی تو نگاہ ڈالو۔ کیا تمہاری مما ثلت کی متلاثی آئکھ پسر موعود پر ہی قہر برساتی رہے گی؟ظلم کی حدہے کہ ایک شخص جو بیار ہی اس لئے ہوتا ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر خدمت دین میں دن رات مصروف ،سلسل مہینوں، خدمت دین میں دن رات مصروف ،سلسل مہینوں، سالوں اس کی نیندچار پانچ گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتی ۔وہ بنی نوع انسان کا ایسا ہمدرد کہ لوگ اسے دعا کے لئے کہ کرچلے جاتے ہیں اوراطمینان کی نیند سوجاتے ہیں ۔وہ ان کے درد سے بے قرار ہوکر

راتوں کواٹھتا اور اپنے رب کے حضور گریہ وزاری میں بسر کرتا ہے۔ وہ غم ملت میں بھی گداز ہے اورغم انسانیت میں بھی۔ وہ ایسی سلسل محنت اور مشقت کا عادی ہے کہ جو بڑے بڑے سور ماؤں کو چنددن میں چور چور کردے فلم کی حد ہے کہ ایک ایسے شخص کی بیاری کوایک ایسے بد بخت کی بیاری اور ہلاکت کے مشابة قرار دیا جاوے جو تکبر اور فرغونیت میں اپنی مثال ندر کھتا تھا۔ جس کی ساری زندگی ہمارے آقا و مولی حضرت محر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کی تو بین و تحقیر میں برباد ہوئی۔ جس نے سرور دوعالم کے ایک عاشق غلام کو سخت حقارت کے ساتھ نعوذ باللہ زمین کا ایک کیڑا قرار دیا کہ جسے جب چاہے وہ اپنے پاؤں تلے مسل دے لیکن انجام کاروہ خود اپنے ہی تکبر کے برحم پاؤں تلے مسلا گیا اور زمین کے ذکیل ترین کیڑوں سے بھی بدتر حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ کیا ان دونوں بیار یوں میں ان کی کینہ ورآئھوئی امتیاز نہیں کرسکتی ؟

کاش اس پیارے وجود کے متعلق جس پرایسے بہیانہ حملے کررہے ہیں وہ کچھ جانتے جوہم جانتے ہیں! کاش وہ جانتے کہ بنی نوع انسان کا ایسا ہمدرددل دنیا کے پردے پرشاذ ونا درہی ظاہر ہوا کرتا ہے۔کاش وہ جانتے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کاعشق کم کم دلوں میں اس زور سے موجیس مارتا ہے۔کاش وہ دین اسلام کے لئے اس دردوالم سے واقف ہوتے، وہ اس کرب واضطراب سے آشنا ہوتے جس میں ہمیشہ دین محمد کے افکار نے اسے مبتلا کئے رکھا۔کاش ایسا ہوتا تو وہ اپنے دلوں کی سفا کی کے باوجود ہمارے اس مجبوب امام پر ایسے ظالمانہ حملے نہ کرتے اور اس خدا کے قبر سے ڈرتے جس کے قبضہ قدرت میں ہم ناچیز انسانوں کی بے حقیقت جانیں ہیں۔کیا یہ خدا کے قبر سے ڈرتے جس کے قبضہ قدرت میں ہم ناچیز انسانوں کی بے حقیقت جانیں ہیں۔کیا یہ باک جواس بیاری کوایک جھوٹے مدعی کی ہلاکت سے تشبیہ دیتے ہیں نہیں جانتے کہ ایک جھوٹے مدعی کی ہلاکت سے تشبیہ دیتے ہیں نہیں جانتے کہ ایک جھوٹے مدعی کی ہلاکت نہیں ہوتی بلکہ اس کے سارے سلسلہ کی شہرگ کاٹ دی

دیکھوڈوئی کے ساتھ خدا کے غضب نے کیا سلوک کیا؟ اس کی جماعت ہی کی صف لپیٹ دی اوراس کی بسائی ہوئی بستی ایسی اجڑی کہ اس میں گدھوں کے ہل چل گئے۔اس نے اپنی تباہی اور بربادی کا بیر حسرت ناک منظرا پنی آنکھوں سے دیکھا اورانہی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے جان نثار کہلانے والے سخت بے چارگی اور کرب کی حالت میں اسے پیٹھ دکھا کر چلے گئے اور جس نے بھی مڑ کرنگاہ ڈالی نفرت اور حقارت کی نگاہ ڈالی یہاں تک کہ اس کی بیوی اس سے برگشتہ ہوگئی۔اس کے سب مدح سراؤں نے دشنام طرازی کواپنا شیوہ بنالیا۔ پھر جب وہ مرا توالی سمیری کی حالت میں مرا کہ ایک عظیم گروہ کی سرداری تو کیا نصیب ایک ادنی انسان اسے اپنا غلام بنانا بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ تھاوہ ڈوئی کا عبر تناک انجام جوخدا کے ایک شیر پر ہاتھ ڈالنے کے بعد اس نے دیکھا۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی متعصب آنکھ ہمارے امام کی بیاری اور اس عقوبت الہی میں کوئی مشابہت دیکھ سکتی ہے جس نے ڈوئی کواپنا شکار بنایا؟

کیا معاندین کا بیگروہ نہیں دیکھا کہ اپنے امام کی بیاری کے باوجود ہم ترقی کی راہ پر پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گامزن ہیں؟ ہمارے جذبہ خدمت دین پر بیہ بیاری ایک جلاد کی چھری کی طرح نہیں بلکہ ایک سوار کی مہمیز کی طرح پڑی ہے۔ آپ کی بیاری سے پہلے کی نسبت آج ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے مبلغ زیادہ ہیں، ہماری مساجد زیادہ ہیں، ہمارے رسائل زیادہ ہیں، ہماری الثاعت زیادہ ہمار ارسوخ زیادہ اور ہماری مالی قربانی زیادہ ہے۔

ڈوئی کے متبعین کے دل میں تو خدا نے اس کی الیی نفرت بھردی تھی کہ وہ حقارت بھری نظروں کے سوااسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے مگر ہماری اپنے امام سے محبت الیمی بڑھی ہے کہ لاکھوں آئکھیں ہیں جوشوق دید میں آب دیدہ پھرتی ہیں اور ہزاروں شب زندہ دار ہیں جورا توں کو اٹھا ٹھ کراس کی خاطراپنے رب کے حضور روتے ہیں اور سجدہ گا ہوں کواس کی محبت کے آنسوں سے ترکر دیتے ہیں۔خدا کے بیوفا شعار متوکل بندے مایوس نہیں! ہاں اس خالق موت و حیات کی ہر تقدیر کے سامنے سرنگوں اور راضی بررضا ہیں۔

یہ جانتے ہیں کہ قانون قدرت نیک وبد کی تمیز سے بے نیازاپنے ایک الگ دائر ہ اختیار میں کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر بعضوں کونا گہانی طور پراپی طرف بلاتی ہے تو بعضوں کو نیم مرد نی کی حالت میں جلد بخشق اور واپس زندوں کی دنیا میں لاتی ہے اوراگر وہ چاہے اورالیں ہی اس کی رضا ہوتو بعض روحوں کومعاً اور بعضوں کورفتہ رفتہ ان کے نفسی نقطہ آسان کی طرف اٹھا تا ہے۔ پس اپنے دلوں کی تاریکیوں کواس نور پرمت پھینکواور خدا کی عقوبت سے ڈرو۔ وہ کیسے مورد غضب الہی ہوا جس کی زندگی پہلے بھی دین محرا کے لئے گدازتھی اور آج بھی گداز ہے؟ وہ

کیسے مورد غضب الہی ہوا جو ہڑھا ہے اور بہاری سے بے نیاز جب تک اس کے نٹر ھال جسم میں طاقت
کی رمق رہی ، قرآن کی خدمت کرتارہا۔ اے تاریک ظنوں کی آ ماجگا ہو! جا وَاس بہار کے مقابل
پردین میں کی تبلیغ کوز مین کے کناروں تک پہنچا کرد کھا وَ۔ آوَاس کے مقابل پراس کی تفاسیر قرآن کی
مثال بنا کر لا وُاورا گراس کی سکت نہیں پاتے اور یقیناً نہیں پاتے تو تف جھیجوان صحبتوں پر جو فحشاء کی
وبالئے ہوئے دنیا کی فضاوک کو مسموم کر رہی ہیں اور قدم دھوکر پیواس بہار کے جس کے نفوس نے
صدیوں کے روحانی مردوں کو زندہ کر دیا۔ کیا تمہیں یورپ کے ضم کدوں سے فلغلہ ہائے تکبیر بلند
ہوتے سائی نہیں ویت ؟ کیا افریقہ کے تاریک وتارج نگلوں سے نوراسلام کے بلند ہیکل مینار بلند تر
ہوتے سوئے دکھائی نہیں ویت ؟ ساعت کا تو ذکر کیا تبہاری تو بصارت بھی جاتی رہی تم تو تہذیب
وانسانیت کے ادنی ترین مقامات سے بھی گرگئے۔ تم کیسے سے محمدی کے لخت جگر پر زہرناک تیروں کی
وانسانیت کے ادنی ترین مقامات سے بھی گرگئے۔ تم کیسے سے محمدی کے لخت جگر پر زہرناک تیروں کی

(شائع كرده مجلس خدام الاحمد بيلا موردٌ ويژن دسمبر ١٩٦٥ء)

### نبى كريم عليسيه كى قوت قد سيه

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۷ ومنعقده ۲۱، ۲۷، ۲۸ جنوری ۱۹۲۷ و)

تشهد وتعوذ اورسورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد آپ نے فر مایا:

وہ وقت گزرگیا اور نہ تو حضرت ابراہیمؓ زندہ رہے نہ حضرت اساعیلؓ بلکہ ان کی کتنی ہی نسلیں کے بعد دیگر ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ دنیا والے تو حیدا ورخدا پر تی کے ان اسباق کو یکسر بھلا بیٹھے جو حضرت ابراہیمؓ اور ان کی پاک نسلول نے ایک دوسرے کے بعد دنیا کو دیئے تھے۔ دیوار کعبہ کے پاس کی ہوئی وہ مقدس دعا کیں کسی کو یا د نہ رہیں جن میں خدا تعالیٰ سے ایک عظیم الثان رسول کی

بعثت کی التجاکی گئی تھی مگر خدائے جی وقیوم جوازل سے ہاورابد تک رہے گانہ تواپنے بند ہارا ہیم ہی کو بھولا تھا نہ ان پاکیزہ آنسوؤں میں بھی ہوئی دعاؤں کو۔ پس اس وقت جبہ شرک نے دنیا پرخوب خوب اپنا تسلط جمالیا حتی کہ تو حید کے مرکز خدا کے پہلے گھر پر بھی بتوں نے پنجے گاڑ دیئے اور خدائے واحد کی بجائے ہمال اور لات ومنات کی پرسش ہونے گئی، عین ظلم کی اس انہاء کے وقت جب فساد خشکی پر بھی بھیل گیا اور تری پر بھی اور دنیار شدو ہدایت سے یکسر خالی ہوگئی، سرز مین عرب نے ایک فساد خشکی پر بھی بھیل گیا اور تری پر بھی اور دنیار شدو ہدایت سے یکسر خالی ہوگئی، سرز مین عرب نے ایک عجیب تر ماجرہ دیکھا اور عرب کے زمین و آسان اس بات پر گواہ ٹھہر ہے کہ دعائے ابر اہیم کا ایک ایک لیک لیک ماتھوں ہوا تھا۔ ابر اہیم کی دعاؤں کا ثمرہ آیا اور غار حراسے تو حید کا سورج پوری آب و تا ہے ساتھونور کی کرنیں بھیر تا ہوا طلوع ہوا۔ وہ آسان ہدایت کا بادشاہ آیا، وہ دنیائے رشد کا مُسز تھی پیدا موا، وہ نبی آیا جس کی طرف بائبل نے اس کی عظمت وجلال کی وجہ سے" وہ نبی" کہہ کر اشارہ کیا، فدوسیوں کا وہ شہنشاہ جلوہ افروز ہوا جس کی محبت کے گیت داؤد ٹے اپنی زبور میں گائے۔

وہ نیوں میں رصت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا!! بیتیموں کا والی غلاموں کا مولی فقیروں کا ملجی اسیروں کا ماؤی اترکر حرا سے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا پڑا ہر طرف غل وہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت وجبل نام حق سے وہ بجل کا کڑکا تھا یا خوف ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلادی

آج میں اسی مقدس وجود کے ذکر کے لئے کھڑا ہوا ہوں جس کی قوت قدسیہ نے دنیا کو عجیب اور بے مثل کام دکھائے اور زمان ومکان کے فاصلے اس کی پاک کردینے والی قوت کے سامنے

بے حقیقت ہوکررہ گئے۔ پچھا بسے رنگ ہیں اس نے خدا ئے حمید وقد وس کی تحمید و تقد ایس کی کہ فرشتوں کی تحمید و تقد ایس کے سامنے ما نداور پھیکی بڑگی اور وہ سرنگوں اپنی لاعلمی کا اقر ارکر نے گئے۔ پچھاس شان اور عجیب قوت کے ساتھ بنی نوع انسان کو آلائشوں سے پاک کیا کہ ہزاروں لا کھوں نفس کے بندوں کورب العزت کے بندے بنایا، قد وسیوں کی صف میں لاکھڑا کیا وہ دس ہزار قد وسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس کی قوت قد سیہ نے ما در زادا ندھوں کو شفا بخشی اورا چا تک دنیا نے مید کے بحال کہوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس کی قوت قد سیہ نے ما در زادا ندھوں کو شفا بخشی اورا چا تک دنیا نے بید کے بحال اور تیز رَ و تو انا قد موں کے ساتھ وہ بولنے لگے ۔ لولوں اور لنگڑ وں کو اس کے دست شفا نے اچھا کر دیا اور تیز رَ و تو انا قد موں کے ساتھ وہ روحانی بلندیوں کی طرف دوڑ نے لگے۔ صدیوں کے بیار ہزار آزار لئے ہوئے اس کے پاس آئے اور دیکھود کھوکہ اس کی ایک جاں بخش نظر سے اچھے ہوگئے وہ جس کی دست نورانی کی پُر تو سے کتنے ہی دیکھود کھوکہ اس کی ایک جاں بخش نظر سے اچھے ہوگئے وہ جس کی دست نورانی کی پُر تو سے کتنے ہی خیف ہاتھ طاقت ، شوکت اور تو انائی اور نور سے بھر گئے اور ید بیضا کی طرح چیکنے گئے۔ وہ جس کے خیف ہاتھ طاقت ، شوکت اور تو انائی اور نور سے بھر گئے اور ید بیضا کی طرح چیکنے گئے۔ وہ جس کے خلامان در کے ہاتھوں کے عصا کفر و باطل کے لئے عصائے موسی سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔

وہی ہمارا آقاجس کی حیات آفریں سانسوں نے صدیوں کے مردوں کوزندہ کیا اور جس کی مشی نے عرب کی ویران اور بے روح خاک کو ہاتھوں میں لیا تو ابو بکڑ وعمر '، عثمان وعلی پیدا ہوئے۔ ہاں وہی محبوب میں ہمارا آقا دل و جان سے پیارا وہی محبوبوں میں محبوب محمر جس کے سانسوں کی مہک نے لاکھوں مردوں کوزندہ کر دیا اور کتنے ہی زندوں کو مسیحا بنادیا۔

آج زمانہ شاہداور چاند سورج گواہ ہیں اور آپ اور میں اور سب روئے زمین پر بسنے والے غلامان غلام احمد شہادت دیتے ہیں کہ بیاسی رسول عربی کی قوت قد سیکھی جو شعاع نور بن کر تیرہ صدیوں کا سینہ چیرتی ہوئی گزری اور ایک عاشق غلام کے دل پر نازل ہوئی۔ اس نور نے اس سینے کو بھر دیا اور زمین و آسان حیرت سے میم بخزہ دیکھنے لگے کہ پنجاب کی مٹی سے اس زمانے کا مسی بیدا ہوا۔ وہی ہمارا آقا ہمارے دل وجاں سے زیادہ پیارا آقا جس کا جمال جمال خداوندی کے بعدا پنی ہرشان میں بے مثال تھا۔ وہ جس کے مس رُخ کی تا ثیر سے چہروں کے نقوش جلد جلدا پنی ہئیت بدلنے لگتے سے اور دیکھتے دیکھتے جمال کے قالب میں ڈھل جاتے تھے۔ وہ حسینان عالم کو شرمندہ کرنے والے حسن جس کے مقابل پرحسن یوسف کی شمع بے نور دکھائی دیے گی اور جس کے پرتو نے ہزاروں چہروں کے حسن جس کے مقابل پرحسن یوسف کی شمع بے نور دکھائی دیے گی اور جس کے پرتو نے ہزاروں چہروں

کوحسن بوسف عطا کیا۔ دنیا و مافیھا اس پر نثار، جان و دل اس پر فدا ہوں اس کے تو ذکر سے روح اعتز از کرتی ہے اور جان فدا ہونے کو بے قابو ہوئی جاتی ہے۔اے میرے آقا!س کہ بے اختیار دل کی پنہائیاں مجھے یکارتی ہیں کہ

يَاعَيُنَ فَيُضِ اللّهِ وَالْعِرُفَانِ
يَسْعَى الِيُکَ الْخَلْقُ كَالظَّمَانِ
يَابَحُرَ فَضُلِ الْمُنْعِمِ الْمَنَّانِ
تَهُوِى الْيُکَ الزُّمَرُ بِالْكِيُزَانِ
الِّي الْيُکَ الزُّمَرُ بِالْكِيُزَانِ
الِّي الْيُکَ الزُّمَ وَجُهِکَ الْمُتَهَلِّلِ
شَأْنًا يَّفُوقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ
الْحَييُتَ اَمُواتَ الْقُرُونِ بِجَلُوةٍ
مَاذَا يُمَاثِلُكَ بِهِلْذَا الشَّانِ
انُظُرُ الى قِبِرَحُمَةٍ وَّ تَحَنُّنِ
النَّطُرُ الى إِبَرَحُمَةٍ وَّ تَحَنُّنِ

( آئینیکمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحه: ۵۹۰ \_ ۵۹۴ )

اے اللہ تعالیٰ کے فیض وعرفان کے سرچشمے! پیاسوں کی طرح مخلوق خداتیری طرف دوڑی چلی آرہی ہے۔اے منعم اور منان خدا کے فضل کے سمندر! جوق در جوق ہجوم خلائق پیالے لئے تیری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے روشن چہرہ میں ایک ایسی عجیب شان دیکھا ہوں جو تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو نے صدیوں کے مردوں کو ایک ہی جلوہ سے زندہ کر دیا۔ کون ہے جو اس عجیب شان میں تیری ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ دیکھ میری طرف پس ایک رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھ! اے میں قوایک حقیر اور ادنی غلام ہوں۔

آنحضور الله نقطی الله نقل ال

سے ان کی گردنوں کے ٹم توڑ ڈالے اور ان کی حال کی سب کجوں کو ہموار کیا یہاں تک کہ وہ اصیل گھوڑ وں کی طرح اپنے مالک کے ادنیٰ اشاروں پرسر تسلیم ٹم کئے صراط متنقیم پر دوڑنے گئے۔

اس مردمیدان سے پہلے بھی کسی نبی کا دائر ہ اصلاح اتناوسیج نہ ہواتھا کہ کل عالم پر محیط کر دیا گیا ہو بلکہ وہ تو اپنی بساط کے مطابق چھوٹی چھوٹی قوموں یا قبیلوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے کسی کے سپر دبنی اسرائیل کی بھیڑوں کی گلہ بانی کی گئی تو کوئی ملک ہندگی گائیوں کی رکھوالی کے لئے آیا۔ کوئی چین کا نبی بنا تو کسی کوملک فارس کا رسول بنایا گیا لیکن ہمارا آقاکل دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوا۔ باں ایک ایس دنیا کی اصلاح کے لئے جس کی تری بھی فساد میں ڈوئی ہوئی تھی اور خشکی بھی۔

آپ سے پہلے ابنیاء تو بعض مخصوص برائیوں کو مٹانے کے لئے آئے تھے کسی کا جہاد شرک کے خلاف تھا تو کوئی سنگد لی اور ظاہر پرستی کے خلاف رشد کی تلوارا ٹھانے والا تھا۔ کوئی کم تو لنے والوں اور مال میں خیانت کرنے والوں کے ناپ تول درست کرنے کے لئے آیا تو کسی کو بیے خدمت سپر دموئی کہ وہ عفت اور پاکیز گی کے قیام کے لئے کوشاں ہو۔ ہمارے آقا کے سپر دمگر بیسب کام شھے۔ وہ ایک ایسی دنیا کی طرف مبعوث ہوا جو سرتا پا برائیوں اور گنا ہوں میں ملوث دنیا تھی اور کوئی ایک بدی بھی ایسی نہتی جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ ۱۳ سال کی قلیل مدت حضور کیا ہے۔ کودی گئی کہ ان سب مخالف قو توں پر غالب آکر تمام بدیوں کا خاتمہ کر دیں۔ بدی کے بدلے میں نیکی ، ہر فتح کے بدلے میں ایک حسن ان وحشیوں کو عطا کریں پھر کیا ہے جیب بات نہیں کہ اعلان حق کے ساتھ ہی آپ کے میں ایک حسن ان وحشیوں کو عطا کریں پھر کیا ہے جیب بات نہیں کہ اعلان حق کے ساتھ ہی آپ کے اذن میں ایک حسن ان وحشیوں کو عطا کریں پھر کیا ہے جیب بات نہیں کہ اعلان حق کے ساتھ ہی آپ کے اذن سے آگ کوسونیا گیا تھا۔

ہجرت حبشہ کے موقع پر حضوالیہ کی بعثت کو ابھی چندسال ہی گزرے تھے اس وقت آپ گے کا موں کا جو تذکرہ حضرت جعفر ٹنے نیجاشی کے دربار میں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے تھوڑ بے عرصہ میں ہی آنخصوالیہ اس اس اس کے علاموں کے اندرا یک عظیم الشان انقلاب پیدا فر ما چکے تھے حضرت جعفر ٹنے فر مایا:

''اے شہنشاہ ذی جاہ! ہم لوگ اس سے پہلے جاہلیت کے اوہام میں بری طرح مبتلا تھے، بتوں کی پرستش ہمارا مذہب تھااور تعظیم عناصر ہمارا مسلک۔

ہم نے اپنی خوا ہشوں کواپنا خدا بنار کھا تھا اور ہرایک گناہ کا ارتکاب ہم خوشی کے ساتھ کرتے تھے۔ رحم ومروت ہم میں نام کو باقی نہر ہی تھی ، ہماراظلم وطغیان حد ہے بڑھ چکاتھا۔شراب اور قمار بازی ہماراوطیرہ بن چکی تھی ۔ بیڑوسیوں کوستانا ، تيموں كا مال كھا جانا ، مسافروں كولوٹنا ہمارا دن رات كا شيوہ تھا۔ امانت، دیانت ،صدق اور صدافت سے ہم کوسوں دور ہو چکے تھے۔ زبر دست زیر دستوں برظلم کرنے میں نہایت دلیر تھے۔ دوسروں کا حق مارنے اورلو گوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں مزہ آتا تھا غرض ہم مذہبی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے نہایت ذلیل حالت میں تھے مگر خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص فضل نازل کیا اور ہم میں ایک ایسا رسول مبعوث فر مایا جس کے حسب نسب کی بزرگی سے ہم واقف تھے۔جس کے اعلیٰ اخلاق اورجس کی امانت ، دیانت اور سیائی اور دیانت کا ہم میں سے ہرشخص معتر ف تھا۔اس رسول نے ہم کوخدائے واحد ویگانه کی پرستش کی تعلیم دی۔ بت پرستی سے روکا۔ سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے ،لوگوں سے رحم ومروت کے ساتھ پیش آنے ،فواحش کوترک کرنے اورعورتوں پر تہت لگانے ہے منع کیا۔غرض اس نے ہمیں ہرایک بری بات ے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ہرایک احیمی بات برعمل کرنے کا ارشادفر مایا۔'' (سرة النبي الشيالة لا بن هشام جلد اصفحه: ١٨١)

جیسا کہ حضرت جعفر ہے بیان سے بھی ظاہر ہے آن خصوط اللہ ہے کی بعثت سے پہلے عربوں کی دنیا ایک شاعروں اور شرابیوں ، فاسقوں اور فاجروں کی دنیا تھی جس میں راہزن تو بہت سے لیکن رہنما کوئی نہ تھا۔ وہاں انسان انسان کوغلام بنائے ہوئے تھا اور بظاہر آزاد کہلوانے والے آقا خود رسم و رواج کے اسیر سے ۔ وہ ظلم وستم کی ایک اندھیر نگری تھی جہاں بغض وعناد ملتے سے اورعفو کا کوئی وجود نہ تھا۔ قبل ناحق اس عہد کا دستور تھا اور اکل حرام کی وہاں حکمرانی تھی کمزور طاقتور کے مظالم کا تختہ مشق تھا۔ لیکن مظالم کا ہاتھ دو کئی کسی میں طاقت نہ تھی ۔ ان حالات میں آنحضور کا ظہور ہوا جو سراج منیر بن کراس تاریک دنیا پر چیکے ۔ پھر آپ کی قوت قد سیہ نے یہ عجیب معجزہ دکھایا کہ ساسال کی نہایت

قلیل مدت میں بدی کی ہرتار کی ان سے دورتھی ، ہرظمت کی جگہ ایک نور نے لے لی۔ شاعر جو کھی خیال کی وادیوں میں ہرگر داں رہا کرتے تھے کام الہی کاور دکر نے لئے۔ آنخضوط اللہ کی گایوں میں ہر لب سے ایک ہی روز میں ہزار ہا شراب کے منے توڑے گئے ، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہنے لگی اور کہنہ مشق شراب وں نے شراب سے یک دفعہ منہ موڑ لیا اور مست مہ عرفان رہنے گئے۔ فاسق وفاجر عابد وزاہد بن گئے اور دیکھویہ کیسا ہی انقلاب ہوا کہ وہ ابھی را توں کواٹے تو تھے لیکن فسق وفجور کے لئے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور آہ و بکا اور گریہ وزاری کی خاطر۔ اس مزکی کے فیض سے پشتوں کے چوروں نے چوری ترک کر دی اور ایک مزدور کی تا بناک زندگی کو اس پر ترجی کے فیض سے پشتوں کے چوروں نے چوری ترک کر دی اور ایک مزدور کی تا بناک زندگی کو اس پر ترجی کر وہ اب بھی تک را توں کو وہ فکلتے تو تھے لیکن فقط اس لئے کہ ان کا انفاق دنیا کی نگا ہوں سے اوجس رہے۔ البہ بھی تک را توں کو وہ فکلتے تو تھے لیکن فقط اس لئے کہ ان کا انفاق دنیا کی نگا ہوں سے اوجس رہے۔ البہ اللہ میں انقلاب تھا کہ

تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَّطَمَعًا `وَ مِمَّارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ (البحده: ١٤)

راتوں کوان کے پہلواس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی طمع میں اسے پکارتے ہوئے بستروں سے الگ ہوتے تھے اور جو پچھوہ انہیں عطا فرما تا تھاہ ہ ایک جاری چشمے کی طرح اس کی راہ میں فرج کرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے جھوٹی عزتوں کا قلع قبع کیا اور غلام زادوں کوسرداران لشکر میں فریخ کر سرز مین عرب نے یہ عجیب دن بھی دیجے کہ گلیوں میں گسیٹے جانے والے غلاموں کے جھنڈے تئے سردار نِ عرب کو جان کی امان ملی اور بلال جبشیؓ کے کانوں نے عمر فاروق سے کے ہونٹوں سے سناسیدنا بلال! آپ نے رہم ورواج کے بندھن توڑے اور سرداران عرب کورسوم کی غلامی سے آزاد کیا۔ نہ جا ہلیت کے سنگھار باقی رہے نہ جا ہلیت کی نوحہ خوانی اور سادگی اور صبر نے ان کی جگہ لے لی۔ رات کی فضول گوئی کی مجالس ویران ہوئیں اور خدا کے گھر قائمین اور د اسے پھوٹ پڑے، کی حکمہ سے ساجہ دین سے بھرگئے نظام وستم کا دورختم ہوا اور رحم وکرم کے جشمے پھر دلوں سے پھوٹ پڑے، فالموں اور ستم گروں کی دنیا رہم وکریم بندگان خدا کی دنیا بن گئی۔ صدیوں کے بغض وعناد کائے گئے اور عنواور کام نے ان کی جگہ لے لی قبل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں اور عنواور کی میاں کی جگہ لے لی قبل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں اور عنواور کام نے ان کی جگہ لے لی قبل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں اور عنواور کام نے ان کی جگہ لے لی قبل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں

پوچھاجانے لگا کمزورطافت ور کے مظالم کانشانہ ندر ہااور ظالموں کے دل خوف عاقبت سے بھرگئے۔
تاریخ عالم پرنگاہ ڈال کردیکھئے اور مذاہب عالم کے پیروکا ران کوان کے اپنے خداؤں کی قسمیں دے کر پوچھئے کہ کیا بھی ایک یا سویا ہزاریا لاکھ صلحین کے ہاتھ پر بھی دلوں کی ناپا کی الیم عظیم المرتبت یا کیزگی میں تبدیل ہوئی ہو۔اگروہ کہیں ہاں توان سے منہ موڑ لیجئے کہ وہ جھوٹے ہیں اور تاریخ مذاہب کا ایک ایک ورق ان کے کذب پر گواہی دیتا ہے۔

عربوں کی دلیری اور مردائی ہی کود کیھئے کہ اس خلق میں عرب بہت مشہور سے اور ہوشم کے مصائب کا چیلنج قبول کرنے اور ختیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے مردانہ وارآ گے آ جایا کرتے تھے لیکن در حقیقت ان کی بیہ بہادری وحشت اور درندگی کہلانے کی زیادہ سخق تھی اور حداعتدال سے ایسا تجاوز کرچکی تھی کہ خدا کا خون بھی دلوں میں باقی نہ رہا تھا۔ ظلم سے ان کے ہاتھ روکنے کی راہ میں کوئی چیز حائل نہتی قادر مطلق کی پکڑا ورآ خرت کے خیال سے وہ بالکل بے خوف بلکہ نا آشنا تھے۔ بے جا پینی اور فخر اور تعلی نے شجاعت کے حسن کو داغ داغ کررکھا تھا۔ حضوت کے سن کو داغ داغ کررکھا تھا۔ حضوت کے سن ہما دری کی ناپاک الائشوں کو اس طرح کا کے کرا لگ پھینک دیا جیسے بھٹی کپڑے کی میل کا دیتی ہے۔ اب اس بہا دری کا ہمر رخ میں بہا دری کا ہمر درخ عیر اللہ کی طرف تھا اور جہاں تک خدا تعالی کا تعلق ہان کے دل اس کے خوف سے شن و مساء ہمرے غیر اللہ کی طرف تھا اور جہاں تک خدا تعالی کا تعلق ہان کے دل اس کے خوف سے نئی ہوتے تھے، ڈرتے دیتے اور قضاء اللہ کو لاکار نے کا کیا سوال اس کے خوف سے ان کے بیتے یا نی ہوتے تھے، ڈرتے دیتے اور قضاء اللہ کو لاکار نے کا کیا سوال اس کے خوف سے ان کے بیتے یا نی ہوتے تھے، ڈرتے

ڈرتے وہ دن گزارتے تھےاورروتے روتے ان کی را تیں بسر ہوتی تھیں۔

حضرت عمرٌ کے آخری کھات اور آپؓ کے آخری کلمات سے کون مسلمان بے خبر ہے۔
اس جری انسان پر قضاء اللہ کا خوف ایسا غالب ہوا کہ شخت بے چینی اور کرب سے کروٹیں لیت
اپنے رب سے التجا کرتے تھے دَبِّ کلالی و کلا عکمیؓ. دَبِّ کلالی و کلا عکمیؓ. (صیح بخاری کتاب
الاحکام باب الاستخلاف) اے میرے رب! میں اس جان کی کی حالت میں تجھے سے التجا کرتا ہوں
تو مجھے سے حساب نہ فرما۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ میری نیکیاں ایس بے حقیقت ہیں گویا ان کا کوئی
وجود نہیں۔ میری بدیاں بھی تو اپنے بخشش کے پانی سے دھوڈ ال حتی کہ ان کا بھی کوئی وجود نہ رہے
اور اس تہی دامن بندے کو جو بچھ دینا ہے محض اپنے فضل کے ہاتھ سے دے۔

حضرت خالد بن ولید جنہیں خدا کے رسول نے ''سیف اللہ'' کالقب عطافر مایا بستر مرگ پر پڑے زار زار روتے تھے۔ پوچھے والے نے پوچھا آپ کیوں اس طرح بے تابانہ روتے ہیں؟ تو فرمایا میں جہاد میں اس کثرت سے شریک ہوا ہوں کہ میر ہے جسم پرایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جس پر میں نے خدا کے نام پر خم نہ کھائے ہوں۔ یہ کہتے کہتے آپ ٹے نے روتے ہوئے پیٹھاور پیٹ پر سے کپڑ ااٹھایا کہ دیکھو میرا تو سارابدن زخموں کے نشانوں سے بھراپڑا ہے لیکن صدحیف اس کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی اور آج میدان جنگ کی بجائے بستر پر جان دے رہا ہوں۔ اگر شہید ہو جاتا تو یقیناً میرے گناہ بخشے جاتے اور جنت میں شار ہوتا لیکن اب نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ (تھذیب التھذیب جن ساصفحہ: ۷ مازیر خالد بن ولید بن مغیرہ)

ان کے اس خوف کا باعث یقیناً موت نہیں بلکہ ابعد الموت کی وہ زندگی تھی جس میں انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا تھا۔ موت کا خوف تو در کناران میں ہزار ہا ایسے مردان میدان تھے جو شہادت کی تمنا لئے ہوئے جیتے تھے فَحِنْ فُکُمْدُ مُّکَّنِ فَکُسُونَ فَکُمْدُ مُّکْ فَکُمْدُ مُلِی اللہ کا ان میں سے بہتوں نے اپنی امنگوں کو پالیالیکن بہت سے ایسے بھی رہ گئے جواس آرز واور انتظار میں عمر بحر جیا کئے یہاں تک کہ لا لِسی وَ لَا عَسَلَی کی سخت درناک آہ و پکار نے آئیں وصال یار کا پیغام پہنچایا ۔ موت کا خوف تو در کناروہ بسااوقات ظاہری موت بعنی ابدی زندگی کی طرف اس طرح لیکتے تھے جیسا پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ زمانہ شاہد ہے کہ موت بھی کسی قوم کے سامنے اگر ذلیل وخوار ہوئی ہے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ زمانہ شاہد ہے کہ موت بھی کسی قوم کے سامنے اگر ذلیل وخوار ہوئی ہے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ زمانہ شاہد ہے کہ موت بھی کسی قوم کے سامنے اگر ذلیل وخوار ہوئی ہے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ زمانہ شاہد ہے کہ موت بھی کسی قوم کے سامنے اگر ذلیل وخوار ہوئی ہے

تووہ میرے آ قامحمر جیالیہ کے پروردہ غلاموں کے سامنے ہوئی ہے۔

آنحضولیت نے عربوں کی بہادری کو جونی تخلیق عطا فرمائی اس کا اگرعرب کی جاہلیت کی بہادری سے موازنہ کرنا ہوتو میدان بدر پربس ایک نگاہ ڈالنا کافی ہے۔ ایک طرف عرب کے نامور ایک ہزارسیاہیوں کا وہ لشکر جرارتھا جوسر سے یا وُں تک ہتھیاروں سے سلح ہوکرایک قلیل جماعت کو کیلنے کے لئے شیروں کی طرح بھرتا ہوا آیا تھاان کے ساتھ رجز بیا شعار پڑھنے والے شاعر بھی تھے اور مقتولوں کے تذکرے کرکے جوش دلانے والی عورتیں بھی تھیں اوروہ ڈھول بیٹنے والے ماہرفن بھی تھےجن کی ضربوں کی تال پر آواز کاوہ زیر و بم پیدا ہوتا تھا جودلوں کومرتعش کرتااور جذبات کو وحشت پر ا بھارتا تھا۔ ہرطرف سرخ اونٹوں اورمشکیں گھوڑ وں کی پیٹھوں پرفخر وتعلّی کا شور بلند ہور ہاتھا۔اس لشکر جرار کے مقابل پر وہ تین سوتیرہ (mlm) بہادر نکلے جنہوں نے ہمارے آ قاُسے بہادری کے جوہر سیکھے تھے۔انہیںا پنی طاقت کا کوئی گھمنڈاور بڑائی کا کوئی دعویٰ نہتھا، وہ تو عجزاورانکساری کا پیکر تھے جن کے نقش خاک میں ملے ہوئے تھے۔ان کی زبانیں فخر وتعلّی سے عاری تھیں۔ ہاں نعرہ ہائے تکبیر ہے وہ وادیوں کے دل دہلا دیا کرتے تھے۔ان میں صحت مند بھی تھے اور بیار بھی ، کمزور بھی اور طاقتور بھی ، بوڑ ھے بھی اور بیچ بھی ،ان میں ایسے بھی تھے جن کے یاس زرہ کا تو کیا سوال بدن ڈ ھا نکنے کو کپڑا تک نہ تھااورا یسے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلوار یا محض لکٹری کے ایک ڈنڈے کے سوا کچھاور نہ تھا۔ پھر بھی وہ بےخوف تھےاور ہرپییثانی پر شجاعت ، فتح اور کا مرانی اورعزم شہادت کی نقوش کندہ تھے۔وہاں بدر کے میدان میں ان دولشکروں کی ٹکر ہوئی۔عربوں کی فاخرانہ جہالت اور آنخضر علیقہ کی پروردہ بسالت کے درمیان ایک زبر دست تصادم ہوا۔ وہاں بدر کے میدان میں اس شجاعت میں جو عجز کی پرودرہ تھی فخراور تعلّی کے سرتو ڑ ڈالے اور غلامان محملیات سے مکہ کے جگر گوشوں کے ٹکڑے اڑا دیئے اور بندگان خدانے ایک ہزار سر داران عرب کو جڑوں سے اکھیڑ بھینکا۔ یتھی وہ شجاعت جوآ نحضور کی قوت قد سیہ نے پیدا کی۔ ہر کبرونخوت سے پاک عاجزی میں ڈوبی ہوئی بسالت مضبوط محکم اور غیرمتزلزل جس سے اگر چٹانیں بھی ٹکرائیں تو حقیر موجوں کی طرح یارہ یارہ ہوجا ئیں۔

عرب ایک غیرت مندقوم مشهور تھے لیکن ان کی غیرت بھی درحقیقت غیرت کی نسبت

درندگی کہلانے کی زیادہ مستحق تھی۔وہ غیرت کے نام پرایسے انسا نیت سوز مظالم توڑتے تھے کہ اس کی مثال روئے زمین پرنظر نہیں آتی عورت ہی کواپنے مثال روئے زمین پرنظر نہیں آتی عورت ہی کواپنے اس قدر باعث ننگ و عار سمجھتے تھے کہ بہتیرے ان میں سے خود اپنے ہاتھوں اپنی نوز ائیدہ معصوم بچیوں کوزندہ در گورکر دیتے تھے۔

بیسفا کی الیبی بڑھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خود آنخضر علیہ کی خدمت میں اپنی غیرت کا بدواقعہ بیان کیا کہ میری غیر حاضری میں ایک دفعہ میرے ماں لڑکی پیدا ہوئی تو ہیوی نے اس ڈرسے کہ میں اسے مارنہ دوں مجھے اطلاع بھیجی کہ مردہ بچہ پیدا ہواہے۔ جب میں سفرسے واپس لوٹا تواس نے مجھے بتایا کہ میں نے دل بہلانے کے لیےا بنی بہن سے ایک بیٹی مانگ لی ہے چنانچہ وہ بچی میری لاعلمی میں میرے ہاں پلتی رہی اور حیاریا پچے سال کی ہوگئی۔ بہت پیاری بچی تھی ، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت، اس وقت مجھے بیمعلوم ہوا کہ بیمیری اپنی بچی ہے چنانچے میں نے سفریرساتھ لے جانے کے بہانے اسے تیار کروایا۔وہ اچھے اچھے کیڑے پہن کرمیرے ساتھ چل یڑی ۔ جنگل میں پہنچ کرمیں نے ایک گڑھا کھودااوروہ معصومانہ پوچھتی رہی کہ اہابہ کیا کررہے ہو؟ پھر میں نے اسے اس میں لٹادیااور وہ محوجیرت مجھ سے میری اس حرکت کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ پھر میں نے جلدجلداس برمٹی ڈالی اور دریتک مجھے اس کی خوف زدہ روتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی رہیں کہ اباتم یہ کیا کررہے ہو؟ ہائے اباتم یہ کیا کررہے ہو؟ یہاں تک کہٹی کے ڈ ھیرتلے وہ خوف ز دہ آ وازیں ہمیشہ کے لئے دب گئیں اور میری آنکھ نے اس کے اس حال پرایک بھی آنسونہ بہایا۔رحمۃ للعالمین نے جب بہواقعہ سناتو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے رحمت کے سوتے پھوٹ بڑے اورآ ب فرمایام نُ كُم يَسُرُ حَمْ لَا يُرْحَمُ (مقدمة منن الدارم) كهوه جورحم نہیں کر تااس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔

عربوں کی یہی وہ سفاکی اوردرندگی تھی جسے ان کی اخلاقی پستی نے غیرت کا نام دے رکھا تھا اور یہ وہ ذلیل اوردرندہ صفت قوم تھی جسے انسان اور پھر باخداانسان بنانے کا کام ہمارے آقاکوسونیا گیا۔ پھرکیوں نہ دل اس مزکی کی مدح کے گیت گاتے ہوئے پروانہ واراس کے حسن کا طواف کریں کہاس نے چندسال کی قلیل مدت ہی میں بیانہونا کام کرے دکھایا اور عربوں کی اخلاقی

دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔حضرت سیدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ اُسی جیرت انگیز تبدیلی کا ذکراپنے منظوم کلام میں یوں فرماتی ہیں:

رکھ پیش نظروہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی جب باپ کی جموئی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا جس طرح جنا ہے سانپ کوئی یوں ماں تیری گھراتی تھی پہنے والے تیراخون بہاتے تھے جونفرت تیری ذات سے تھی فطرت پر غالب آتی تھی گویاتو کئر پھر تھی احساس نہ تھے جذبات نہ تھے تو ہین وہ اپنی یا دتو کر ابر کے میں بانٹی جاتی تھی تو ہیں وہ اپنی یا دتو کر ابر کے میں بانٹی جاتی تھی تو بھی انساں کہلاتی ہے سب حق تیرے دلوا تا ہے تو بھی انساں کہلاتی ہے سب حق تیرے دلوا تا ہے تو بھی دروداس محسن پر تو دن میں سوسو بار بیاک میں مصطفی نبیوں کا سردار بیاک میں میں سوسو بار درعدن حقی سا درار درعدن حقی کا سردار (درعدن حقی کا کیسار دار

آنخضوا الله کے بعد بھی عرب غیرت مندر ہے بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کرغیرت مندہ ہوگئے کین ابائی کی بعث کے بعد بھی عرب غیرت مندہ ہوگئے کین اب اُن کی غیرت سفا کی اور درندگی کی ہرآ میزش سے پاک تھی۔اب وہ معصوم بے دست و پا بچیوں کواپنی غیرت کانشا نہیں بناتے تھے۔وہ اب بھی غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کر غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کو غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کو غیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کے خیرت مند بلکہ پہلے سے کہیں بڑھ کی الناس غیرت مند تھے کی الناس کے چشمے ان پھروں سے پھوٹ پڑے تھے۔معاشرے کا وہ سنسان اور بے آب وگیا ہ صحرا نہ رہا تھا بلکہ سر سبز اور شاداب مالی میں تبدیل ہوگیا تھا جن میں شفقت اورا ثیاراور رحم وکرم کی دائی نہریں بہتی تھیں۔ بیکون تھا سرائیوں میں تبدیل ہوگیا تھا جن میں شفقت اورا ثیاراور رحم وکرم کی دائی نہریں بہتی تھیں۔ بیکون تھا

جس نے حیرت افزا انقلاب بریا کیا تھا وہی ہمارا آقا محالیہ تھا جو دلوں کو پاک کرنے اور مذموم اخلاق کی کا ئنات کومسار کر کے ایک نئی زمین اورا یک نیا آسان بنانے کے لئے دنیا میں آیا تھا۔

آخضوا الله کی داستانیں زبان خوصوا کے ہردوسر فیل بھی عربوں کی فیاضی اور مہمان نوازی کی داستانیں زبان زدخلائق تھیں لیکن ان کے ہردوسر فیلق کی طرح اس خلق پر بھی نفسانی اور شیطانی رنگ غالب تھا اور اسراف اور بذراور ریا اور نمود کو تواپی ناتیجی میں فیاضی اور مہمان نوازی کا نام دیا کرتے تھے۔ کتنے ہی ایسے امراء تھے جو نام و نمود کی خاطر ایک ایک دن میں سینکڑوں اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی گردن پر چھری پھیر دیتے تھے لیکن اکاد کا آنے والے بتائی اور مساکین کی قسمت میں ان کے دروازوں پردھکوں کے سوا اور پھی نہ تھا۔ ضرورت مند غربا کے گلوں میں سود در سود کے پھنڈے ڈالنا ان کے جذبہ فیاضی کے مخالف نہ تھا اور بیوگان کے اموال بے دریغ کھا جانے کے باوجودوہ بندہ پردر کہلاتے تھے۔ بڑی بڑی عظیم الثان دعوتوں جھلکتی ہوئی شراب کی بوتلوں اور راگ ورنگ کی شانہ کوال بران کی فیاضی کی ساری داستا نیں ختم ہوجاتی تھیں۔

اس وقت ان میں وہ مزکی عالم پیدا ہوا جووتی الہی سے قبل بھی جودوسخا کا ایک حسین پیکر تھا۔
جو بنی نوع انسان کو تچی ہمدردی کا ایک قلزم بے کراں اور رحمتوں کا ایک ایسا برخ ذخّار تھا جو نام ونمود کی
آلائش سے کلیة پاک تھا۔ اس سے بہتر مہمان نواز بھی پیدا نہ ہوا تھا اور اس سے زیادہ مصیبت زدگان
کی امداد کرنے والا اور کوئی نہ آیا تھا۔ وہ مفلسوں اور قلاشوں کا والی ، وہ گردنوں کو چٹیوں سے آزاد
کرنے والا ، وہ بے نواو ک اور بے کسوں کا ہمدرد ، بتا می اور بیوگان کا والی ، اول اول عرب کی اخلاقی دنیا میں ایک اجنبی کی طرح آیا کیونکہ اس جیسی صفات کا حامل انہوں نے کوئی انسان نہ دیکھا تھا۔
دنیا میں ایک اجنبی کی طرح آیا کیونکہ اس جیسی صفات کا حامل انہوں نے کوئی انسان نہ دیکھا تھا۔
اپنے اخلاق کی پاکیزگی ، خلوص ، وسعت اور عظمت کے لحاظ سے گویا وہ کسی اور دنیا کا انسان تھا جوان
میں ظاہر ہوا۔ اول اول وہ ایک اجنبی کی طرح آیا لیکن اس کی عظیم قوت قدسیہ آن کی آن میں اپنی کوئی نظیر رکھتا تھا نہ جہانوں
گردوپیش کومتا ٹر کرنے لگی اور اس کے اخلاق حسنہ ایک طاقت ور برقی رَوکی طرح اس کے احساس و
قلوب میں سرایت کر گئے تب وہ اخلاقی مجز ہ رونما ہوا جونہ زمانوں میں اپنی کوئی نظیر رکھتا تھا نہ جہانوں
میں ، فیاضی کے سب قدیم اور بوسیدہ اطوار بدلے گئے اور کر بھی نئے قالب میں ڈھالی گئے۔ میر بے
میں ، فیاضی کے سب قدیم اور بوسیدہ اطوار بدلے گئے اور کر بھی نئے قالب میں ڈھالی گئے۔ میر بے
آتا کے نور نے نام ونمود کا کوٹس وخاشاک کی کے طرح جلا کرخا کستر کر دیا اور فیاضی نے حیا کی چا در

اوڑھ لی اب وہی فیاض جو بھی اپنی عطا کے جو ہر دکھانے کے لئے دن کی روشنی اور دیکھنے والی آئکھوں کا نظار کیا کرتے تھے انسانی نظروں سے اوجھل رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر نکلنے گے اور اکثر لینے والا ہاتھ اس امر سے نا آشنار ہنے لگا کہ دینے والا ہاتھ کون تھایا کس کا تھا؟ فیاضی کی ادا پچھالیں بدلی کہ معطی کے لئے اس کے احسان کا شکریہ باعث مسرت بننے کی بجائے موجب اذبیت ہو گیا اورخود اللہ تعالی ان فیاضوں کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ شکریہ سے ان کے دل تنگ ہوتے تھے اور بے اختیار وہ یہ کہا کرتے تھے:

# اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُمِنْكُمْ جَزَآءً وَ لَا شُكُوْرًا ۞ (الدهر: ١٠)

نا دانو! ہم تو تمہیں خدا کے چہرے کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ تم سے کوئی شکریہ اور کوئی عطا نہیں چاہتے۔ آنحضور اللہ کی قوت قد سیہ نے جو فیاض پیدا کئے گویا وہ ایک نئی مخلوق تھے جن سے فیاضان گزشتہ کوکوئی نسبت نہ تھی۔

آپ سے قبل سخاوت امیروں کے گھر کی باندی سجھی جاتی تھی۔ تنی بس وہ ہی ہوسکتا تھاجس کے ظروف زیادہ اور دیکیس بڑی ہوں اور جس کے مویشیوں سے وادیاں بھر جاتی ہوں۔ آپ نے یہ سب نضور باطل کر دکھائے اور اپنے غلاموں کو پچھالیں دل کی غنا بخشی کہ ان کے امیر ہی تنی نہ رہے بلکہ غریب بھی تنی بلکہ تخوں کے سرتان بن گئے۔ احادیث سے پتاچلتا ہے کہ آنخصور اللے میں بلکہ غریب بھی تنی بلکہ تخوں کے سرتان بن گئے۔ احادیث سے پتاچلتا ہے کہ آنخصور اللے اس نیت کے ماس اور بے زرصحابہ اس نیت کے ساتھ رسی اور کہ باڑا لے کر جنگل میں نکل جاتے سے کہ ککڑیاں نئے کرجو قیت ہاتھ آئے وہ خدا کی ساتھ رسی اور کہ باڑا لے کر جنگل میں نکل جاتے سے کہ کلڑیاں نئے کرجو قیت ہاتھ آئے وہ خدا کی اس درجہ ترجیح دینے گئے کہ آسمان سے کہ خدا تعالیٰ کی تحسین وکرم کی نظریں ان پر پڑنے لگیں اور اپنے محمد کے غلاموں کی اس بے مثل کر دار کا ذکر اس نے ان الفاظ میں فر مایا ہو گؤ ڈِرُ وُن عَلَی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا کیا معالی عام تھا کہ اے کر بیان عالم جو جودوسخا کے دعوے دار ہو آئو کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیا کیا معالیٰ عام تھا کہ اے کر بیان عالم جو جودوسخا کے دعوے دار ہو آئو اور میرے میں سے فیاضی کے سبق سیمھوں اس کے چاکروں سے فیاضی کے سبق سیمھوں کے سبق سیمھوں اس کے چاکروں سے فیاضی کے سبق سیموں سیموں سے فیاضی کے سبق سیموں کیاں کا میکروں سے فیاضی کے سبق سیموں کی کے سبق سیموں سے فیاضی کے سبق سیموں کی کسبق سیموں کی کے سبق سیموں سے فیاضی کے سبق سیموں کی کے سبق سیموں کے سبق سیموں کی کے سبق سیموں کے سبق سیموں کے سبق سیموں کی کسبور سیموں کے سبق سیموں کے سبق سیموں کے سبق سیموں کے سبق سیموں کی کسبور سیموں کے سبق سیموں کے سبور سیموں کے سبق سیموں کی کسبور سیموں کے سبور سیموں کے سبور سیموں کے سبور سیموں کی کسبور سیموں کی کی کسبور سیموں کے سبور سیموں کے سبور سیموں کیموں کی کسبور سیموں کے سبور سیموں کیموں کیموں کی کیموں کی کسبور سیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیموں کیم

جس کے غریب مفلس غلام بھی آج دنیائے جودوکرم کے بادشاہ ہیں۔ آؤ اور فیاضی کے نئے رسم و رواج کودیکھوکہ مفلس وقلاش مزدورا پی ضرور توں کونج کے دوسر مے تاجوں کی ضرور توں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔

عرب مہمان نوازی میں ایک بلند مقام پیدا کر پچکے تھے اور ان کے اس اعلیٰ خلق کی داستانیں دنیا کے طول وعرض میں مشہور تھیں لین میم مہمان نوازی بھی عموماً سکھ کے دنوں کی اور کھاتے پیتے گھروں کی مہمان نوازی تھی اور فخر اور تعلّی اور نمود کی ملونی سے ناپاک ہو پچلی تھی۔ آنخے فوالیہ کی قوت قد سیداس پر بھی کار فرما ہوئی اور اسے ایک نے جلا بخشی مہمان نوازی کے بھی نے اسلوب اور نئے آ داب وضع ہوئے اب ایسے مہمان نواز پیدا ہوئے کہ جو بھوک کی شدت کے وقت بھی لیعنی اس وقت بھی جبکہ کھانا انسان کو سخت محبوب ہوجا تا ہے محض اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے بچے محض اس لئے بھو کے سوتے تھے کہ ایک مہمان کا پیٹ بھر جائے اور پھروہ خلق کو ایسا چھپاتے اور دنیا کی نظر سے دور کھتے تھے کہ اگر عرش کا خدا ان کی اس بجیب حالت کو ظاہر نہ فرما تا تو شاید بھی کسی کو اخلاق کے ان نا در نمونوں کی خبر نہ ہوتی ۔ لیکن خدا تعالیٰ کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہانمول موتی دنیا کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تھی ہوتی ۔ لیکن خدا تعالیٰ کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہانمول موتی دنیا کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تھی ہوتی ۔ لیکن خرائی کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تیہ ہوتی ۔ لیکن خرائی کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تھیں کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تھی کی خرائی کی نظر کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہ انہول موتی دنیا کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور الیہ تھی کی خرائی کی نظر کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہ انہوں موتی دنیا کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور کی نہوں کی خرائی کی نظر کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہ انہوں موتی دنیا کی نظر سے او جھل رہیں اور آنحضور کی نہوں کی خوالی کی نظر کے تقدیر نے نہوں کی کر نے تھی کی ان کی نظر کے تقدیر نے نہ چاہا کہ یہ کی نے نہ کو نے تھی کہ کی نے تھی کی کی کے تھی کی کو نے تھی کی کی کو نے کی کی کو نے کی کی کی کی کی کو کھی کے تھی کی کو کی کی کو کھی کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کھی کو کو کی کی کی کو کی کو کھی کی کو کو کھی کو کو کی کی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کی کو کھی کی کو کھی

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا قَيَتِيمًا قَاسِيْرًا (الدم:٩)

کہاہ میرے بندے! تیرے غلاموں میں توایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کھانا نتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں عزیز ہور ہا مسکینوں اورغریبوں کو کھلاتے ہیں اس حال میں بھی کہ بھوک کی شدت سے خود کھانا انہیں عزیز ہور ہا ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ آنخصور اللہ کے پاس ایک مہمان آیا اس کے کھانے کے لئے حضور اللہ نے باری باری تمام از واج مطہرات سے پتا کر وایا لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خدا کی قتم جس نے آپ کوفق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے کہ ہمارے پاس تو پانی کے سواا ور کچھ نہیں ہے اس پر حضور گئے آپ کوفق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے کہ ہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور ایک انصاری کھڑے نے اعلان فر مایا کہ کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے اور ایک انصاری کھڑے

ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں لے جاتا ہوں چنا نچہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ہوی سے کہا کہرسول اللہ اللہ کامہمان آیا ہے تہہارے پاس کھانے کو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پاس بس اتناہی کھانا ہے کہ بچوں کو کھلاسکوں۔انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا لواور جب وہ شام کا کھانا مانگیں تو ان کوسلا دواور جب ہمارامہمان آجائے تو چراغ بجھادواور اس پر بینظا ہر کرو کہ ہم بھی کھارہے ہیں چنانچ سب بیٹھ گئے اور مہمان تو کھاتار ہااوروہ دونوں منہ کی آوازوں سے بینظا ہر کرو کہ کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھارہے ہیں اور اس طرح مہمان کو کھلانے کے بعد بھوک کی حالت میں انہوں نے رات گزاردی۔ شبح جب وہ حضور گئے گئے گئے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ رات مہمان کے ساتھ م دونوں کے سلوک پر اللہ تعالی بھی آسان پر چھٹارے لے رہا تھا۔ اللّٰہ ہم صَلِّ رات مہمان کے ساتھ کہ دونوں کے سلوک پر اللہ تعالی ہمی آسان پر چھٹارے لے رہا تھا۔ اللّٰہ ہم صَلِّ اللّٰہ ہم صَلَّ اللّٰہ ہم کہ کہ کہ ونے کے اوروہ سفلہ پرست جن کے کردار سے انسانوں کو بھی گئی آجاتی تھی اب ایسے پاک ہوئے فرشتے رشک کی نگا ہوں سے ان کو دیکھتے ہوں گے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قوت قدسیہ کی پہچان کی ایک سوٹی یہ بھی بیان فرما تا ہے کہ وہ بغض اور نفرت کوشدیدمجت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے چنانچے فرمایا:

ادُفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَاذَ اللَّذِي بَيْنَكُ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَادَةً كَادَةً كَادَةً كَادَةً كَا كَانَهُ وَلِلَّا حَمِيْمُ ۞ وَمَا يُلَقُهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُ وَا عَلَيْهِ ۞ (مُ الْبَدَة:٣٠-٣١)

لینی حسن کی تلوار سے بدی کا مقابلہ کراور برائی کا انقام نیکی سے لے تواچا نک تو کیاد کیھے گا کہ وہ بھی جو تیراشد ید دشمن ہے تیرے دامن محبت میں گرفتار ہوجا تا ہے۔ لیکن بہتدیلی ہرکس وناقص کے بس کی بات نہیں اس کے لئے خدا کے ایسے مزکی بندوں کی ضرورت ہے جو صبر کی عظیم طاقبیں اپنے اندر رکھتے ہوں اور خدا کے فضل سے انہیں عظیم حصہ ملا ہو۔ اس کسوٹی پر پورا اتر تے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک آگ کو ٹھنڈ اکیا تھا لیکن بغض اور حسد اور حد سے بڑھی ہوئی عناد کی جتنی آگیں ہمارے آ قا کے مجر نما قد موں سے ٹھنڈی ہوئیں اور پھرعشق و محبت کے گلز ارمیں عناد کی جتنی آگیں ہمارے آ قا کے مجر نما قد موں سے ٹھنڈی ہوئیں اور پھرعشق و محبت کے گلز ارمیں

تبریل ہو گئیں اس کی مثال دنیا کے پردے پر نظر نہیں آتی ۔ بغض کی آگ میں جلتے ہوئے ایسے دشمن جو بھی ہوئی نفرت کی وجہ سے آپ کود کیھنے تک کے ردا دار نہ تھے آپ کے خلق عظیم کا ایسا کشتہ ہوئے کہ آپ کے قدموں میں جان دینے کو باعث نجات سمجھنے لگے۔ پھر ان میں سے بعضوں کا بخت ایسارسا نکلا کہ واقعی انہیں حضو ہوئے ہوئی گر جان دینے کی سعادت نصیب ہوئی گر بعض عشاق صرف اسی حسرت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

حضرت عمروبن العاص معلق بيروايت آتى ہے حضرت ابوشاسةً بيان كرتے ہيں كہ ہم حضرت عمرو بن العاص ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ٹیرنزع کی حالت طاری تھی۔ آپ ؓ بہت دریتک روتے رہے اور اپنے اس چہرے کو دیوار کی طرف پھیرلیا یہ حالت دیکھ کر آپٹا کے صاحبزادے نے عرضِ کیا ابا جان! کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ کوفلاں فلاں بات کی بشارت نہیں دی تھی چرآ باتے ممکین کیوں ہوتے ہیں؟ چرآ یا متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ ہمارے لئے بہترین توشہ لا الله الاالله محمد رسول الله كى شهادت ہے۔ اور بے شك ميں تين دوروں ميں سے گز رر ہا ہوں ایک دوروہ تھا جس میں میں نے اپنے آپ کودیکھا کہ رسول التھا ﷺ سے زیادہ مجھ کو کسی تخض سے عداوت نہ تھی اور کوئی چیز میری نظر میں اتنی محبوب نہیں تھی جتنی نعوذ باللہ بیہ بات کہ اگر مجھ کورسول التھائیں۔ پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے تو میں آپ کوقل کر دوں اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو یقیناً دوزخ والوں میں سے ہوتا۔ دوسرا وہ دورتھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خیال میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں آمخضر حلیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہا 'پنا دایاں ہاتھ پھیلا ہے تا کہ میں آ ی کی بیعت کروں حضوات فی نے اپنادایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپناہا تھے کینچ لیا۔حضور کنے فر مایا عمر و کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط کرنی جا ہتا ہوں۔ فر ما یا جو جا ہوشرط کرو۔ میں نے عرض کیا یارسول الفلیسة امیرے گناہ معاف ہوجا کیں۔ آپ نے فر مایا عمر و کیاتم نہیں جانتے کہ اسلام تمام پچھلے گنا ہوں کوختم دیتا ہے اور ہجرت اینے سے پہلے تمام گنا ہوں کومنہدم کردیتی ہےاور حج تمام پہلے گنا ہوں کومعاف کرادیتا ہے۔ پھر میں نے بیعت کی۔ اس وقت مجھے رسول القلطی ہے زیادہ کسی شخص سے محبت نہیں تھی اور نہ میرے آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی صاحب جلال تھا۔ میں حضور کی شان جلال کی وجہ سے آئکھیں بھر کر آپ کی طرف نہ د کیوسکتا تھا یہاں تک کہ اگر آج آنحضوط اللہ کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میر اانتقال اس حالت میں ہوجاتا تو البتہ مجھ سے اس بات کی امیرتھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہم بہت ہی باتوں کے ذمہ دار ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ میر اان میں کیا حال رہے گا؟ پس جب میر اانتقال ہوجائے تو میر ہے جنازہ پر کوئی نوحہ گرنہ آئے اور آگ نہ جلائی جائے اور پھر جب مجھے فن کرنے لگوتو میری قبر پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا اور پھر میری قبر کے اردگر داتنی دیر کھوں کھر باکہ اونٹ ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تا کہ میں تم سے انس حاصل کروں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستادہ فرشتوں سے کیا گفتگو کرتا ہوں؟ (صحیح مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یہدم بما قبلہ وکذا العجر قوائج)

یہ تو محض ایک مثال ہے ور خد فرت کو عشق میں تبدیل کرنے کے واقعات ایم بکٹرت اور استے درخشندہ ہیں کہ انکا شار اور لطافتوں کا بیان ممکن نہیں ۔ جب آخضو اللہ نے دعوی فر مایا تو بجر خدا اور چند بندگان خدا کے کون تھا جو آپ کا حامی تھا؟ بڑے بھی آپ کی جان کے دشمن ہوئے اور چھوٹے بھی امیر بھی اور غیر بھی، قریش کے ہر قبیلہ نے آپ کے قبل کا اجراع کیا۔ آپ کی سلامتی اور فلاح کے جواب میں ہر طرف سے گالیاں اور آزار آپ کے حصے میں اجہاع کیا۔ آپ کی سلامتی اور فلاح کے جواب میں ہر طرف سے گالیاں اور آزار آپ کے حصے میں آئے ، جان کو بھی دکھد یئے گئے اور جسم کو بھی ، او جڑیاں آپ کی پیٹھ پر اور خاک آپ کے بالوں میں ڈالی گئی لیکن صبر کے اس پہاڑ نے جسے خلق عظیم عطا ہوا تھا ہر نفرت کا جواب شفقت اور ہر بغض کا جواب رافت سے دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے خلق عظیم اور مقبول دعا وَں کی طافت نے جسے ہم قوت قد سیہ کہتے ہیں وہ حیرت ناک انقلاب ہر پاکیا جس کی نظیم پیش کرنے سے کا ئنات عاجز ہے۔ وہی جان لیوا دشمن جانیں آپ پر نچھا ور کرنے گئے اور گالیوں کی جگہ دن رات کے درود نے لی لی حیات طور گئرے گئرے کئے جائیں پیشتر اس کے کہ جان لیوا گئرے گئر نے گئرے جائیں پیشتر اس کے کہ اور آپ کی جسے گئر کے لئر کے گئر سے کئیں بیشتر اس کے کہ اور آپ کی جسے گئر کے گئر کے جائیں پیشتر اس کے کہ آپ کی خود ہو گئر ہو گئر ہونی دی ، بہنوں نے بھائیوں کی قربانی دی ۔ آٹ خود ہو گئر ہون کی جہنوں نے بھائیوں کی قربانی دی ۔ آپ کی صحت بر سائے جانے والے تیر صحابہ نے بڑھ ہر ٹھ کر اپنی چھاتیوں پر لئے۔

قَ امُوا بِ اَقُدَامِ الرَّسُولِ لِغَزُوهِمُ كَ الْعَاشِقِ الْمَشُغُوُفِ فِى الْمَيُدَانِ فَ لَهُ الرِجَالِ لِصِدُقِهِمُ فِى حُبِّهِمُ تَ حُتَ السُّيُوفِ أُدِيُقَ كَ الْقُرُبَانِ (آئين كمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۱) وہ آنحضوالیہ کے قدموں میں میدان کارزار میں ایک عاشق صادق کی طرح ڈٹ گئے اور ان کے خون محبت کی راہ میں ثابت قدمی کی وجہ سے تلواروں کی دھاروں کے نیچ قربانیوں کی طرح بہائے گئے۔ بھی کسی قوم کو کسی نبی نے اس درجہ تبدیل نہیں کیا جیسا آنحضو الیہ نے اپنی قوم کو کسی نبی خوالت کا ایسا دردنا ک فدیداد انہیں کیا جس طرح آنحضو الیہ کی قوم نے اپنی جہالت کا ایسا دردنا ک فدیداد انہیں کیا جس طرح آنحضو الیہ کی قوم نے ادا کیا۔ اللہ مصل علیٰ محمد و علی ال محمد۔

آخضور الله الوں کو انسان اور پھر انسانوں کو انسان اور پھر انسانوں کو مہذب انسان ہنانے پر ہی بس نہیں کی اور بغض و کینہ کو عشق و و فا میں تبدیل کرنے پر ہی اکتفانہ فرمائی بلکہ اس حد تک انھیں ہر خلق میں صیقل کیا کہ خدا تعالیٰ کی نظر انتخاب نے انہیں اپنے لئے چن لیا اور حرص و ہوا اور لات و منات کے بندے عباد الرحمٰن کہلانے لگے۔ حضرت ابو ہر برہؓ نے جب کسریٰ کے رومال پر تھوکا تھا تو اس خیال سے کہ وہ ابو ہر برہؓ جو گئی گئی دن کے فاقے سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے آج آخضو و ایو ہر برہؓ ہو گئی گئی دن کے واقع و مال پر تھوک رہا ہے۔ بے اختیار ان کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا تھا کہ بنج بنج ابو گھریو ہ اواہ واہ ابو ہر برہ! تیری بھی کیا شان ہے! کین حق ہے خدا کی قسم آخضو و ایک بیٹ نظر میں کو لقاء اللہ کے جس بلند مقام پر پہنچا دیا تھا اس کے پیش نظر خدا کی قسم آخضو و الی نہان حال سے یہ پکار ہا ہوگا کہ بنج بنج یا کسو ی ! واہ واہ اے کسریٰ! تیری بھی آج کیا شان ہے! تیرے رومال پر آج مجموع بی کا ایک در بان تھوک رہا ہے۔

جن حالت میں آپ نے عرب کی مٹی کو پایا تھا اسے اس حالت سے کوئی بھی نسبت نہیں ہے جس میں اسے آپ نے چھوڑا چنانچہ اس قلبِ ما ہیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام فرماتے ہیں:

صَا دَفْتَهُمُ قَوُمًا كَرَوُثٍ ذِلَّةً فَجَعَلْتَهُمُ كَسَبِيُكَةِ الْعِقْيَانِ (آئينه كمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۱)

یعنی تونے عرب کی قوم کو گو ہر کی طرح حقیر و ذلیل پایا اور خالص سونے کی ڈلیوں میں تبدیل کر دیا۔ امت محمد یہ کے ان تبدیل شدہ انسانوں کا جواپنے آتا کی متابعت میں ایک خلق آخر میں تبدیل ہو چکے تھے قرآن کریم ان الفاظ میں ذکر فرماتا ہے:

# اَلاَ إِنَّ اَوْلِيَآ عَاللّٰهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّٰهِ لَاخُوفُ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

سادہ بے قیمت کیڑوں میں ملبوس خاک بسریدلوگ اپنے خدا کوایسے پیارے ہو چکے تھے کہ آنحضور اللہ کا بَرُ ہوں میں ملبوس خاک بسریدلوگ اپنے خدا کوالیہ کا بَرُ ہوں میں ترزی کتاب المناقب باب مناقب البراء بن مالک) خبر دار میرے احباب کے ظاہر پر قیاس میں نہ بیٹھنا۔ان میں کچھالیسے بھی پراگندہ خاک حال اولیاء ہیں کہا گرخدا تعالیٰ کی قسم کھا کرکوئی بات کردیں تو خداان کی بات یوری کردے گا۔

حضرت عمرٌ کے مندسے یہ بیس سنا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دکھا تا تھا جھیا حضرت عمرٌ کے مندسے یہ بیس سنا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دکھا تا تھا جیسا حضرت عمرٌ کہا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا ۔ صحابہ کرامٌ کے متعلق ولایت کی ایک جھلک حضرت انس ؓ کی اس روایت سے بھی ملتی ہے ایک مرتبہ دو شخص آنحضو اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کر رہا ہے آپؓ کی پاک صحبت میں بیٹھے رہے۔ جب وہ گھر کے لئے روانہ ہوئے تو رات گھپ اندھیری تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دونوں کی المُصیوں میں سے ایک المُصی روثن ہوگئ اور جرایک اپنی المُصی کی روثنی میں دونوں کا راسته الگ الگ ہوا تو دوسر ہے کی المُصی ہوئی اور ہرایک اپنی المُصی کی روثنی میں اسے گھر تک بہنی گا گھی کی روثنی میں منتقل ہوجا تا ہے جو حضرت موسی کی اس متندر وایت کو پڑھ کر ذہن خود بخو داس ید بیضا کی طرف مثیل موسیٰ کے غلاموں کو بھی اس نے ایک روثن نشان عطا فر مایا ۔ کیوں نہ ہویہ وہی اوگ شے جن مثیل موسیٰ کے غلاموں کو بھی اس نے ایک روثن نشان عطا فر مایا ۔ کیوں نہ ہویہ وہی اوگ شے جن کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے بشارت دی تھی ۔ نُو رُ گھھ کیس نیس کی رہنمائی کرے گالیکن کی بلا شبہ اخر وی زندگی میں سب مومنوں کا نوران کے آگے دوڑ تے ہواان کی رہنمائی کرے گالیکن غلامان تھی ہیں۔ نیس سب مومنوں کا نوران کے آگے دوڑ تے ہواان کی رہنمائی کرے گالیکن غلامان تھی ہیں۔ نیو اس دیا میں ہی تمثیلاً اس وعد ہے کو پورا ہوتے د کھیلیا۔

حضوط الله کی بعثت سے قبل بیلوگ کون اور کیا تھے؟ اگر بیسوچیں تو دل ورطہ جرت میں دوب جاتا ہے۔الیں جیرت انگیز تبدیلی اور الیاعظیم الشان تغیر کہ جیسے کوئی رات کو کہے کہ دن ہوجا اور واقعی وہ دن ہوجائے۔اس بے مثل مزکی کے فیض سے سرتایا پاک ہوجانے والے بیلوگ جو

روحانیت کے بلندوبالا مقامات پر فائز ہوئے عرب کے غیر متمدن وحثی ہی تو تھے جوحضو علیہ ہی گ بعثت ہے قبل ذلت کی اتھاہ گہرا ئیوں میں گرے بڑے ہوئے تھے ۔روحانی اوراخلاقی پستی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، کفرونٹرک کے گہواروں میں پلنے والے بیلوگ جونسق وفجو رکی گودیوں میں کھیلے اور جہالت اور بربریت کے ہاتھوں میں جوان ہوئے تھے مجموعر جائیاتہ کی ایک مزکی نگاہ سے بدل گئے۔آ پ کی دعاؤں کا فیض رحمت کا یا نی بن کران پر برسا یہاں تک کدان کے سارے گند دھوئے گئے ،سب تاریکیاں ان سے دور ہوئیں اور عصیان کے داغ دارلبادے انہوں نے اتار کر سے پیکے پھرآ سانی نوران کے دلوں پر نازل ہوااور سینےاس نور سے بھر گئے یہاں تک کہوہ ان کی پیشا نیوں سے پھوٹے لگا۔میرا آقاس دنیا سے رخصت نہ ہواجب تک ان میں سے ہروہ طالب نور جوصد ق وصفاکے ساتھ اس کے قدموں میں حاضر ہوا ایک بقعہ نور نہ بن گیا۔ تب اس نے افق اعلیٰ سے اپنے گردوبیش اورزیرین آسان پرنگاه ڈالی تو اسے بیا پنے ستاروں کی طرح روثن صحابہ سے مزین پایا۔ تباس نے تاریکی میں بسنے والوں کو بیزندگی بخش پیغام دیااَصُحَابی کَالنَّجُوم بالِّهم اقْتَدَیْتُمُ اهُتَ لَيْتُم ُ (مثكلوة المصانيح كتاب المناقب باب مناقب الصحابه) كه ديكهو! ميرے غلام اب آسمان مدايت کے روثن ستارے بن چکے ہیں۔ پس جو چاہے جس کی جاہے پیروی کرے اس کے لئے راستہ بھٹکنے کا کوئی خوف نہیں رہا۔ یہی تز کیفٹ کاوہ حیرت انگیز معجز ہ ہے جس کاذ کر کرتے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام فرماتے ہیں:

"وہ جوعرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجراگزراکہ لاکھوں مرد نے تھوڑ نے دنوں میں زندہ ہوگئے اور پشتوں کے بگڑ نے ہوئے الہی رنگ کیڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گوگوں کی زبان پرالہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا نقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ سی کان نے ساریکھ جانتے ہوکہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعا کیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مجاویا اور وہ عجائب با تیں دکھلا کیں جواس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں اَللّٰہ مُ صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَادِکُ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ بِعَدَدِ هَمِّه و غَمِّه وِ مَدِّم وِ

#### حُزُنِهٖ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَ اَنْزِلُ عَلَيْهِ اَنُوارَ رَحُمَتِكَ اِلَى الْاَبَدِ '' (بركات الدعاروحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱-۱۱)

آپ نے بے شارآ سان ہدایت کے ستارے پیدا کئے اور آپ کے وصال کے بعد بھی یہ آپ کا غیر فانی نور زندہ رہا اور ہرصدی کے سر پرتاریک را توں میں ضیاء پاشی کرتارہا۔ پھروہ پورن ماشی کا چاند بھی آپ ہی کی قوت قدسیہ سے وجود میں آیا جس نے چودھویں صدی کے سر پرطلوع ہونا تھا اور اپنے آقا کے نور کی چا در اوڑھے ہوئے ایک دفعہ پھردنیا کی ظلمتوں کو اجالوں میں تبدیل کرنے لگا۔ آپ کی سانسوں کی برکت سے وہ مہدی آیا، وہ سے الزمان پیدا ہوا جس نے ایک عالم کرے لگا۔ آپ کی سانسوں کی برکت سے وہ مہدی آیا، وہ سے الزمان پیدا ہوا جس کے وجود کے کے مردوں کوچلاد پی تھی اور مرتی ہوئی انسانیت کو حیات نو کا پیغام سنانا تھا۔ وہ جس کے وجود کے ساتھ اسلام کا ادیان باطلہ پر غالب آ جانا مقدر ہو چکا تھا۔ وہ آیا اور آپ ہی کے دم قدم کی برکت سے آیا۔ وہ شاہد آیا جس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہ تھا کہ اس نے جو کچھ پایا محموم جو بھی ہوئی ہوئی سے بایا۔ وہ آیا اور اپنے محبوب آتا کے حسن واحسان کے گیت گاتا ہوا آیا۔ اس کے عشق ومحب کی گئی بیان کرتا رہا۔ اس کے گیت کے گھاس انداز کے تھے کہ ملائک بھی اس کے ہمنوا ہوئے اور فضا اس نخم عشق اور اس جسے سیکٹروں نغمان عشق سے بھرگئی کہ:

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نورسارا نام اس کاہے محمد کلبر میرایہی ہے وہ آج شاہ دیں ہے وہ تاج مرسلین ہے وہ آج شاہ دیں ہے وہ تاج مرسلین ہے وہ طیب وامیں ہے اس کی ثناء یہی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایاوہ مہلقاء یہی ہے اس نور پر فداہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے (قادیان کے آریداورہم، روحانی خزائن جلد ماصفحہ: ۴۵۲)

### احدیت نے دنیا کوکیا دیا؟

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۷ء منعقده ۱۱، ۱۲، ۱۳ جنوری ۱۹۲۸ء)

عمو ما جماعت احمد میہ سے غیراز جماعت مسلمان میسوال کرتے ہیں کہ احمد میت نے دنیا کوکیا دیا جاس سے ان کی مراد میہ ہوتی ہے کہ اگر تو احمد میت نے اسلام میں پھے تبدیلیاں کردی ہیں اوردین محمدی کی مراد میت کی مراد میں کی خان کے ملکی کھلی کھلی کو بدل کر پیش کیا ہے تو ہمیں اس نئے مذہب سے کوئی دلچینی اور علاقہ نہیں کیونکہ بیا کی کھلی کھلی کھلی کھراہی ہے اوراگر احمدیت نے وہی اسلام ہمیں دیا جو پہلے ہی سے ہمارے پاس موجود ہے تو پھر احمدیت کو قبول کرنایا نہ کرنادونوں برابر ہیں۔

اس سوال کے پہلے حصہ کا جواب تو یہ ہے کہ احمدیت نے اسلام لیعنی حقیقی اسلام کے سواد نیا کو پچھا ورنہیں دیا اورایک شوشہ کی بھی تبدیلی دین اسلام میں نہیں کی ۔ دوسرے حصہ کا جواب مخضراً یہ ہے کہ احمدیت نے دنیا کو دیا تو فقط اسلام ہی لیکن وہ رائج الوقت اسلام نہیں دیا جوفرقہ در فرقہ بہر مذاہب میں بٹ چکا تھا اور بہتر مختلف اور متضا دعقا کد اور عبادت کے طریقوں پر مشمل تھا بلکہ وہ اسلام دیا جوایک دین واحد کے طور پر آنمخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ظاہر ہے کہ اول الذکر کو مؤخر الذکر سے کوئی نسست نہیں۔

گوید درست ہے کہ ظہوراحمدیت کے وقت بظاہراسلام کا خداوہی تھااور کتاب بھی وہی اور رسول مجھی وہی اور رسول بھی وہی کی پیدا کردی کہ اب نہ تو خدا وہ خدار ہانہ کتاب وہ کتاب اور نہ رسول وہ رسول، نام میں کوئی تبدیلی نہ تھی لیکن تصور بدل چکے تھے۔اسلام کا جو

قدرت کے وہ نظارے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خدااور صرف خدا دکھا تا تھا آج سینکڑوں ہزاروں قبریں اور زیارت گا ہیں ان کے زعم میں وہ نظارے دکھلا رہی ہیں۔ وہ جینیں جو خدا کے سواکسی کے سامنے جھکنا نہ جانتی تھیں آج گلی سڑی ہڈیوں کوڈھانچ ہوئے خاک کے تو دوں کو سجد کے سامنے بھی ہوا اور اسلام اور روحانیت ہی کے نام پر ہوا۔ پس بید کیا عجیب زمانہ ہے کہ روحانیت اور شرک کے در میان جن کا انجھے رہنانا ممکن تھا آج چولی دامن کا ساتھ ہوگیا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے دونوں اسلام کا لبادہ اور ٹھے کھڑے ہیں۔

ایک طرف شرک سے آلود اسلام کی یہ تصویر ہے اور دوسری طرف تو حید اسلام کواس رنگ میں پیش کیا جار ہا ہے کہ گویا وہ ایک خالی برتن ہے جو بھی روحانیت کے دودھ سے نہیں بھرا۔ تو حید نام رکھا جار ہا ہے خالم کی بشریت پرزور دینے کا اور تو حید نام رکھا جار ہا ہے خالم ہے عاری پرستی اور خشک ملائیت کا۔ آج تو حید نام ہے اس عقیدے کا کہ خدا زندہ تو ہے لیکن قوت تکلم سے عاری

ہو چکا ہے اور کسی عبادت کرنے والے کی آہ و پکار کا جواب نہیں دیتا۔ آج تو حیدنام ہے اس عقیدے کا کہ دنیا میں لقائے باری تعالیٰ کا حصول ناممکن ہے اور خشک اور بے کیف عبادتیں ہی (جوخالی خولی قیام اور رکوع و بچود کے سواکوئی قیمت نہیں رکھتیں) حاصلِ اسلام ہیں۔ آج تو حیدنام رکھ دیا گیا ہے، دلوں کی خشونت کا اور جراور تلوار اور غیظ و غضب کا۔ آج ایک ایسی بے حاصل اور بے تمر تو حید دنیا کے سامنے پیش کی جارہی ہے جوجذبات کی لذت سے عاری اور بنی نوع انسان کی ہمدردی سے خالی ہے جس کی بناءر حمت برنہیں بلکہ غضب اور انتقام پر ہے اور جسے روحانی سرور اور کیف کا پھل سے خالی ہے جس کی بناءر حمت برنہیں بلکہ غضب اور انتقام پر ہے اور جسے روحانی سرور اور کیف کا پھل خمیں لگتا۔ ایک ایسی تو حید جوخدا کوایک تو کہتی ہے گر اس ایک خدا کے ایک جلوے سے انسانوں کو عمر مرکز وم رکھتی ہے جو محض یوم آخرت کے وعد بے پر جینے کا حکم دیتی ہے اور اس فرمان الہی کو بھول جاتی ہوئی ہو آئی سرئیں ۔ سے کہ

اس دنیا میں اندھی ہوگی اوراپنے رب کے دیدار سے محروم ہوگی وہ آخرت میں بھی اندھی اور دیدار سے محروم ہوگی وہ آخرت میں بھی اندھی اور دیدار سے محروم رہے گی۔ پس میہ عجیب متضادتصوریں ہیں اسلام کی جو کھینچی جارہی ہیں۔ کہیں تو یہ نظارہ کہ بعدالمشر قین رکھنے والے روحانیت اور شرک یک قالب و یک جان ہورہے ہیں اور کہیں یہ تماشا کہ توحید اور روحانیت جو بھی باہم دگر جدانہ ہوئے تھا لیسے ایک دوسرے کے شمن ہوئے کہ ایک سینے میں سانہیں سکتے۔

صرف یمی نہیں، بلکہ خالص تو حید کے وہ دعویدار جوا پنے تیکن تو حید کا واحد علمبر دار سجھتے تھے خود ان کے عقائد بھی شرک کی ملونی سے پاک نہ رہے۔ چنا نچہ ایک طرف تو آنخضر سے اللہ کی بشریت پر حداعتدال سے بڑھ کر زور دینے سے یہ سمجھا جانے لگا کہ تو حید کا حق ادا ہو گیا اور دوسری بشریت پر حداعتدال سے بڑھ کر زور دینے سے یہ سمجھا جانے لگا کہ تو حید کا حق ادا ہو گیا اور دوسری طرف حضر سے میسیٰ علیہ السلام کی طرف خدائی صفات منسوب کرتے ہوئے ان کی طبیعت ذرانہ پکچائی اور اس عقید سے پر پختگی سے قائم ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار برس سے اپنے جسم عضری کے ساتھ بغیر پچھ کھائے پئے زندہ ہیں اور نہ اس دو ہزار سالہ زندگی نے انہیں ارذل العمر تک پہنچایا اور نہ ہوگئے۔ یہی انہیں مارسکی۔ پس اپنی اس غیر بشری صفت میں وہ انسانوں سے بالاتر اور خدا کے مشابہ ہوگئے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے آسان پر جانے کا عقیدہ فی ذاتہ ایک مشرکا نہ عقیدہ تھا چنا نچہ قرآن کر یم سے نابت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ نے آسان پر چڑ سے کا مطالبہ

کیا تو آپ نے خداتعالی کے ارشاد پر یہ جواب دیا کہ دبیات اسلام اللہ کے ارشاد پر یہ جواب دیا کہ کیا تو آپ نے خداتعالی کے ارشاد پر یہ جواب دیا کہ (بنی اسرائیل: ۹۴) یعنی میں تو ایک بشریت کے بھی منافی ہے اوررسالت کے بھی لیکن افسوس! تو حید کا دعوی رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اس پہلو سے بشریت اور رسالت دونوں سے بالاتر مقام پر لے جاکر کھڑا کردیا۔

پس ظہوراحمدیت کے وقت مسلمانوں میں تو حید خالص باقی نہ رہی تھی ۔عقائد میں بھی شرک کی ملونی ہوچی تھی اوراعمال میں بھی۔ علاوہ ازیں اور بھی بے شارخرابیوں اور فسق و فجور نے مسلمانوں کو گھیررکھا تھا۔ وحدت ملی نام کو باقی نہ رہی تھی اوراوج ٹریاسے گری ہوئی یہ امت ایک چینی مسلمانوں کو گھیررکھا تھا۔ وحدت ملی نام کو باقی نہ رہی تھی اوراوج ٹریاسے گری ہوئی یہ است کی طرح تھی جو اندرونی فتنوں کا بھی شکار ہورہی ہواور بیرونی فتنوں کا بھی اور ہر چہار سمت سے اس پر طاقتوراور جابر دشمن حملہ آور ہوں۔ اسلام فرقوں میں بٹ چکا تھا اور تمام فرقے باہم بر سر پیکار تھے۔ اوھر خانہ جنگی کا احمدیت کا ظہور ہوا اور قادیان کی گمنام بہتی سے وہ شعاع نور پھوٹی جورفتہ رفتہ کل عالم کونور محمد گئے سے بھر دینے والی تھی ۔ پس احمدیت اس لئے نہیں آئی کہ کوئی نیا اسلام دنیا کو دے بلکہ اس لئے آئی کہ جرحفر سے اسلام کو دنیا سے مٹادے اور قرون اولی کے اس اسلام کی طرف مسلمانوں کو واپس لے جائے ہرخے اسلام کو دنیا سے مٹادے اور قرون اولی کے اس اسلام کی طرف مسلمانوں کو واپس لے جائے ہو حضرت محمد عربی کا مداوادین محمد گئے سوا

حضرت مرزاغلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے مہدی بنا کر مبعوث فرمایا تا کہ وجی اور الہام سے ہدایت پاکر ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائیں اور ان کے اعمال کی تطہیر کریں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مسیح حمدی کے مقام پر فائز کیا تا کہ صلیب کو توڑنے اور اسلام کوعیسائیت پر غالب کرنے کے لئے ایک عظیم الشان مہم کا آغاز کریں۔ پس احمدیت آئی اور وہ حقیقی اسلام دنیا کو عطا کیا جو صدیاں گزریں کہ نظر سے اوجھل ہوچکا تھا۔ احمدیت آئی اور مسلمانوں کو دور مہدویت عطا کیا۔ احمدیت آئی اور اپنے ساتھ وہ مسیح الزمائ لے کرآئی جوروحانی مردوں کو زندہ کرتا تھا اور تصوراتی خداؤں کو مارتا تھا۔ احمدیت آئی اور دنیا کو ان تمام آسانی فیوش سے

بھردیا جن کا عطا ہونا اسلام کی نشأ قو ثانیہ کے ساتھ مقدرتھا۔ احمدیت بھی تو وہ باران رحمت بن کر برس جس لے لاکھوں سعید فطرت تشنہ روحوں کی پیاس بھی اور بجھے ہوئے نیم مردہ دلوں کوئی زندگی عطا ہوئی اور بھی وہ آگ بن کر اتری جس نے دشمنان اسلام کے بدارادوں اور مہلک منصوبوں کو جلا کر خاکستر کردیا۔ بھی تو دم عیسیٰ بن کر مردہ روحوں کو جلا بخشتی رہی اور بھی عصائے موسیٰ کی صورت میں ان خداؤں کولقمہ کا جل بنایا جو محض واہمہ اور تصور کی پیداوار تھے۔ احمدیت نے تو حید کو قائم کیا اور تثرک کی خالق کی خالق کی جا حمدیت نے خدائے واحد پرایک سچا اور زندہ ایمان دنیا کو بخشا اور مخلوق کے لئے خالق کی لقا کے سامان کئے۔ احمدیت نے ان فاسد عقائد سے اسلام کی تطہیر کی جورس چوسنے والی بیلوں کی طرح اسلام کی تجرہ طیبہ پر پنج ڈالے ہوئے تھے اور ان بدر سومات اور بدعات سے مسلمانوں کو نجات عطاکی جن کا حضرت محمد عربی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کوئی وجود نہ تھا۔

اسلام کے بنیا دی عقائد میں بعض خطرنا ک تبدیلیاں اوران کی اصلاح

یہاں تفصیل کے ساتھ ان تمام بداعتقاد یوں پر بحث کرنے کی گنجائش تو نہیں جورفتہ رفتہ مسلمانوں میں جگد پا گئیں اور جن کی احمدیت نے آکرا صلاح کی مگر نمونہ کے طور پر بعض ایسی خرابیوں کا ذکر کرتا ہوں، جواسلام کے بنیا دی اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں۔

### خداتعالى

سب سے پہلے خدا تعالی کے تصور کو لے لیجئے جوروحانیت کا مرکزی نقطہ ہے اور جس پریفین کامل کے بغیر مذہب بے حقیقت ہوکر رہ جاتا ہے ۔اسلام نے خدا تعالیٰ کوایک الیمی زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا جس کا دیدار اسی دنیا میں ممکن ہے اور دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی پکارکوسنتا ہی نہیں اس کا جواب بھی دیتا ہے بشر طیکہ وہ کمال خلوص کے ساتھ اس کو پکاریں۔ چنانچے فرمایا: یعنی اے محر اُ جب میرے بندے تھے سے میرے متعلق پوچیس کہ میں کہاں ہوں تو اعلان کر دے کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی خلوص قلب کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں ۔ پس چاہئے کہ وہ بھی وصل الٰہی کے حصول کی شرائط کو پورا کریں اور میرے احکامات پر عمل کریں اور مجھے پرایمان لائیں تا کہ وہ ہدایت یا ئیں۔

پهراس مضمون كومزيدوضاحت كساتها يك اورمقام پران الفاظ ميں بيان فرمايا: فَمَنْ كَانَ يَرُجُوُ الِقَاءَ رَبِّ ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا قَ لَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّ ﴾ آحَدًا ﴿ (الكهف: ١١١)

لیعنی جوکوئی بھی اپنے رب کی ملا قات کامتنی ہے اسے چاہئے کہ نیک انگال بجالائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کوشریک نہ طہرائے۔ بالفاظ دیگر تو حید خالص اور عمل صالح کی علامت ہی پیقر اردی کہ انسان اسی دنیا میں اپنے رب کو پالے اور اس کی لقاء سے مشرف ہوجائے۔ پھرایک اور مقام پر ملائکہ کے ذریعہ اپنے بندوں سے ہم کلامی کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرما تاہے:

( حم السجدة: الله ١٣٠)

یعنی یقیناً وہ لوگ جو کمال اخلاص اور صدافت قلب سے یہ کہتے ہیں کہ ہمار ارب اللہ ہے اور پھر دنیا کی مخالفتوں کے باوجود اپنے اس دعویٰ میں استقامت دکھاتے ہیں ، ان باوفا بندوں پر کشرت سے فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہتم نہ خوف زدہ ہو، نٹمگین ہو۔ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ۔ پس اس جنت کی بشارت سے خوش ہوجاؤ جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے۔

لیکن افسوں کہ جب مسلمان تنزل اور مایوی کے دور میں داخل ہوئے تو قرآن کریم کے

اس کھلے کھلے اعلان کے باوجودلقائے الہی اور وحی والہام خداوندی کے مئکر ہوگئے اورافسوس کہ اسلام کے حسن کی جان جس تصور میں تھی ۔اسی تصور کو مسنح کر دیا اور وصل الہی کی حقیقت کو جسے اسلام ایک زندہ اور دائکی حقیقت کے طور پر پیش کرتا تھا محض ایک قصہ اورافسانہ بنادیا۔

مسلمانوں کی یہ کیسی محرومی اور برشمتی تھی اور اسلام کے چہرے پر کتنا بدنما داغ تھا وہ ما بہ الامتیاز نشان جواسلام کو دوسرے تمام مذاہب سے ممتاز کرتا تھا، وہ ما بہ الامتیاز مٹا دیا گیا۔ یہ امتیاز ک شان اسلام سے چینی گئی کہ وہ محض وعدہ فردا پر جینے کے لئے نہیں بلکہ اسی دنیا میں بندوں کو اپنے رب سے ملانے کا وعدہ کرتا ہے۔افسوس کہ وہ مسلمان جو وصل اللی کے بغیر چین نہ پاتے تھے ان کی اولادیں خالی برتنوں پر راضی ہوگئیں اور ایک ایسے خدا کے تصور کو لے کر بیٹھ گئیں جو محض کتب تاریخ اور ححف ابراہیم وموسی میں زندہ تھا۔ ان کے زغم میں آ دم اور ابراہیم ،موسی اور پھر عیسی اور پھر ان سب سے بڑھ کرمجم عربی علیم السلام سے ہم کلام ہونے والا خدا اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکا تھا۔ اب خواہ قیامت تک اس کے عاشق بندے در دجدائی سے بے قرار ہو ہوکر اسے پکارتے رہیں مگراس کی طرف سے ان کی کسی یکار کا جواب نہ دیا جانا تھا۔

صدافسوس! وہ مذہب جس کی رونق اور شادا بی کا انحصار لقائے باری تعالی پرتھا اور جس کا میہ دعویٰ تھا کہ اسلام اور صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس پر چل کر انسان اس دنیا میں ہی اپنے رب کو پالیتا ہے ،خوداس مذہب کے پیروکاروں نے ہی اس سے بیرونق چھین کی اور لہلہاتے ہوئے شاداب چن کو جو لقائے باری کے پھولوں سے ہاہوا تھا ایک ویران اور بے ثمر باغ میں تبدیل کردیا۔ افسوس کے مسلمانوں ہی میں وہ رہنما بھی پیدا ہوئے جوافا دیت دعا کے ہی منکر ہو بیٹے۔

تب اس انتہائی مایوس کے دور میں قادیان کی گمنام بستی سے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کی پرشوکت آ واز بلند ہوئی اور آپ نے اہل اسلام کو بیمژ دہ بہار دیا کہ وہ خدا اب بھی بنا تا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے دہ کرتا ہے پیار ابھی اس سے بولتا ہے جس سے دہ کرتا ہے پیار (پراھین احمد پر حصہ نیجم مروعانی خزائن جلد الصفحہ: ۱۳۳۷)

آت نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کا خداایک زندہ اور لاز وال طاقتوں کا مالک ہے۔اس کی ہرصفت

تعطل سے پاک ہے۔وہ اب بھی اپنے بندوں سے جو مکٹ یٹیطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ (النہاء: ٥٠) کی شرائط پر پورااتر تے ہوں ہم کلام ہوتا ہے اوران کوان تمام انعامات سے نواز تا ہے، جواس کے پہلے برگزیدہ بندوں کو ملتے رہے۔

وحی والہام کے سلسلے کو جاری قرار دیتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ نے صرف نظریاتی دلائل پر ہی اکتفانہیں فر مایا بلکہ خود اپنے وجود کواس حقیقت کے ایک زندہ ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ آپ کا وجود ان لوگوں کے لئے ایک مجسم چیلنج بن گیا جو وحی والہام کے منکر سے یا اسلام کو بھی نعوذ باللہ ان متر وک مذاہب میں شار کرنے لگے سے جو ذات باری تعالی سے منقطع ہو چکے ہیں۔ آپ نعوذ باللہ ان متر وک مذاہب میں شار کرنے لگے سے جو ذات باری تعالی سے منقطع ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود کوایک زندہ خدا کے زندہ ثبوت کے طور پر پیش کیا اور ایک عام منادی کے ذریعہ ابنائے آدم کو بھی اسی خدا کی طرف دوڑ ہے چلے آنے کی دعوت دی، جس کے دیدار کی عجیب لذت آپ نے پائی تھی اور جس کے شیریں کلام کارس تا دم آخر آپ کے کا نوں میں گھاتا رہا۔

آپٌنے فرمایا:

'' کیا بد بخت وہ انسان ہے جس کواب تک یہ پہتہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہرایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کود یکھا اور ہرایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگر چہ جان دینے سے ملے۔ اور یہ تعل خرید نے کے لائق ہے اگر چہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو! اس جشمے کی طرف دوڑ و۔ کہ وہ مہمیں سیراب کرے گا۔ یہزندگی کا چشمہ ہے جو تہمیں بیائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں۔ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ س لیں۔ اور کس دواسے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں۔'' اور کس دواسے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں۔'' (کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ: ۲۱۔ ۲۲)

اس صلائے عام کوس کرسینکٹر وں، ہزاروں لقاء اللی کے پیاسے دلوں کے پیالے لئے ہوئے آپ کی طرف دوڑے اوراسی سرچشمہ سے سیراب ہوئے جس سرچشمہ سے آپ کی زندگی کا

ایک ایک لمحہ سراب ہوتا تھا۔لقاء اللہ صرف ایک وجود تک محدود نہ رہی اور اسلام کے خداکی زندگی کی گواہی دینے والامحض تنہا نہ رہا۔ وہ تنہا نہ رہا، بلکہ سیدولد آدم کے ان نقوش پاپر چل کرجن پرخوداس نے قدم مارے تھے، سینکڑوں ہزاروں دوسرے بندگان خدا بھی اسی دنیا میں اپنے رب کو پاگئے۔وہ صاحب کشف والہام ہوئے۔قادیان کی لبتی ایسے وجودوں سے بھرگئی اور اس کی طرف سے لقاء اللہ کی منادی کرنے والے منادی کرتے ہوئے اہل دنیا کی طرف نکلے۔

ا نہی میں سے تھے جوصد لی کہلائے اور سرا پانو رالدین ٹین گئے۔ انہی میں سے تھے جومسلے موقور ٹھ مھرے اور کشف والہام کے مورد سنے ۔ انہی میں غلام رسول اور عبدالرحیم اور شیر علی پیدا ہوئے اور پھرانہی میں وہ ناصرالدین بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں شربت وصل وبقا کے جام تھائے گئے۔ ہزار ہامردوں نے بھی اسلام کے زندہ خدا کا مشاہدہ کیا اور ہزار ہاعورتوں نے بھی جتی کہ بچے بھی ان جلووں سے محروم نہ رہے اور جیسا کہ مخرصاد تی نے خبر دی تھی ان کو بھی رویائے صادقہ سے مشرف فرمایا گیا۔

پی احمدیت نے جود نیا کوسب سے بڑا فیض عطا کیاوہ یہی لقاء الہی کا فیض تھا آج احمدیت کوچھوڑ کروہ کونی جماعت ہے جورب العباد کواس یقین اور قوی شہادت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کررہی ہے اور کہاں ہیں احمدیت کے سواوہ لوگ جو وصل الہی کے اس دنیا ہی میں دعوے دارہوں اور زندہ براہین کی ایک فوج اینے ساتھ رکھتے ہوں۔

آ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے ارفع مقام کی تنقیص اوراس غلطی کی اصلاح خدا تعالیٰ کے بعد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا مقام ہے جن پر کامل اور پُر خلوص ایمان کے بغیر حصول نجات ممکن نہیں لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے بدلتے ہوئے عقائد نے آنحضور صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ارفع تصور کو بھی کامل نہ رہنے دیا۔

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام جس میں کوئی دوسرا آپ گا شریک نہیں ' مقام حسات مالنبیین' ہے۔لفظ' خساتہ ''کے بہت سے معانی ہیں کیکن اگراسے بمعنی' دختم کرنے والا' لیا جائے تو ظاہر ہے کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوہی طریق پر

سب نبیوں کوختم فرماسکتے تھے۔اول ظاہری معنوں میں اس طریق سے کہ آپ کی بعثت کے بعد ہروہ نبی جوزندہ ہوتا اس دار فانی سے کوچ کر جاتا اوراس طرح جسمانی لحاظ سے آپ کے وصال سے قبل ہی ختم ہوجاتا۔ دوسرے روحانی معنوں میں اس طرح کہ آپ دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کے روحانی فیض کو ہمیشہ کے لئے ختم فرماد سے اور کسی گزشتہ نبی کی قوت قد سیہ سے بھی کوئی فرد بشرکوئی روحانی فیض نہ پاسکتا۔ یہاں تک کہ خودان کی امتیں بھی صرف اور صرف آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست نگراور محتاج ہوجا تیں لیکن ظلم دیکھو کہ مسلمانوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے اور پھرامت محمد میہ میں نازل ہونے کے بارے میں جوعقیدہ گھڑرکھا تھا وہ ان ہر دومعنوں سے عملاً آبیت خاتم النبین کی تکذیب کرنے کے مترادف تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبین کی تکذیب کرنے کے مترادف تھا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتم النبین کی شان میں سخت گستا خی کا حامل تھا۔ اس سے تو بی ثابت ہوتا تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ حضر سے عسی علیہ السلام کو فی ظاہری لحاظ سے ختم فرما سکے اور نہ باطنی لحاظ سے۔

ظاہری کاظ سے اس لئے نہیں کہ خود مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام انبیائے گزشتہ میں سے صرف ایک نبی لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے لیکن آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک نبی کوبھی مارنہ سکے اور وہ آپ کی زندگ میں تو کیا آپ کے وصال کے بعد بھی زندہ رہ اور آج تک زندہ سلامت موجود ہیں ۔ روحانی کیاظ سے اس لئے نہیں کہ فیض بھی ان کا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے باوجود ختم نہ ہوسکا اور جاری رہا بلکہ وہ تو پہلے ہے بھی بڑھ گیا۔ اگر چہ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے باوجود ختم نہ ہوسکا اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل ہی کی ایک بہت قلیل جماعت نے آپ اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل ہی کی ایک بہت قلیل جماعت نے آپ کے وجود سے برکت پائی تھی لیکن آخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد تو نعوذ باللہ ان کا فیض امت کو ہولنا کے دخوات کا سامنا کرنا تھا تو اس کی نجات بھی محتد ہوگیا اور آخری زمانہ میں جب اس امت کو ہولنا ک خطرات کا سامنا کرنا تھا تو اس کی نجات بھی حضرت میٹ کے دم قدم کی برکت سے ہی وابستہ کردی گئی۔ کیسا خوفنا ک بی عقیدہ ہے جو مسلمانوں نے ناہجھی سے رفتہ رفتہ اپنالیا اور کیسی کاری ضرب اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر پڑتی ہے۔

احمدیت نے اس سراسر غیراسلامی اور حضورا کرم کی شان میں سخت گستا خانہ عقیدہ کے

خلاف عالمگیر سطح پرایک عظیم الثان اور کامیاب جہاد کیا اور قر آن وحدیث پر بہنی محکم دلائل سے ثابت کردیا کہ سے ناصری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جس مسٹے کے آنے کی امت مجمد بیکوخوشخری دی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے سابق مسٹے نہ تھے بلکہ غلامان محمد ہی میں سے ایک ذی شان امتی کو بعض مشابہتوں کی بناء یہ مسٹے کا صفاتی نام دیا جانا تھا۔

احدیت نے دنیایر ظاہر کیا کہ سرا سرخلاف قرآن بیعقیدہ سیدولد آ دم کی شان میں کئی طرح ہے گنتاخی کا موجب ہے کیونکہ جبیبا کہ مسلمان گمان کرتے تھے اگر واقعی نایا ک دشمن کی دست درازی سے اپنے پیارے میٹے کو بچانے کے لئے اللہ تعالی انہیں آسان کی بلندیوں کی طرف اٹھالے گیا تو بجا طور پر سوال بیدا ہوتا تھا کہ آنخ ضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس اشتنائی محبت اور پیار کا سلوک کیوں نہ فرمایا؟ آ یا پر بھی تو ہولناک دکھوں اورمہیب خطرات کے وقت آئے تھے۔ آ یا پر بھی تو پھراؤ کیا گیا، تیر چلائے گئے اور تیز دھارآ لول سے آپ کے معصوم بدن کو چرکے لگائے گئے۔ پھر کیوں اپنے محبوب ترین نبی کے لئے اس خدا کی محبت جوش میں نہآئی جس نے میسلی کے لئے دشمن کا واربر داشت نہ کیا اوراس کوزندہ آسان پراٹھالیا؟ کیوں ہجرت کے وقت ان کوآسان پر نہاٹھالیا گیا بلکہ اس کے برخلاف ان کو پہاڑ کے ایک غارمیں پناہ لینی پڑی؟ کیوں طا ئف اورا حداور حنین کے المناک سانحوں میں آسان کے دروازے آپ پر نہ کھولے گئے ؟اور کیوں اس دنیا میں اپنے دشمنوں کے درمیان گھرے رہے؟ کیااس عقیدے کے حامل مسلمانوں سے عیسائی یا دری پہ یو چھنے کا حق نہیں رکھتے کہ اے علماء اسلام! بتاؤاس استثنائی سلوک کود کچے کرعقل کیا فیصلہ دیتی ہے؟ کون خدا کوزیادہ پیاراتھا؟ وہ جے میدان کارزار میں پیم صد مات نے نیم جان اور بے ہوش کردیالیکن خدا کی محبت نے اسے آسان کی طرف نہ بلایایا وہ جس کی آہ و ریکار سن کر آسان نے اپنی آغوش محبت واکر دی۔ فرشتے بلندیوں سے اترے اور سرحدا دراک سے بھی برے چوتھ آسان کی طرف اسے اٹھالے گئے۔

افسوس کہ تاریک صدیوں میں اسلام کے اندر داخل ہوجانے والا بیعقیدہ آج سے تقریباً نوے برس قبل کے زمانے تک پوری طرح اسلامی لبادہ اوڑھے بیٹھا تھا اور اسلام کے لئے متعدد نقصانات کا موجب ہور ہا تھا۔ آنحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان افضلیت کو بہ کئی طرح کے صدمے پہنچار ہا تھا لیکن مسلمان خواب غفلت میں پڑے تھے۔ پھرایک عیسائی بیسوال بھی کرسکتا تھا

کہ خودا پنے عقیدوں کی روسے انصافا بتاؤ کہ من اعظم کون ہیں؟ وہ جوا نیس سوسال سے آسان پر بیٹھا اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے کہ امت محمد بیٹا قابل عل مسائل میں الجھ جائے تو ان گھیوں کو سلجھانے کے لئے آسان سے نازل ہو یا وہ جوا بنی امت کو ایسے حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ فتنوں کے درواز ہے تو کھلے رہے لیکن فتنوں سے بچانے والے آسانی پہلوانوں کی راہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگئی۔ وہ بجاطور پر مسلمانوں سے بیسوال کر سکتے ہیں کہ جب امت محمد بیکو خطرناک اندرونی اختلافات کا شکار ہونا تھا تو بتاؤ تو سہی کہ جب دجال نے کل عالم کو تا خت و تا راج کر بے لئے خروج کرنا تھا اور سب مذاہب کو ملیا میٹ کرتے ہوئے بالآخر اسلام کی شہرگ پر بھی تبرر کھ دینا تھا تو کون سا آسانی پہلوان آسان سے اتر کراس امت مرحومہ کو بچائے گا؟ پھر وہ کون ہوگا جوا پی آسانی تلوار سے دجال کی گردن اڑائے گا اور ایک ایسے مرحومہ کو بچائے گا؟ پھر وہ کون ہوگا جوا پی آسانی تلوار سے دجال کی گردن اڑائے گا اور ایک ایسے مرحومہ کو بچائے گا؟ پھر وہ کون ہوگا جوا پی آسانی تلوار سے دجال کی گردن اڑائے گا اور ایک ایسے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاان کا کوئی امتی غلام؟ اگر نہیں تو پھرکیوں اعتراف حق نہیں کرتے اور کیوں اللہ طابہ نہیں کو تے کو بیسی ابن مریم، ہاں عیسی ابن مریم، ہاں عیسی ابن مریم، ہاں عیسی ابن مریم۔

حیف! اے علمائے اسلام! دیکھواس عقیدے سے اسلام اور اسلام کی مقدس ہستیوں کی کستاخی لازم آتی ہے اور کس طرح بیاسلام کے چبرے کوسٹے کرنے والا ایک باطل نظریہ ہے جسے دین محمدی کی جارد یواری میں پنینے کا کوئی حق نہیں۔

احمدیت نے اس عقید نے چنگل سے اسلام کونجات بخشی اور دنیا پر واضح کر دیا کہ امت محمد بیا بنی اصلاح کے لئے امت محمد بیا بنی اصلاح کے لئے امت محمد بیلی اصلاح کے لئے امت محمد بیلی فتاج نہیں ۔ بلکہ ہر دوسری امت اپنی اصلاح کے لئے امت محمد بیلی فتاج ہے۔ احمد بیت نے دنیا کو بتایا کہ فساد عظیم اور خروج دجال کے وقت کسی بنی اسرائیلی نبی نبی بلکہ محمد بہی کے ایک غلام نے دنیا کو اس فتنہ عظیم سے نجات بخشی تھی اور دجال کے سرکو برا ہین کی تلوار سے پاش پاش کرنا تھا۔ احمد بیت نے دنیا کو بتایا کہ حضور خاتم انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر دوسر سے نبی کا فیض ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکاحتی کہ خود اپنی امتوں کو بھی اب وہ کوئی فیض روحانی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر ممکن ہی کہاں ہے کہ ان میں سے کوئی حضر سے محسن اعظم احمد عربی گی ک

سنو!امت عیسوی توخودا پنی نجات اور بقا کے لئے آج غلام احمد کی مختاج ہوتی جاتی ہے:

ہرتر گمان و و ہم سے احمد کی شان ہے
جس کا غلام و کیمومسے الز مان ہے

(هیفة الوی روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ: ۲۸۱ عاشیہ)

ہاں! برتر ہے احمد کی شان!! وہم و گمان سے کہیں برتر واعلیٰ!! کہ غلام احمد تو غلام احمد ہے۔
آج امت عیسوی شربت وصل بقا کے لئے غلام ابنِ غلام ابنِ غلام احمد کی بھی مختاج ہے بلکہ اس کے
غلاموں کی بھی مختاج فیضِ روحانی کے سب دھارے بس ایک ہی سمت سے ہر دوسری سمت کو بہتے
ہیں ۔ پس لا کھوں سلام ہوں اس محسن اعظم پر جس کے وجود پر سب نعمتیں ختم ہوئیں اور اب ہر نعمت کا
دینے والا وہی ایک فرماں روا ہے۔

# قرآن برایک خطرناک حملهاوراس کا دفاع

قران کریم ہرشک سے بالا خدا تعالیٰ کا وہ غیر مبدل اور محفوظ کلام ہے جو تمام بی نوع انسان کے لئے آخری ہدایت کے طور پر نازل ہوا اور قیامت تک جس کا ایک شوشہ بھی ہرگز بدل نہیں سکتا۔ لیکن گزرتے ہوئے وقت نے اس آلا ریٹ اور شیبیٹ کتاب کو بھی شکوک سے بھر دینے کی کوشش کی ہے۔ غیروں نے جو حملے کئے ان کا تو ذکر ہی الگ ہے خود مسلمانوں میں رفتہ رفتہ بیغلط خیال چیل گیا کہ قرآن کریم کی بعض آیات اس کی بعض آیات کے ذریعے منسوخ ہو چی ہیں۔ بعض مفسرین قرآن تو ان منسوخ شدہ آیوں کی تعداد پانچ سوتک بتانے گھے۔ ظاہر ہے کہ بیعقیدہ جس کی فی الحقیقت اسلام میں کوئی بنیا ذہیں قرآن کریم پر ایک نہایت خطرنا کے حملہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیونکہ جو نہی بیسلیم کرلیا جائے کہ قرآن کریم میں بعض منسوخ شدہ آیات بھی شامل ہیں تو معا سارا قرآن ہی مشکوک ہوکر رہ جاتا ہے کیونکہ ایک مفسر کے نزد یک ایک آیت منسوخ ہوسکتی ہے اور دوسرے کے مشکوک ہوکر رہ جاتا ہے کیونکہ ایک مفسر کے نزد یک ایک آیت منسوخ ہوسکتی ہے اور دوسرے کے نزد یک دوسری اور تیسرا ایک تیسری آئیت کومنسوخ شمیر سکتا ہے غرضیکہ قرآن محفوظ ایک ایسی غیر محفوظ کتاب میں تبدیل ہوجا تا ہے جس کی سینکٹروں آ بیت کومنسوخ شمیر سکتا ہے غرضیکہ قرآن محفوظ ایک ایسی غیر محفوظ کتاب میں تبدیل ہوجا تا ہے جس کی سینکٹروں آ بیت سے مشکوک ہوگر آن محفوظ ایک ایسی تبدیل ہوجا تا ہے جس کی سینکٹروں آ بیت سے مشکوک ہوگر آن محفوظ ایک ایسی خور کی سینکٹروں آ بیت سے بی تعیل سے کو شکار ہیں۔

افسوس پیظالمانه سلوک اس کتاب سے کیا گیا کہ جس کی ابتداء ہی اس دعویٰ سے ہوئی تھی

ذُلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ﷺ فِيْهِ مُّهَدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿ (القرة: ٣) لِعَن بيروه كتاب ہے جو ہرشک سے بالا ہے اور متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔

احمدیت نے آکراس داغ کوبھی دھویا اور بانی سلسلہ احمدیہ حضرت اقد س می موعود علیہ السلام نے بینات پر قائم ہوکر یہ اعلان فرمایا کہ قرآن کی چند سوآیات کے منسوخ ہونے کا تو کیا سوال، ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی اس غیر مبدل کتاب کا نہ منسوخ ہے نہ بھی قیامت تک ہوگا۔ دیکھئے اسلام تو وہی تھا، اسلام کا خدا بھی وہی ، رسول بھی وہی اور کتاب بھی وہی۔ پھر کیاانسانی دست بردنے ان تینوں بنیادی اوراز لی حقیقوں کے تصورات تبدیل اور سخ نہیں کردیۓ؟ یقیناً ایساہی ہوا۔ تب اس خدا نے جس نے دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا احمدیت کوقائم فرمایا اور غلامان محرگہی میں سے خدا نے جس نے دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ دیا گیا تھا۔ وہ آیا اور اپنے رب سے ہدایت پاکر کرسی عدالت پر حکم اور عدل بن کر جلوہ افروز ہوا۔ وہ آیا اور جسیا کہ اس کے آقائے نہیں خبری کی تھی مختلف اسلامی فرقوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا اور راہے تی دکھائی اور اسلام کو ان تمام تہتوں سے پاک صاف کیا جوتار یک صدیوں نے اس کی نورانی پیشانی پر لگار کھی تھیں اور ایک دفعہ پھر عہد نبوی کی طرح اسلام کا چاند سامکھڑا اپنے تمام حسن و جمال اور تمام نور کے ساتھ نگھر کرروثن ہوگیا۔

# بعضاورا عتقادى خرابيون كالمخضرذ كر

یہ تو چندنمونے مثال کے طور پر پیش کئے جارہے ہیں۔ورنہاعتقادی خرابیاں جورفۃ رفتہ مسلمانوں میں پیدا ہو کتیں اور بھی بہت ہی ہیں جن پر تفصیلی بحث کی تو یہاں گنجائش نہیں مگر مخضراً ان کا ذکر بے کل نہ ہوگا۔ ملا مگنة اللّٰد

ملا تکۃ اللہ کے متعلق بھی مسلمانوں میں کی قتم کے لغو قصے رائے ہوگئے تھے اور کہا جانے لگا تھا کہ نعوذ باللہ یہ بھی پریوں کی طرح کی کوئی مخلوق ہے، جس کی شکل انسانوں سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے دنیا کو بتایا کہ ملا تکۃ اللہ کا یہ تصور غیر معقول اور غیر اسلامی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تصور کی خامیوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی اور یہ نظی بھی دراصل اسی وجہ سے لگی کہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے لگی کہ قرآن کریم کی مختلف آیات

اوراحادیث سے استنباط کرتے ہوئے ملائکہ کے سیح اسلامی تصور کوایسے بصیرت افروز رنگ میں پیش فرمایا کہ انہیں سن کرایک معاند کو بھی مجبوراً اسلام کی حقانیت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر چہ تمثیل کے طور پر بعض اوقات انسانوں کو ملا تکہ مختلف صورتوں میں دکھائے جاتے ہیں جیسے حضرت مین کے کوروح القدس ایک کبوتر کی شکل میں اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوایک عظیم الثان پر شوکت انسانی وجود کے طور پر دکھایا گیا جوافق تا افق کچیلا ہوا تھا لیکن درحقیقت وہ جسمانی شکلوں کی قید سے آزاد ہیں اوروہ عظیم الثان وجود ہیں جوعظیم روحانی قوتوں کے طور پر خدا تعالی کے حضورا لیسے ماوراء الورئ مقامات پر فائز ہیں جہاں سے وہ بھی نہیں ملتے اوران کے حضوص کے ایک جگہ سے دوسری جگہاڑنے پھرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی مثال ان کے مخصوص فرائض کے دائر سے میں جن پر وہ مامور ہیں ، ایک سورج کی ہی ہے جوا پنی جگہ سے ہے بغیر اپنی دوررس تاثر ات کے ذریعہ ان گئت کا م اس کا نئات میں سرانجام دے رہا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سورج یہ کام غیر شعوری طور پر ادا کرتا ہے اور ملا نکہ صاحب شعور ہتیاں ہیں جوعظیم الشان کا رخانہ فدرت میں علیحدہ علیحدہ فلاموں کو خدا تعالی کے منشاء کے مطابق چلانے پر مقرر ہیں ۔ چنانچ ملک الموت اس روحانی وجود کا نام ہے۔ جوموت کا نظام چلانے پر فائز ہے اور اس کے ماتحت بے شار کارندے اس کام کوسرانجام دینے کے لئے موجود ہیں۔

قرآن کریم میں پروں کے الفاظ جوان کے متعلق استعال ہوئے ہیں۔ میص استعارہ کی زبان ہے جیسے انسانوں کے متعلق بھی قرآن کریم استعارۃً پروں کے الفاظ استعال فرما تا ہے۔ چنانچیہ والدین کے حق میں اولا د کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

(بن اسرئیل: ۲۵) یعنی ان کے لئے نرمی یعنی رحت کا پر جھاؤ۔

حضرت بانی سلسله احمدیہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس مسئلے کوالیمی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس کا کوئی بھی پہلوتشنہ نہیں رہتا نہمونے کے طور پر ہم حضور کا ایک ارشاد درج کرتے ہیں۔اس سے واضح ہوجائے گا کہ ملائکۃ اللّٰہ کا جوتصور حضرت سے موعود علیه السلام نے دنیا کو دیا ہے دراصل وہی درست ہے اوراس کواپنانے سے سی بھی قشم کا کوئی اعتراض قرآن کریم پر وارد نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ آئے فرماتے ہیں:

' دمحققین اہلِ اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپٹے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پراتر تے ہیں اور پیر خیال بیداہت باطل بھی ہے کیونکہ آگریہی ضرور ہوتا کہ ملا تک اپنی اپنی خدمات کی بچا آوری کے لئے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اتر اکرتے تو پھراُن ہے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغایت درجہ محال تھا۔مثلاً فرشتہ ملک الموت جوایک سینٹر میں ہزار ہاایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جومختلف بلا دوامصار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلہ پر رہتے ہیں اگر ہرایک کے لئے اس بات کامختاج ہوکراول پیروں سے چل کراس کے ملک اور شہراورگھر میں جاوے اور پھراتنی مشقت کے بعد جان نکا لنے کا اس کوموقع ملے تو ایک سینڈ کیا اتنی بڑی کارگذاری کے لئے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہوسکتی ۔ کیا میمکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفۃ العین کے مااس کے کم عرصہ میں تمام جہان گھوم کر چلا آ وے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جوان کے لئے خدایتعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ،ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچے نہیں ہوتے ۔جبیبا کہ خدایتعالی ان کی طرف سے قرآن شریف میں فرما تاہے

(الصافات: ۱۲۵\_۲۲۱)

پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آ قاب اپنے مقام پر ہے اورائس کی گرمی اورروشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہرایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیات ساویہ خواہ ان کو یونا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دسا تیراوروید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کوا کب سے ان کونا مزد کریں یا نہایت سید ھے اور موحدانہ طریق سے ملائک اللّٰہ کا لقب ان کودیں ۔ در حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مشعقر اور قرار گیر ہے اور بحکمت کا ملہ خداوند تعالی زمین کی ہریک مستعد چیز کواس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لئے بدروحانیات خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہری خدمات بھی بجالاتے ہیں اور باطنی بھی۔ جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور ماہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے ایساہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر بیہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اینا اینا اثر ڈال رہے ہیں۔''

(توضیح مرام روحانی خزائن جلد۳ صفحه: ۲۷ ـ ۲۸)

( آئینه کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحه: ۱۸۱، ۱۸۳ حاشیه )

وجال

د جال کے بارے میں بھی مسلمانوں میں عجیب وغریب قصے رائج ہو چکے تھے اور وہی غلطی د ہرائی گئی تھی کہ کلام کی حکمت ہے آئھیں بند کر کے ظاہر کو پکڑلیا گیا تھا۔ اس ظاہر بنی کے نتیجہ میں مسلمان بالعموم ایک ایسے کانے د جال کا انتظار کرنے گئے جوایک ایسے عظیم القامت گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کا نوں کے درمیان ستر گز کا فاصلہ ہوگا اور دنیا کو تباہ و ہر با دکرنے کے لئے آخری زمانہ میں خروج کرے گا۔ احمدیت نے آکر ان سب غلطیوں کی اصلاح کی اور ان عارفانہ معموں کو سلجھایا جو بل ازیں سینکڑوں سال سے سی کے سلجھائے نہ سلجھے تھے۔

چنانچ مقدس بانی سلسله عالیه احمد بیعلیه السلام و قبال کی یون تشریخ فرماتے ہیں:
" قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے۔
شیطان قرار دیتا ہے جبیبا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرما تا ہے:

(الاعراف: ۱۵-۱۱) یعنی شیطان نے جناب الہی میں عرض کی کہ میں اس وقت تک ہلاک نہ کیا جاؤں۔ جب تک کہ وہ مرد ہے جن کے دل مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں۔ خدانے کہا کہ میں نے تخفے اس وقت تک مہلت دی۔ سووہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جوآ خرز مانہ میں قبل کیاجائے گا۔ جسیا کہ دانیال نے بھی یہی کھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں اور چونکہ مظہراتم شیطان کا نصرا نیت ہے اس لئے سور ہُ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالی میہ فرما تا مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالی میہ فرما تا کہ ولا الدجال۔ اور آیت مند موتا قبل کی بناہ ما نگنے کا می مراد جسمانی بعث نہیں کیونکہ شیطان صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک بنی آ دم زندہ ہیں۔ ہاں شیطان شیطان میں وقت تک زندہ ہے جب تک بنی آ دم زندہ ہیں۔ ہاں شیطان

اپنے طور سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ بذر بعدا پنے مظاہر کے کرتا ہے سووہ مظاہر کی انسان کوخدا بنانے والے ہیں اور چونکہ وہ گروہ ہے اس لئے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے کیونکہ عربی زبان میں دجال گروہ کوبھی کہتے ہیں اورا گر دجال کونفرانیت کے گمراہ واعظوں سے الگ سمجھا جائے توایک محذور لازم آتا ہے، وہ یہ کہ جن حدیثوں سے یہ پنہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں دجال تمام زمین پر محیط ہوجائے گاانہی حدیثوں سے یہ بھی پنہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں کلیسیا کی طاقت تمام مذاہب پر غالب آجائے گی۔ پس یہ تناقض بجز اس کے کیونکر دور ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

(هقيقة الوحي روحاني خز ائن جلد ٣٣ صفحه: ٣١)

### حشرنشراورز مانةقبر

حشر نشراور زمانہ قبر کے متعلق بھی قصہ گو واعظوں نے مسلمانوں میں عجیب وغریب کہانیاں رائج کررکھی تھیں جن کی وجہ سے اسلام محض ایک قصوں کا مجموعہ بن کررہ گیا تھا۔ قرآن کریم اورآ مخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن روحانی امور کولطیف استعاروں اور تمثیلات کی صورت میں بیان فرمایا تھا فراست کی کمی کی وجہ سے ظاہر بین آنکھوں نے انہیں ظاہر برمجمول کرلیا۔

حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد سے نے ان سب لغوقصوں سے اسلام کی گردن آزاد کی اوراپنے آتا کی غلامی کاحق ادا کیا۔ آپ نے اسلام، قرآن کریم اورآنحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پر حکمت اور لطیف استعارات کو کھول کھول کر اہل دنیا کے سامنے رکھا جس سے اسلام کی قدر ومنزلت اور عزت وعظمت غیر مسلم دلوں میں بھی جاگزیں ہونے گئی۔ لیکن سیسب امور حضور ہی کے الفاظ میں اور حضور ہی کی کتب میں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ان تفاصیل کی گنجائش نہیں۔

## نظام خلافت كاقيام

احمدیت نے دنیا کومخف نظریاتی اوراعتقادی لحاظ سے ہی ازسرنو وہ اسلام نہیں دیا جومخضور اکرم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا بلکہ وہ نظام بھی عطا کیا جواس آسانی یانی کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہےاوردنیا کے کونے تک اس کی ترسیل کا نظام کرتا ہے۔

یمی وہ نظام ہے جسے اسلامی اصطلاح میں 'نظام خلافت'' کہا جاتا ہے اور جس کے بغیر دینی اقدار کی کماحقہ حفاظت ناممکن ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے آج تک کی اسلامی تاریخ کا سب سے بڑاالمیہ نظام خلافت کا ہاتھ سے جاتا رہنا ہے۔ بیصرف اسلام کا المیہ ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت اسے چودہ سوسال میں تمام بنی نوع انسان کا سب سے بڑاالمیہ کہنا چاہئے کیونکہ دنیا کی اکثریت کی اسلام سے محروم کی بنیا دی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اسلامی نظام خلافت کی برکات سے محروم ہے۔ بین ظام خلافت کی برکات سے محروم ہے۔ بین ظام کواز سرنو قائم کرنے کا فیصلہ نہ فرمائے صرف انسانی ہاتھوں کے ذریعے تاوقت کی آسی کا قیام ناممکن ہے۔ پس اس المیہ کے بعد جوگز رگیا خدا تعالیٰ کا عظیم ترین فضل بھی یہی ہے کہ اس نے حضرت اقدس میچ موعود علیہ السلام کومبعوث فرما کی خدا تعالیٰ کا عظیم ترین فضل بھی یہی ہے کہ اس نے حضرت اقدس میچ موعود علیہ السلام کومبعوث فرما کرخلافت راشدہ اسلامیہ کودوبارہ قائم فرمایا:

(الجمعه:۵)

آج اسلامی اقدار کی حفاظت اورادیان باطله پراسلام کے غلبہ نو کا انحصاراتی نظام کی کامیابی اوراستحکام پر ہے۔اس کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی سے جو ہرآن میٹھے پھل دنیا کو کھلاتا ہے اور کسی موسم میں بے فیض اور بے شمز نہیں رہتا۔ یا پھر یہ ایک روحانی جنت کی طرح ہے جس کے گھنے سابوں تلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نہریں بہتی ہیں اور روحانی فیوض کے اثمار سے اس کی شاخییں لدی ہوئی ہیں۔

خلافت راشدہ کا نظام وہ جزاہے جوتو حید پرستوں کواسی دنیا میں عطا ہوتی ہے اور آسان پر
ایک خدا کو ماننے والے زمین میں ایک ہاتھ پراکٹھے ہوکر وحدت ملی کی ایک دل کش تصویر پیش کرتے
ہیں ۔خلافت راشدہ کا نظام اعلان عام ہے اس ازلی اور ابدی سچائی کا کہ خدائے واحد نے اپنے
ہندوں کوایک ہاتھ پراکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔خلافت راشدہ کے قیام کے بغیر حقیقی تو حید کا قیام
ممکن نہیں چنانچے قرآن کریم میں تو حید خالص کو قیام خلافت کے پھل کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔جیسا

کہ مسلمانوں کوعطائے خلافت کا وعدہ دیتے ہوئے اس کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والی بر کات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

(النور: ۲۵)

یعنی خلافت راشدہ کے استحام کے ساتھ قیام تو حید کے لئے وہ ساز گارفضا پیدا ہوگئی ہے کہتم خالصةً میری عبادت کرنےلگو گے اور کسی دوسرے کومیرانشریک نہ ٹھہراؤگے۔

خداتعالی نے قیام احمدیت کے ذریعہ بیے ظیم الشان نظام دنیا کواز سرنو عطافر مایا جو دراصل آج اہل اسلام کے لئے نئی زندگی کا ایک پیغام ہے اوران پر جو اسلام کی چارد یواری سے باہر ہیں اسلام کے دروازے ایک مادرمہر بان کی آغوش کی طرح واکر رہاہے۔

نظام خلافت کے خدوخال

ایک مرکزی نقط حیات لینی خلیفتہ اُس کے گردفدایان اسلام کی ایک جماعت اکھی ہے جو خدمت اسلام کے لئے اس کی ہرآ واز پر سَدْعاً وَطَاعَةً سِمعاً وَطَاعَةً کِسوا بِجَھ اَہٰ نہیں جانتی جو نیک کی راہیں وہ انہیں دکھا تا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھان پر قدم مارتی ہے اوردین مجمدی کی جس خدمت کی راہیں وہ انہیں دکھا تا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھان پر قدم مارتی ہے اوردین مجمدی کی جس خدمت کے لئے اسے بلاتا ہے وہ لَبَیْثُ کَ یَاسَیّدِیْ لَبَیْثُ کَ ہُتی ہوئی اپنی جا نیں اورا پنے اموال لئے ہوئے ماضر ہوجاتی ہے۔ وہ اس کے ایک ہاتھ پر اُٹھنا اورایک ہاتھ پر بیٹھنا جانتی ہے۔ اس لئے اپنی ہیئت مجموی میں کثرت تعداد کے باجودایک فردواحد کی طرح زندہ ہے۔ جس کی جان خلافت راشدہ میں ہے اورخلیفہ میں کثرت تعداد کے باجودایک فردواحد کی طرح زندہ ہے۔ جس کی جان خلافت راشدہ میں ہے اورخلیفہ راشداس کے لئے بمزلدول کے ہے۔ یہ دل قالب بدلتا ہے لیکن خود بھی نہیں مرتا۔ اس دل کے نام بدلتے ہوئے اور بھی ناصراحمد بن کرغلامان محمد کی قومی زندگی کے سینے میں دھڑ کتا ہے اورخدا کرے کہ اس طرح قیامت تک ناصراحمد بن کرغلامان محمد کی قومی زندگی کے سینے میں دھڑ کتا ہے اورخدا کرے کہ اس طرح قیامت تک دھڑ کتار ہے اور بھی اس دل پر موت نہ آئے کیونکہ اسلام کی حیات نواس دل کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی دھڑ کتار ہے اور بھی اس دل پر موت نہ آئے کیونکہ اسلام کی حیات نواس دل کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی دھڑ کن ہے جو مسلمانوں کو می وجود کے پور پور میں نبض آسا چاتی ہے۔

# صدرانجمن احدبيه

قرآن کریم متعدد مرتبہز ول شریعت کی مثال آسانی یانی سے دیتا ہے جو نازل ہوکر مردہ

زمینوں کونئ زندگی بخشا اورانہیں روحانی سرسنری اور شادا بی عطا کرتا ہے۔ تمثیلی زبان میں اگر گفتگو کی جائے تو نظام خلافت اس پانی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے نہروں کی صورت میں زمینوں کی سیرا بی کے لئے جاری کرنے کا انتظام کرتا ہے۔

صدرانجمن احمد یہ بھی اسی نظام کا ایک جزو ہے جواحمدیت نے دنیا کو عطا کیا اور مرکزی حیثیت کی حامل یہ انجمن شریعت اسلامی کی روشنی میں اہل دنیا کی تربیت، رشدواصلاح دنیوی تعلیم، عمومی فلاح و بہبود، اقتصادی ترقی، خدمت خلق، عقا کد اوراعمال کی گرانی اور اسلامی تہذیب و تدن کی تروی کے لئے رائج کی گئی ہے۔ یہ کام کی شعبوں میں تقسیم ہے جنہیں نظارتوں کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کوئی نظارت تعلیمی امور کی انجام دہی کے لئے قائم ہے تو کوئی رشدو اصلاح کے لئے خصوص، کسی نظارت کا کام ان روحانی خزائن کی تقسیم ہے جو ہزاروں سال سے مدفون شے اور اس خصوص، کسی نظارت کا کام ان روحانی خزائن کی تقسیم ہے جو ہزاروں سال سے مدفون شے اور اس خدمت خلق کے عمومی کاموں کی بجا آور کی اور اسلامی معاشرہ کی حفاظت اور نگرانی ہے۔ باالفاظ دیگر خدمت خلق کے عمومی کاموں کی بجا آور کی اور اسلامی معاشرہ کی حفاظت اور نگرانی ہے۔ باالفاظ دیگر اور گرانی کے ماتحت شریعت اسلامیہ کے روحانی یانی کو سمیٹے ہوئے چلتی ہیں۔

# تحريك جديد

ایک اور عظیم الثان نظام سیرانی ' تحریک جدیدانجمن احمدید' کے نام سے جاری ہے جس کا رخ اسلام سے باہر کی سرزمینوں کی طرف ہے ۔ اللّٰداللّٰد! یہ نہریں کیا ہیں جو ہزاروں فدائیان اسلام کی قربانیاں لئے ہوئے ہوئے کھیت ان قربانیوں کے خون سے سینچ جارہے ہیں ۔ یہ اس غرض سے جاری کی گئی ہیں کہ غیر مذاہب کی بنجر زمینوں کو اسلام کے پانی سے جاری کی گئی ہیں کہ غیر مذاہب کی بنجر زمینوں کو اسلام کے پانی سے سیراب کریں ۔ یہ عالمگیر آئی نظام خلافت راشدہ احمد یہ کا ایک شاہ کارہے جودلوں کو مرعوب اور عقلوں کو دنگ کررہا ہے اور دنیا کے ہرایک براعظم کو سیراب کرنے کے لئے جاری کیا گیا ہے ۔ اس نظام نے یورپ کو بھی اسلام کے پانی سے سیراب کیا ہوئی ہیں اور تاریک براعظم افریقہ کے صحراؤں اور کے مختلف مما لک میں بھی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور تاریک براعظم افریقہ کے صحراؤں اور

جنگلوں کو بھی بینہریں سیراب کررہی ہیں ۔ان بہتے پانیوں کو دیکھ کرحضرت مسیح موعود علیہالسلام کا بیہ شعر بےاختیار زبان پر جاری ہوجا تا ہے:

> ایں چشمهٔ روال که بخکی خدا دہم یک قطرهٔ زبر کمالِ محمدًاست (درثین فاری صفحہ: ۸۹)

اللہ اللہ! کیا پر بہار منظر ہے کہ اسلام کی سرز مین بڑھ رہی ہے اور بیرونِ اسلام کی زمینیں کم ہوتی جارہی ہیں اور دیکھوخدا کا وہ وعدہ کس شان سے پورا ہور ہا ہے جواس نے آج سے چودہ سوسال پہلے اپنے محبوب ترین بندے سے کیا تھا کہ

اَفَلَا يَرَوُنَ اَنَّا نَاْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا لَٰ اَفَهُمُ الْغُلِبُوْنَ ۞ (الانبياء: ٣٥)

یعنی کیاان منکرین نے دیکھانہیں کہ ہم بیرون اسلام زمین کو ہرسمت سے کم کرتے چلے جاتے ہیںاوراسلام کی زمین پھیل کران غیر زمینوں پر قبضہ کرر ہی ہے۔کیااس کے باوجود بھی وہ تجھ پر غالب آنے کےخواب دیکھتے ہیں۔

پس نظام تحریک جدید وہ نظام ہے جو گھر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کے مقابل پر ہر دوسری زمین کو کم کرنے کے لئے جاری کیا گیا ہے۔ آج بیہ نظام بڑی تندہی اور بڑی شان کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کررہا ہے اور آج اسی نظام کی برکت ہے کہ پورپ کے روحانی ویرانوں میں بھی اسلام کے شاداب پود ہے اہلہارہے ہیں اور افریقہ کے بیابانوں میں بھی اور باغ احمد کی قلمیں پچھ ایساں پچھوہاں، ہرخطہ ارض برزمین کے کناروں تک پھیلائی جا چکی ہیں۔

### وقف جديد

وقف جدید انجمن احمد یہ بھی باغ احمد کا ایک سیرانی نظام ہے جواندرون ملک کے ایسے دیہاتی خطوں کی سیرانی کے لئے جاری کیا گیا ہے جہاں قبل ازیں روحانی پانی کی کمی محسوں کی جارہی تھی ۔احمدیت کے بہت سے ایسے چن تھے جو حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بڑے شاداب اور پر بہار تھے اور میٹھے پھل دے رہے تھے۔ کیکن رفتہ رفتہ مرکزی نہروں کے زندگی بخش پانی سے ان کا تعلق کم ہوگیا اور ان میں سے پھھشکی اور پڑ مردگی کا شکار ہونے لگے۔خلافت راشدہ احمد یہ کی عظیم الثان برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس نے ان علاقوں کے لئے ایک مزید تقویتی نظام جاری کیا اور وقف جدید کو جاری کر کے اندرون ملک میں چھوٹی چھوٹی روحانی نہروں کا ایک جال پھیلا دیا تا کہ ایک چپز مین بھی ایسی نہرے جوخلافت احمد یہ کے روحانی آب حیات سے براہ راست سیراب نہ ہو۔

ابھی اس نظام کو جاری ہوئے صرف چند سال کا عرصہ گزرا ہے لیکن اس کے اثرات ہرطرف روحانی شادا بی کی صورت میں ظاہر ہونے گئے ہیں اور بہت سے ایسے خطہ ہائے احمدیت ہیں جہاں نگ زندگی کا پیغام لئے ہوئے بینہریں جا پیچی ہیں۔ ہرشاخ ہری ہورہی ہے اور ہر پتے میں جان پڑرہی ہے۔ نئی کونیلیں پھوٹ رہی ہیں اور چن کے صحنوں کو وسعت مل رہی ہے۔ بہت سے ایسے دل کش مناظر ہیں کہ دکھے کر آنکھوں میں طراوت آتی ہے اور حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کا بیشعر کے اختیار زبان پر آجا تا ہے:

ہمار آئی ہے اس وقت خزاں میں کھلے ہیں پھول میرے بوستاں میں (در شین صفحہ: ۵۰)

کیوں نہ دل ان مناظر کو دیکھ کرخوش ہو کہ بعض الیی مسجدیں جو بھی نمازیوں کی کمی کی شکایت کرتی تھیں اب زبان حال سے وَسِّعْ مَگانَکَ .وَسِّعْ مَگانَکَ بِکِارہی ہیں۔ کیوں نہ دل ان مناظر کو دیکھ کرخوش ہو کہ بہت سے احمدی بچے جو بھی اپنے گھروں میں بھی نماز سے غافل سے اب یو پھٹتے ہی گھروں سے نکلتے ہیں اور درود شریف کا ور دکرتے ہوئے دیہات کی گلیوں میں پھرتے ہیں۔ معصوم زبانوں میں جاری یہ درود کے نغمات دوسرے بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں کو بیدار کرتے ہیں۔ اور صَلِّ عَلَی فَہِ عَلَی مُحَمَّدٍ کی صداوں سے دیہات کی فضامتر نم ہوجاتی ہیں۔ اور صَلِّ عَلَی فَہِ ہیں اور تلاوت کی آواز سے رومیں وجد کرنے گئی ہیں۔ موجاتی ہیں جوجاتی ہیں اور تلاوت کی آواز سے رومیں وجد کرنے گئی ہیں۔

ہاں کیوں نہ دل ان مناظر سے خوش ہو کہ ایسی ہند و بستیوں میں بھی وقف جدید کی نہریں جاری ہو چکی ہیں جو بھی اسلام اور پنجیبراسلام کے نام کوسننا تک گوارانہ کرتی تھیں ۔ تو حید کے پانی نے ان زمینوں کو اپنالیا ہے جو بھی سینکڑوں فرضی خداؤں کے قبضہ میں تھیں ۔ آج وہاں بھی تو حید کے نعر بے بلند ہور ہے ہیں ، آج وہاں بھی مسجدیں تغییر ہورہی ہیں ۔ آج وہاں بھی خدائے واحد کی پرستش کرنے والے جنم لیں ، آج وہاں بھی مدائے واحد کی پرستش کرنے والے جنم لے رہے ہیں ۔ ہاں آج ان مشرک بستیوں میں بھی وہ گواہ پیدا ہور ہے ہیں جو پانچ وقت صدق دل کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ:

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهِ الَّااللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً ارَّسُوْلُ اللَّهِ

# بعض ذيلى تنظيين

### كجنها ماءالثد

ایک لجنہ اماءاللہ کی تنظیم ہے جواسلامی تعلیم کوعورتوں میں رائج اور رائخ کرنے میں ہمہ تن مصروف ہے اور اسلامی اقد ارکے مطابق اچھی مائیں پیدا کرنے کے سلسلہ میں عظیم قومی خدمت میں مصروف ہے۔

# اطفال الاحمديير

ایک اطفال الاحمدید کی تنظیم ہے جو بچوں کواسلامی رنگ میں تربیت دینے پر کمربستہ ہے اور وہ مجروم بیچ جو گھروں میں دین تعلیم وتربیت سے بے نصیب رہے، اس تنظیم کے دائرہ میں آگر دین

سکھنے اور دین پڑل پیرا ہونے کی مثق کررہے ہیں۔

#### خدام الاحربيه

ایک خدام الاحمہ یہ کی تنظیم ہے جوان نو جوانوں کے لئے وجود میں آئی ہے جوطفولیت سے عہدِ جوانی میں داخل ہورہے ہوں اور پھر چالیس سال کی عمر تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی ۔اس تنظیم کے زیرانظام نو جوان گرم خون اور بلند ولولوں کے ساتھ خدمت دین میں مصروف ہیں۔ یہ مجلس ان کے سامنے خدمت دین اور خدمت خلق کے نئے پروگرام رکھتی ہے۔ بہتر رنگ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے درس دیتی ہے اور مخلوق خدا کی خدمت اور بہبودی کی راہیں ان پر کھولتی ہے۔ یہ مستفید نہ ان وجوانوں کی طرف خصوصی توجہ دیتی ہے جواطفال الاحمہ یہ کے تربیتی دائرہ سے کما حقہ ،مستفید نہ ہوئے ہوں اور عہد جوانی میں ان کی تربیت کرنے کے خصوصی پروگرام بناتی ہے۔ مختلف مقامات کے علاوہ حلقہ وار اور علاقہ وار تربیتی اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے اور ان تمام مقاصد کو پورا کرنے میں مرکزی انجمنوں کا ہاتھ بٹاتی ہے جن مقاصد کے حصول کے لئے سلسلہ عالیہ احمہ یہ کوقائم کیا گیا ہے۔

#### انصارالثد

احمدیت حقیقی اسلام ہے اور اسلام میں موت سے قبل ریٹائر ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی استعدادوں اور خداداد تو توں کے مطابق حسب تو فیق اللہ تعالیٰ کی راہ میں تادم آخر کوشش کرتا رہے ۔ پس احمدیت بھی اس تصور کی عملی تصویر پیش کرتی ہے اور اس کے بر بیتی حلقے زندگی کے سب دائروں پر محیط ہیں۔ جب احمدی نو جوان اپنی عمر کے جالیس سال پورے کر چیتے ہیں تو ان پر مجلس انصار اللہ کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں اور اس مجلس میں داخل ہو کر پھر زندگی کے آخری سانس تک وہ اسی جائسی دائرہ میں رہتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر ذہنی اور عملی پختگی کے ساتھ خدمت دین میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ یہ مجلس ان کے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے میں شب و روز کوشاں رہتی ہے اور اس دن سے پہلے کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں ، ہر گھڑی بلندتر روحانی درجات کے حصول میں ان کی مددکرتی ہے۔

پس نظام احدیت میں بیمجالس احدیت کے مرکزی تربیتی نظام کومزید تقویت دے رہی

ہیں اور اسلامی روحانی اقد ارکی حفاظت کے لئے ایک ایسے عظیم الشان دفاعی نظام کے مشابہ ہیں ، جس میں قلعوں کے بعد قلعے ایک دوسرے کی پشت پناہی کررہے ہوں۔

یے ظیم الثان اور مکمل نظام روحانی جوخلافت راشدہ احمد ہے کے ذریعہ دنیا کوعطا ہوا کوئی معمولی مجزہ نہیں۔ تیرہ صدیوں تک مسلمان ایک کے بعد دوسرے تنزل کی جانب اتر تے رہے اور تیرہ طویل معمدیوں تک اسلام کی تصویر غیروں کی نظر میں بگڑتی چلی گئی۔ اگر آنخضرے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قو کی اور دائی قوت قدسیہ کا سہارا نہ ہوتا اور خدا تعالیٰ کی ابدی نصرت کا وعدہ شامل حال نہ ہوتا، تو کہمی کی بیامت ماضی کا ایک عبرت آموز قصہ بن چکی ہوتی اور اس آب حیات سے دنیا ہمیشہ کے لئے محروم ہوچکی ہوتی ہوتی۔ لیکن جیسا کہ ازل سے مقدر تھا آخری زمانہ میں اسلام کو ایک نئی اور پر شوکت زندگی عطا ہونی تھی اور ادبیان باطلہ پر ایک عالمگیر غلبہ کی بنیاد سے محمد گئے کے ہاتھوں رکھی جانی تھی۔ پس خوشا وہ وقت کہ جب قادیان کی گمنام بستی میں اسلام کی تغییر نوکی کہلی اینٹ رکھی گئی اور اس وقت سے آج تک ہر روز یہ عمارت اپنی تکمیل کی نئی اور بلند تر منازل کی طرف اٹھائی جارہی ہے۔ وہ کھویا ہوانظام علی فیا ہونت کے استحکام اور تمکنت کے لئے بمز لہ جان کے تھا پھر سے مسلمانوں کوعطا ہو چکا ہے فلا فت جو اسلام کے استحکام اور تمکنت کے لئے بمز لہ جان کے تھا پھر سے مسلمانوں کوعطا ہو چکا ہے اور نمین کے کناروں تک قوموں نے اس کے فیض سے برکت یائی ہے۔

پی اے مسلمانان عالم! احمدیت کوآپ کا انتظار ہے! کب آپ دین محمد کے احیاء کی خاطر،
اس عظیم الشان نظام میں شامل ہوں گے اور ان قربانیوں کی لذت سے حصہ پائیں گے جو آج خدام
احمدیت کے لئے مخصوص ہو چکی ہیں۔ احمدیت کو آپ کا انتظار ہے کیونکہ آپ کی شمولیت سے دین
اسلام کو تقویت نصیب ہوگی اور اسلام کا وہ عظیم سمندر جو آج قطرہ قطرہ دنیا کی خشکیوں میں بھر ایرا اسلام کو تھے ہوکرا یک بحربے یا یاں میں تبدیل ہوجائے گا۔

كُنْتُمُ ۚ خَٰيْرَ ٱمَّةٍ ٱخۡرِجَتُ لِلنَّاسِ

کوئی روحانی نظام خواہ کیسا ہی کامل اور نافع الناس کیوں نہ ہواس وقت تک کامیا بی سے نہیں چل سکتا جب تک قربانیوں کےخون سے اس کی آبیاری نہ کی جائے ۔اسلام کا انمل نظام بھی آسخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہدمبارک میں قربانیوں کا خون پی کر بنیا تھا۔

بنی نوع انسان کو مدایت اور کامیا بی کی را ہوں کی طرف بلانا کوئی بازیچه ٔ اطفال نہیں ، دنیا

کی ہدایت کے دعویدار پھولوں کی سے پرچل کرروحانی انقلاب ہرپانہیں کیا کرتے۔وہ وفت یاد کرو جب ایک خیرامت، بنی نوع انسان کی بہود کی خاطر آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے پرول سلے پرورش پاکر تیار ہوئی اور رحت کا پیغام لئے ہوئے بنی نوع انسان کی طرف نگلی ۔اس راہ میں انہوں نے کیسے کیسے دکھا ٹھائے اور کنتی طویل اور سلسل اور شاندار قربانیاں دیں ۔ پسمحض ایک کامل نظام کی موجود گی سے دنیا فیض نہیں پاسکتی جب تک اس نظام کے نفاذ کے لئے بے مثل قربانیاں دینے والے پچھ بے نفس بندے بھی دنیا کوعطا کئے۔ والے پچھ بے نفس بندے بھی دنیا کوعطا نہ ہوں ۔احمدیت نے یہ بے نفس بندے بھی دنیا کوعطا کئے۔ یہ وہ بے در لیخ اپنے عزیز مال کوا یک بلندم قصد کی خاطر لٹار ہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، جوا پنی قبتی جانیں جو بے در لیخ اپنی مواجود گی خاطر قربان کرر ہے ہیں ۔ یہ ایک نہایت جیرت انگیز مالی اور جانی قربانی کا ایک خلاکی ایک خاطر قربان کرر ہے ہیں ۔ یہ ایک نہایت جیرت انگیز مالی اور جانی قربانی کا ایک خاطر کوئی نہیں اور جس کی مثل ڈھونڈ نے کے لئے نظر کو خاطر کوئی نہیں اور جس کی مثل ڈھونڈ نے کے لئے نظر کو دورہ سوبرس قبل کے زمانہ کی طرف لوٹنا ہیڑ تا ہے۔

سلسلہ عالیہ احمد یہ کی ہرانجمن اور ہر تنظیم کی رگوں میں ان بندگان خدا کی قربانیوں کا منزہ خون دوڑر ہا ہے۔ بیرو پیچو یانی کی طرح اسلام کے احیائے نوکے لئے اور دنیا کودین محمدی کی طرف بلانے کے لئے بہایا جارہا ہے اور یہ جا نیں جو خدمت دین کے لئے بھیڑ بکریوں کی طرح قربان کی جارہی ہیں ان کی کہانی سننے کے لائق اور ان کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے۔

ہر بالغ احمدی جو کچھ کمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ان پابندیوں کے باوجود کہ ناجائز طریق سے کمائی کے سب راستے اس پر بند ہیں اوراس مالی تنگی کے باوجود جواس کے نتیجہ میں اسے برداشت کرنی پڑتی ہے اپنی کمائی کا کم از کم ۱/۱۲ حصہ اور زیادہ سے زیادہ ۱/۱۱ حصہ صدر المجمن احمد میں کو مت میں اس غرض سے پیش کرتا ہے کہ خلیفہ کی رہنمائی میں ، راہ خدا میں اسے خرج کرے۔ پھر جواس کے پاس بچتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا بلکہ غیر ممالک میں فدا ہب غیر پر غلبہ اسلام کے لئے جو تبلیغی اوارہ ''تحریک جدید' کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اسے چلانے کی خاطر وہ اپنے نیچ ہوئے مال میں سے ایک حصہ تحریک جدیدا مجمن احمد میں پیش کر دیتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں مال میں سے ایک کا نیرون ملک میں دیہائی خرج ہو۔ پھراس کے بعد جو بچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا بلکہ اندرون ملک میں دیہائی

جماعتوں کے احیائے نوکے لئے اور ان کی دینی معیار کو بلند کرنے کے لئے جوانجمن 'وقف جدید'
کے نام سے جاری کی گئی ہے، اپنے بچ ہوئے مال میں سے ایک حصہ وہ اس انجمن کو چلانے کے لئے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جونچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا بلکہ اگر وہ نوجوان ہے تو نوجوانوں کی انجمن ''مجلس خدام الاحمدیہ' کے اخراجات چلانے کے لئے بھی چندے دیتا ہے اور اگر وہ چالیس سال سے متجاوز ہے تو ''مجلس انصار اللہ'' کی خدمت میں دینی کا موں پرخرچ کرنے کے لئے اسپنا موال کا ایک حصہ پیش کر دیتا ہے اور اگر وہ عورت ہے تو ''لجنہ اماء اللہ'' کی تنظیم کے اخراجات چلانے کے لئے اموال کا ایک حصہ پیش کر دیتا ہے۔ پھر جو اخراجات چلانے کے لئے وہ اپنی اس کو جاتا کیونکہ تھیں مسب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ تھیں مسب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ تھیں ہوجاتا کیونکہ اس سے مالی قربانی کا مطالبہ موتا ہے اور مختلف زبانوں میں تر اجم قرآن مجید شائع کرنے کے لئے بھی پھراس سے مالی قربانی کا مطالبہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر جونچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ اس کے سامنے اپنے رب مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر جونچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ اس کے سامنے اپنے رب مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر جونچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ اس کے سامنے اپنے رب مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر جونچ رہتا ہے وہ بھی سب اس کا نہیں ہوجاتا کیونکہ اس کے سامنے اپنے درب مطالبہ کیا جاتا ہوں بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں کی بیا در بار ریز ہے جاتے ہیں کہ

(الذاريات: ٢٠) ليعني خدا كے بندول كے اموال ميں سواليوں اور محروموں كا بھى حق ہے۔

پس خدا کے یہ عجیب بندے اپ اموال میں سے دن رات صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ خفیہ طور پر بھی اور ظاہری بھی۔ چھپ چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ پھر جونی جاتا ہے وہ سب بھی ان کانہیں ہوجاتا کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ دینی علم کے بغیر خدمت دین کا حق ادائہیں ہوسکتا۔ اس کانہیں ہوجاتا کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ دینی علم کے بغیر خدمت دین کا حق ادائہیں ہوسکتا۔ اس کئے قرآن وحدیث کے مطالعہ پر خرچ کرو، امام الزمان کی کتب پر خرچ کرو، خلفائے سلسلہ کی حریات خریدو، تفسیر صغیر پڑھواور تفسیر کبیر کا مطالعہ کرو، بزرگان سلسلہ کی کتابوں سے استفادہ کرو۔ ''الفضل'' سلسلہ عالیہ احمد میں کا ترجمان ہے، اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ نو جوان ہوتو خدام الاحمد میہ کے ترجمان '' خالد'' کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے۔ انصار اللہ کے رکن ہوتو ''انصار اللہ'' کا مطالعہ تمہارے لئے ازبس ضروری ہے۔ لڑکی یاعورت ہوتو خوا تین کارسالہ' مصباح'' کے بغیر تمہاری معلومات کمل نہیں ہوسکتیں۔ پس اپنے بچے ہوئے اموال میں سے خدا کے یہ عجیب بندے ماہ بماہ اور سال بہال ان دینی کتب اور رسائل کی خرید پر بھی روپیہ صرف کرتے ہیں۔ پھر جونی کر ہتا ہے، وہ اور سال بہال ان دینی کتب اور رسائل کی خرید پر بھی روپیہ صرف کرتے ہیں۔ پھر جونی کر ہتا ہے، وہ بھی سب ان کانہیں ہوجاتا۔ بلکہ گاہ بہگاہ خدا کے نام پرخرج کرنے کی اور راہیں بھی ان پر کھولی جاتی بھی سب ان کانہیں ہوجاتا۔ بلکہ گاہ بہگاہ خدا کے نام پرخرج کرنے کی اور راہیں بھی ان پر کھولی جاتی

ہیں کبھی خدام الاحمدیہ کے ہال کی تغمیر ہورہی ہے اور کہیں وقف جدید کا مرکزی دفتر بن رہاہے اور کبھی فضل عمر فاؤنڈیشن کے نام پرایک عظیم الشان رفاہی منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔

یہ قطار اندر قطار مالی قربانی کا مظاہرہ اسی برختم نہیں ہوجاتا بلکہ کمانے والے ان سب چندوں کی ادائیگی کے بعد جباینی ہیویوں کوخرچ دیتے ہیں تو وہ بھی حسب توفیق ان سب چندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ پھریہ قطارا ندر قطار مالی قربانی کا مظاہرہ اسی برختم نہیں ہوجا تا۔ بلکہ وہ چند پیسوں یا آنوں یارویوں کے چھوٹے جھوٹے جیب خرچ جو مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں وہ یج بھی ان میں سے ایک حصہ اینے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ۔ دنیا والے ان چھوٹی چھوٹی قربانیوں کوحقیر نہ جانیں کہ خدا کی نگاہ میں ان کی بڑی قیمت ہے۔ان چھوٹے چھوٹے سینوں میں الله اوررسول کی خاطرسب کچھ قربان کر دینے والے عظیم دل چھے ہوئے ہیں۔ان ننھے منے بچوں میں ایسے مجاہدین اسلام بھی ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی شوق کی گردن پر چھری رکھ دی اورسالہا سال کی جمع شدہ یونجیاں دین محمریؓ کی خاطر خلیفہ وقت کے حضور پیش کر دیں اور جب خلیفہ وقت نے اسے قبول کرنے میں تامل کیا تو مچل گئے اور بھند ہوئے اور نہ ٹلے جب تک ان کی قربانی قبول نہ کی گئی ۔ پھران میں سےایسے بھی ہیں،جنہوں نے مہینوں پیسہ پیسہ جوڑ کراپنی کجیاں بھریں اور جب وہ بھر گئیں اور بوجھل ہوگئیں تو ان کے کانوں میں بیآ وازیڑی کہ خلیفہ وفت وقف جدید کی مالی امداد کے لئے احمدی بچوں کو بلار ہاہے۔ یہ آواز انہوں نے سنی اورا پنے شوق کو بیدد یکھنے تک کی مہلت بھی نہ دی کہ ہیہ ان کے مہینوں کے صبر اور قربانی کا ثمرہ تھا۔وہ بند کی بند کجیاں انہوں نے خلیفہ وقت کے حضور پیش کردیں کہ جو کچھ بھی ان میں ہےوہ ہمارانہیں خدا کا ہے۔ پس خدا ہی کی راہ میں اسے خرچ فرما ئیں۔ ا ابنائے آ دم! اورا معشر جن وانس! بیروه بچے اوروه مائیں اوروه باپ اوروه جوان اوروہ بوڑھے ہیں، جواحمہ بت نے مخلوق خدا کی بہبودی کی خاطر قربانی کے میدانوں کی طرف نکالے ہیں اوروہ خیرامت ہے جومحمر عربی کی قوت قدسیہ نے اس زمانہ میں پیدا کی ہے۔اے امریکہ اوراے بورپ اور جایان کے دولت مندو! اور چین اور روس کی عظیم مملکتوں کے فرماں روا و! کیا احمدی بچوں کی ان معصوم قربانیوں سے بڑھ کربھی کوئی قیمتی دولت تمہارے خزانوں میں ہے؟ سنو! تمہاری سب دولتیں اورتبہار ہےسب خزائن اور دیننے دنیا کی زینت ہی تو ہیں اور دنیا ہی کی بھٹی میں جل کر

خاکستر ہوجا ئیں گے اور تہہیں ہلاکت کی گھڑی سے بچانہ سکیں گےلیکن بیر تقیر نظر آنے والی کجیاں اور یہ پیسے اور یہ بیلے جومعصوم دلوں نے بے پناہ خلوص کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں پیش کئے ہیں یہ بردھیں گے اور کچولیں گے اور کچولیں گے اور انہیں برکت پر برکت ملے گی اور دنیا کی نجات اب ان سے ہاں ان ہی سے وابستہ ہو پچی ہے ۔اے مشرق ومغرب پر چھاجانے والی عظیم الثان طاقتو! جواشترا کیت اور سرمایہ داری کی علم بردار ہو! تہاری عظیم مادی قو تیں تہارے کچھکام نہ آئیں گی اور تہہیں ہلاکت کے اس دن سے بچانہ سکیں گی جو دنیا کی تباہی کے لئے مقدر ہو چکا ہے ۔ تہمارے بچھ شدہ اموال تہمارے بچھکام نہ آئیں گے ۔سنواور امام زمال کی آواز سے سنو:

''اے یورپ تو بھی امن میں نہیں اوراے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اوراے جزائر کے رہنے والوکوئی مصنوعی خدا تہماری مد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کوگرتے دیکھا ہوں اورآبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحدیگا نہ ایک مدت تک خاموش رہا اوراس کی آنکھوں کے سامنے مروہ کام کئے گئے اوروہ چپ رہا۔ گراب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنے کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے پنچ سب کو جمع کروں۔ پرضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سے جمع کروں۔ پرضرور تھا کہ تقدیر کوشتے پورے ہوتے۔ میں سے جمع کروں۔ پرضرور تھا کہ تقدیر کوشتے پورے ہوتے۔ میں سے جمع کہ اہوں کے سامنے آجائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لوگے۔ گرخدا کے سامنے آجائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لوگے۔ گرخدا کے سامنے آجائے گا اور وال سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔''

(هقيقة الوحي روحاني خزائن جلدنمبر ٣ صفحه ٣٩)

پس اے اہل دنیا! امام وقت کی اس آ واز کوسنو جوتمہیں ہلا کت سے بچانے کے لئے منایہ محمدیؓ سے بلند ہوئی اور دیکھوا حمدی بچوں اور ماؤں اور بوڑھوں اور جوانوں کی ان پر در د قربا نیوں کو دیکھو جوتمہیں تباہی سے بچانے کی خاطر وہ رب العباد کے حضور کس خلوص اور تڑپ کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

خدا گواہ ہے کہ اب دنیا کی نجات احمدیت کی ان قربانیوں کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے ان پییوں کے ساتھ وابسة ہو چکی ہے، جومعصوم بچوں نے اپنے خالق کے حضور پیش کئے ۔ان جھومروں اوران کنگنوں کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔جو یاک دامن احمدی خواتین نے محض اس لئے اتاردیئے کہ ان کی فروخت سے مغرب کے بت خانوں میں مسجدیں تغییر ہوں اور خدائے واحد کی پرستش کی جائے۔ ہاں اے ابنائے آدم! آج تمہاری نجات ان زند گیوں سے وابستہ ہو چکی ہے جو ہزار ہا احمدی نو جوانوں اور بوڑھوں نے تنہیں اپنے رب کی طرف واپس لوٹانے کی خاطر دین محمدی کی نذر کردیں ۔ان مجاہدین احمدیت سے وابسۃ ہو چکی ہے جو تبلیغ اسلام کی خاطرایے گھروں سے لکلے اورگھروں کے آرام کو بیچھے چھوڑ دیا۔جوان ہو یوں، بوڑ سے ماں باپ اور چھوٹے بچوں کو بیچھے چھوڑ دیا اور دور در ازممالک کوروانہ ہوئے تا کہ بنی آ دم کو بیشگی کے امن یعنی دین اسلام کی طرف آنے کی و**عوت دیں ب**عضان میں سے ایسے تھے جوغیرمما لک ہی میں راہ جہاد میں خدا کو پیارے ہوئے اور مڑ کر وطن اوراہل وطن کی صورت نہ دیکھ سکے اور بعض ان میں سے ایسے تھے جواتنی دیر کے بعد اس حال میں وطن کولوٹے کہان کے بوڑ ھے مال باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کی جوان ہویاں بوڑھی ہوچکی تھیں اوران کے بالوں کی سیاہی میں بڑھایے کی سفیدی پھرگئی تھی۔ بیویوں نے خاوندوں کے بغیراور بچوں نے بایوں کے بغیر زندگی کی تلخیاں برداشت کیس اور کرب ناک بیاریوں میں انہیں یاد کیا اوراییا ہوا کہ سینکٹر وں عور توں نے اپنے خاوندوں کی زندگی میں ہی ایک ہوگی کی سی بدحالی کواپنے لئے قبول کیا اور ہزار ہا بچے اپنے باپوں کی زندگی میں تنیموں کی طرح رہنے گئے۔ یہ افسانے نہیں حقیقتیں ہیں ۔ آسان کا خدا گواہ ہے کہ پیحقیقتیں ہیں ۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں ، جواحمہ یت دنیا کی نجات کے لئے کفارہ کے طور پر اپنے رب کے حضور پیش کررہی ہے۔ ہاں بیدرد کی حیا دروں میں لیٹی ہوئی وہ بشارتیں ہیں،جواحدیت نے دنیا کوعطا کیں۔

کاش دنیا ان حقیقوں کو سمجھے اوران بشارتوں کو قبول کرے اوراے کاش! دنیا اس خدائے واحد کی طرف لوٹ آئے اوراس میکارسول احمد مرسل گوقبول کرے۔جس کی چارد یواری سے باہرکوئی جائے امن نہیں۔اے کاش! دنیا ہلاکتوں کے اس تاریک دور میں غلام احمد کی اس آواز کوسنے کہ

م صدق سے میری طرف آؤاسی میں خیر ہے ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار (براھین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد ۱۳ صفحہ: ۱۳۵) اوراس عظیم الشان خوش خبری سے فائدہ اٹھائے کہ علامی الشان خوش خبری سے فائدہ اٹھائے کہ علامی الشان خواہد بود!

(شائع كرده جماعت احدبيرلا مور ١٩٦٨ء)

# فلسفهرعا

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۲۸ء)

تشهد تعوذ اورسور هٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد آپ نے فر مایا:

حضرت اقدس میچ موعود علیہ الصلاق والسلام ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے کہ دنیا ہی کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی دعاسے غافل ہو چکی تھی اور وہ جو بظاہر دعائے قائل نظر آتے تھے وہ بھی اس کے فلسفہ اور باریک حکمتوں کا بہت کم علم رکھتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں ہی میں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہوا جو دعا کی تا ثیراور قوت ہی سے منکر ہو چکا تھا اور اسے ایسا بے حقیقت جانتا تھا کہ گویا دعا اپنی طاقت میں ہوا کے ایک خفیف جھو نکے سے بھی کمز ورز ہے اور ایک خزاں رسیدہ پتے کو بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی ۔

حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاق والسلام نے اس طبقے کو ایک ایسا چیننے دیا جو قَادِ عَهٔ کا حکم رکھتا تھا اور بار باران کی عقلوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے فطرت انسانی کو اس امر پر گواہ ٹھہرایا کہ بندے اور رب کے درمیان دعا کا تعلق ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جسے قبول کئے بغیر ایک سلیم العقل انسان کے لئے جارہ کا رنہیں۔ پھراس نظریا تی بحث پر ہی اکتفا نہ فر مائی بلکہ اپنے وجود کو ایک زندہ ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ یہا یک ایسا وجود تھا جس کا ماضی ، حال اور مستقبل اور تمام گردوپیش قبولیت دعا کے ت میں گواہی دے رہے تھے۔ ماضی اس طرح کہ آنحضور کی ان دعاؤں کا آئے ٹمرہ تھے جن کے نتیج میں اسلام کو چودھویں صدی کے مرپر مذاہب غیر پر غالب کرنے والا ایک عظیم الشان سیسالا رعطا ہونا تھا۔

حال اس طرح کہ آپ کی دعا کیں شب وروز اس طرح قبول ہور ہی تھیں جیسے باران رحمت برس رہی ہو اور اپنے اثر میں اتنی وسیع تھیں کہ لاکھوں کروڑوں قبولیت دعا کے گواہ آپ کے اپنے زمانے میں پیدا ہو کے اور ان کے دلوں نے لاریب کے نعرے لگائے ۔ مستقبل اس طرح کہ آپ نے اپنی دعاؤں کے ایسے عظیم الثان ثمرات آئندہ نسلوں کوفیض پہنچانے کے لئے پیچھے چھوڑے جنہوں نے زمین کے کناروں تک شہرت پائی اور اطراف عالم نے زبان حال سے گواہی دی کہ ہاں اے محمد عرفی تھیں۔ دعاؤں کے ثمرہ! دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہیں۔

جہاں تک فلسفہ دعا کا تعلق ہے آپ نے اس مشکل مسئلے کو آسان اور عام فہم کر کے دکھا دیا اور اس نے کہ فلسلے کو آسان اور عام فہم کر کے دکھا دیا اور اس زمانے کے خشک فیلسوفوں کی طرف سے وار دہونے والے ہراعتراض کا شافی جواب دیا۔ میرا آج کا مضمون حضورا قدس علیہ السلام کے فرمودات کی ہی خوشہ چینی ہے چنا نچہ اس کا آغاز حضور ہی کے الفاظ سے کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں:

''ایک بچہ جب بھوک سے بے تاب اور بے قرار ہوکر دودھ کے لئے چلا تا اور چنجتا ہے تو مال کے بیتان میں دودھ جوش مارکر آجا تا ہے حالانکہ بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا لیکن بید کیا سب ہے کہ اس کی چینیں دودھ کو جذب کرلاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ عموماً ہر ایک صاحب کہ اس کا تجربہ ہے۔ بعض اوقات ایساد یکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی چھا تیوں میں دودھ کو محسوں بھی نہیں کرتی ہیں اور بسا اوقات ہوتا بھی نہیں ہے لیکن جو نہی بچہ کی دردنا ک چنج کان میں پنجی فوراً دودھ اتر آیا ہے۔'' (الحکم جلد ۵ نمبر ۲۳ مؤر نہ ۱۲ راگت ۱۹۰۱ صفحہ: ۳)

اس کی چینیں دودھ کو کیوں کر کھینچ لاتی ہیں اس کا ہرایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کر تیں گر بیجے کی چلا ہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہے تو کیا ہماری چینیں جب اللہ تعالی کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی کھینچ نہیں لاسکتیں ، آتا ہے سب پچھ آتا ہے مگر آئھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ۔ بیچ کی جو مناسبت ماں سے ہے اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کراگر دعا کی فلاسفی پرغور کر بے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہوتی ہے۔

تقاربر جلسه سالانة بل ازخلافت

حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا فلسفہ مجھانے کے لئے جو مال کی اپنے نیچے سے تعلق کی مثال دی ہے ہے اپنے اندر گہری حکمتیں رکھتی ہے ہے ایک حقیقت ہے کہ ہر خالق کواپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے خواہ کیسی ادنی درجہ کی ہی کیوں نہ ہو ۔صناع اپنی صنعت سے پیار کرتے ہیں ،مصور اپنی تصویر وں سے ،شاعر اپنے اشعار سے اور افسانہ نگار اپنے افسانوں سے ۔اپنی تخلیق سے پیار کا ہے جذبہ برٹوں میں بھی نظر آتا ہے اور چھوٹوں میں بھی ۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نیچ مٹی کے بیار کا ہے جذبہ برٹوں میں بھی نظر آتا ہے اور چھوٹوں میں بھی ۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نیچ مٹی کے بہتکم کھلونے بناکر اپنی صنعت کی کیسی کیسی کیسی کیسی داد چاہتے ہیں جب کہ ویسے ہی کھلونے اگر باز ارسے آپ ان کولا کر دیں تو وہ اٹھا کرز مین پر دے پٹینیں اور واویلا کریں ہے کیا اٹھا لائے؟ اسی طرح وہ نیچ جو بسااو قات باور چی کے اچھے اچھے کھا نوں کو بھی پینر نہیں کرتے جب آپ چھوٹی می ہنڈیا میں ادھ کیکھڑ سے ہوئے چاول پائے ہیں یا غیر متناسب اوز ان میں نمک مرچ گی اور گوشت وغیرہ کو سینک دلاکر اس کانام سالن رکھ دیتے ہیں تو خود بھی کس مزے سے اسے کھاتے ہیں اور ماں باپ کے منہ میں بھی زبر دستی ٹھونستے ہیں کھر ہے تا ہیں کھر پیقاضا بھی جاری رہتا ہے کہ مزیدار یکا ہے نا؟

 دے اور مَتٰی ذَصْرُ اللّٰهِ کے جواب میں اَلآ اِنَّ ذَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبُ (البقرة ۱۲۰۵) کا مژدہ نہ سنائے ؟ نہیں نہیں یہ ہرگزممکن نہیں مضطر کی جینے ویکار کو وہ سنتا ہے اور سنتا آیا ہے اور اس کے وہ بندے جواس کے سایۂ عاطفت میں پلتے ہیں اور اس کی انگلی پکڑ کر چلنے کے عادی ہوتے ہیں ایسے نڈر اور ایسے کا دی ہوجاتے ہیں کہ کھلے بندوں اپنے بظاہر بڑے بڑے طاقت ور شمنوں سے بھی بڑی شوکت اور جلال سے لکارتے ہیں کہ کھلے بندوں اپنے بظاہر بڑے بڑے اور جلال سے لکارتے ہیں کہ

۔ سرسے لے کریاؤں تک وہ یارہے مجھ میں نہاں اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پیوار (براھین احمد بیرحصہ پنجم،روحانی خزائن جلد الصفحہ: ۱۳۳۳)

قرآن کریم کی متفرق آیات فلسفه دعا کومختلف پیراؤں میں بیان کرتی ہیں کیکن ان میں ایک مرکزی حیثیت کی آیت الیم ہے جواعجازی طور پر نہایت اختصار مگر حیرت انگیز کمال کے ساتھ اس مضمون کو بیان کررہی ہے وہ آیت ہیہے:

وَ إِذَا سَالَاٰكَ عِبَادِى عَنِّى فَالِّيْ قَرِيْكُ الْجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَعَلَّهُ مُلْ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَا فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الْجِيْ وَلْيُؤْمِنُوا بِلَ لَعَلَّهُمُ لِيَرُشُدُونَ ﴿ (البقرة: ١٨٧)

یعنی اے میرے بندے! جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دے میں قریب ہوں۔ جب مجھے کوئی خلوص نیت کے ساتھ لیکار نے والا پیار تا ہے تو اس کا جواب دیتا ہوں پس ان پر بھی لازم ہے کہ میری ہدایات پڑ عمل کریں اور مجھ پر کامل ایمان لائیں تا کہ ہدایت یا نے والے ہوں۔

اس آیت میں وضاحت کے ساتھ قرب الہی اور قبولیت دعا کے تین مدارج کا ذکر ہے اور آخصور نبی اکر علیہ سے نیادہ قریب تھے عبد کامل کی حیثیت سے اس امر پر مامور فر مایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمام دیگر بندگان خدا کوایک مژدہ وصل عام سنادیں ۔اس آیت کے پہلے جھے کا تعلق اس پہلوسے بلا امتیاز فد ہب وملت تمام بنی نوع انسان سے ہے کہ عبد کا ابتدائی معنی سب پرصادق آتا ہے اور جہاں تک جسمانی لحاظ سے

مخلوق خدا ہونے کا تعلق ہے شرقی ، غربی ، کا لے، گور ہے جبی اللہ تعالی ہی کے بندے ہیں۔ چنا نچاس پہلو ہے آنخضر ہے لیا ہے کہ اگر میرے بندے میں جھے سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان کا بیسوال تعجب انگیز ہے کیونکہ میں تو ہر آن اپنی تخلیق کے پر دے میں جلوہ گر ہوں میں کہاں ہوں تو اپنے ہر بندے کے قریب ہوں۔ بصارت کی آنکھ سے کوئی دیکھنا چاہے تو اپنے ماحول میں ، اپنے گر دوبیش میں ، اپنے دائیں ، بائیں ، آگے اور پیچے جھے قریب دیکھے گا۔ اس پہلو سے قریب کا مفہوم بھی ابتدائی اور عام ہے اور اس میں وہ روحانی اور حقیقی قرب مراد نہیں جو حقیقی عباد اللہ کو اپنے مبارکہ بیگم صاحبہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے جو اب میں فرماتی ہیں :

دوسرادرجه عباد کاوہ ہے جوعموماً تواپنے رب سے شخت غفلت اور بے پر وائی کامعاملہ کرتا ہے

گر بھی بھی اتفاقی حادثات کے نتیجہ میں شعوری طور پراپنے رب سے دعا کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس گروہ کے متعلق بھی جس سے حقیقی عبدیت کی صفات شاذ و نادراور نہایت خفیف طور پر ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا اُجِیْبُ دَعُو ۃَ اللَّاعِ کا وعدہ اسی نسبت اوراسی حدیث پوراہوتا ہے۔

تیسرا درجہ عبد ہونے کا آخری درجہ ہے جس کے حصول کی راہ آیت کے اس حصہ میں دکھائی گئی ہے کہ فلکسٹ جیٹبو الیے نو گئیو ہو ایجن کع گئی ہے گئی ہے کہ فلکسٹ جیٹبو الیے نو گئیو ہوں ایک سے سال کریں گے بتا دے کہ وہی ہوں بندے! میرے ادنیٰ اور عام بندے جب میرے بارے میں سوال کریں گے بتا دے کہ وہی ہوں میں جو اپنی تخلیق کے پر دے میں ہر جگہ جلوہ گر ہوں۔ اگرتم صاحب نظر ہوتو میرے قرب کا احساس میں جو اپنی تغیر تہمارے لئے چارہ نہیں کیونکہ شعوری طور پر بھی جب بھی سراب کی کیفیات میں کامل خلوص کے ساتھ پکارکرتے ہوتو میں وہی ہوں جو تہمیں قبولیت کے رنگ میں جو اب دیتا ہوں پس میرے جو وہ وہ اس کا طریق ہے کہ میرے قبی عبد بنواور حقیقی قرب کا تعالی مجھ حبوں کے ساتھ وہارت کے اس کا طریق ہے کہ میرے فران اور ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کے اطوار چلا وَ اور میر سے مون بندوں کی صف میں آگھڑے ہو۔ اگرتم ایسا کر وقویقینا میرے صاحب رشد بندوں کے میرے مون بندوں کی صف میں آگھڑے ہو۔ اگرتم ایسا کر وقویقینا میرے صاحب رشد بندوں کے میں شارکے حاو گئے۔

پس جیسا کہ ضمون کی تدریج وسلسل سے ظاہر ہے کہ تیسرا گروہ بندگان خدا کا وہ ہے جو عبودیت کی مذکورہ شرائط کو پورا کرتا ہے اور حقیقی معنوں میں لفظ عبادت کا مصداق تھہرتا ہے اور اسی حد تک قرب اللی اور قبولیت دعا کے وعدے کا بھی اہل قرار دیا جاتا ہے۔ پس آ یئے اب ہم الگ الگ ان تینوں گروہوں کے حالات کی سیر کر کے دیکھیں کہ کس کس حد تک بندگان خدا عبد بننے کا حق ادا کرتے اور اس کے مطابق قرب الہی کے کیا کیا ظارے دیکھتے ہیں؟

کہلی قتم عباد کی وہ ہے جس کا قبل ازیں ذکر کیا جاچکا ہے کہ وہ محض مادی تخلیق کی حد تک اپنے خالق سے ایک غیر شعوری تعلق رکھتی ہے اور شعوری طور پر نہ تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور نہ اس کی ضرورت سمجھتی ہے۔ بیعبد کا کم از کم معنی ہے جو بلا استثناء ہر انسان کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ بیس اسی نسبت سے قرب خداوندی کا کم از کم وعدہ صرف ظاہری معنوں میں ان عباد کے حق میں پورا کیا جاتا ہے بعنی جب وہ اپنی ضروریات کے لئے مادی دنیا میں کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے خالق کو ان

کوششوں کا جواب دینے کے لئے قوانین قدرت اور مخفی خزانوں کی صورت میں اپنے قریب پاتے ہیں۔جبیبا کہ بل ازیں بیان کیا جاچکا ہے رب رحمٰن کے ساتھ عبدیت کے ایک وسیج اورا بتدائی تعلق سے بیرگروہ بھی اسی طرح استفادہ کرتا ہے جس طرح حقیقی عباد اللہ اور اس پہلو سے تمام عباداللہ بلاامتیاز مذہب وملت ، نیک و بد،صغیر و کبیراینے خالق کے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں ۔اس دودھ ہی کو د مکھے لیجئے جو بچے کی آہ و پکار پر ماں کی چھانتوں میں اتر تا ہے کیا یہاس کی ذاتی کوشش یا محنت سے آتا ہے؟ ہرگزنہیں بلکہ دودھ کے نظام کا ماں کوعطا ہونا اور بیجے کی تڑپ پراس کا احپھلنا پیسب خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ایسے قوانین کے تابع ہوتا ہے جنہیں خدا تعالی نے پیدا ہوتی ہوئی کا ئنات کے خمیر میں اس وفت گوندھا تھاجب ابھی نہ کسی ماں کا وجود تھا نہ کسی نیچے کا۔پس خدا گواہ ہے کہا گر بصیرت کی آئکھ ہے دیکھا جائے تو جب بھی کسی بچے کے بلکنے پر ماں کی چھا تیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں تو وہ ماں کی عطانہیں ہوتی بلکہ خدائے رحمٰن ورحیم کی عطا ہوتی ہےاور جب بھی بیچے کی طمع اورخوف کی چیخ و رکار پر ایک ماں بے تابانہ میر لے عل میں قریب ہوں ، میں قریب ہوں کی آواز دیتی ہے تو بخداوہ ماں کی آ وازنہیں بلکہ خالق کون ومکان کی آ واز ہوتی ہے جواپنی ایک معصوم مخلوق کی غیر شعوری پکار کے جواب میں اسے اِنِّی قَرِیْبٌ کی لوریاں دیتے ہے پُس وَ اِذَا سَالَکَ عِبَادِی عَنِّی فَالِّی قَرِیْبٌ کا پہلامفہوم پیہے کہایک عالم کون کے ذرے ذرے میں خالق کے بارے میں بندوں کے ہرسوال کا جواب پنہاں ہے۔وہ اپنی ہرضرورت کواسی کا ئنات کے اندر پورا ہوتے دیکھتے ہیں اور ہرطلب پر اس عالم کون میں اپنی طلب کا جواب پاتے ہیں۔

اِنِی قَدِیدِی کا دوسرامفہوم:۔ بیدنظام کا ئنات خواہ کیساہی مکمل کیوں نہ ہواور قیامت تک کے لئے ہی خواہ اس میں تمام ضرور مات حیوانی اور انسانی مہیا کیوں نہ کر دی گئی ہوں اورخواہ ذرہ ذرہ اس عالم کا ایک کامل خالق کی طرف بیتا بانہ اشارے کیوں نہ کر رہا ہواور عقل بھی ان اشاروں کو دیکھ کر وجود باری تعالیٰ کی قائل کیوں نہ ہوجائے پھر بھی بیسوال پیدا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ایک دفعہ اس عظیم اور کامل نظام کی تخلیق وتر تیب کے بعداور اسے ارتقاکی راہ پر ایک ابدی حرکت کا دھکا دے کر ہمارا خالق ہم سے غافل و بے نیاز ہوگیا ہو؟ کہیں وہ قصّہ تو نہیں جیسے کہانی کے بیان کے مطابق کوئی شہرادہ کسی ایسے شہر میں جانکتا ہے جہاں ہر قشم کی دکانیں کھلی اور قریخ سے بھی ہوئی ہیں مگر

اسی طرح بعض اوقات صفت رحمانیت کے ظہور کے طور پر خدا تعالی اپنے ایسے مضطر بندوں کی التجائیں بھی قبول فرمالیتا ہے جو عام حالات میں تو اپنے رب سے کوئی رشتہ بندگی نہیں جوڑتے اور سخت غفلت اور بے پر واہی کی زندگی بسر کرتے ہیں مگر جب اندھیر ےان کوچاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور موت بے نقاب ہوکران کی طرف ہرسمت سے بڑھتی ہے تو اس وقت انہیں اپنے رب کے تصور میں دور کی ایک امید اور روشنی کی ایک کرن دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے مضطربانہ اپنی مدد کے لئے پکارتے ہیں حالانکہ قبل ازیں ان کی زندگیوں کی دلچیدیوں میں اس خدا کا کوئی وجود نہ تھا۔ تب اللہ تعالی بغیر کسی استحقاق کے محض فضل کے طور پر ان کی بھی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے لیکن جیسا کہ ان کا بیز جو را اللہ اللہ بندگی کا تعلق عارضی اور اتفاقی ہوتا ہے اسی طرح قبولیت دعا کا وعدہ بھی ان کے حق میں اتفاقی واقعات طور پر رونما ہوتا ہے اور جس طرح یہ بے وفا بندے اپنی جسمانی نجات کے بعد حق میں اتفاقی واقعات طور پر رونما ہوتا ہے اور جس طرح یہ بے وفا بندے اپنی جسمانی نجات کے بعد اینے رب کو پھر بھلا دیتے ہیں اسی طرح ان کا رب بھی انہیں فراموش کردیتا ہے اور بندگی کی فہرست

سان كانام كائاجاتا م چنانچ قبوليت دعاكاس فلسفه كوبيان كرتے موكالله تعالى فرماتا مه هُوَ النَّذِئ يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَحَقَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَحَقَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفَلُكِ وَ حَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْحٍ طَيِّبَاةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيْحُ عَاصِفً وَ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَخَ عَاصِفً وَ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوَ النَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ وَظَنَّوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ مَكَانٍ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَكُونِ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى اللَّهُ الْمُورِينَ وَلَا اللَّهُ مَكُونَ فَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى اللَّهُ الْمُؤْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى اللَّهُ مُذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُذَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُذَا اللَّهُ مُنْ الْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَى الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وہ خدائے کریم ہی ہے جو تمہیں تو فیق دے کرخشکی اور تری میں چلا تا ہے یہاں تک کہ جب تم لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہوا ور وہ عمدہ ہوائے ذریعے سے ان لوگوں کو ساتھ لے کرچل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان پر اتر ارہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر ایک تندو تیز ہوا آ جاتی ہے اور ہر طرف سے موج پر موج ان پر چڑھ آتی ہے اور وہ سجھنے لگتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت آگیا۔ توایسے وقت میں وہ اپنی اطاعت کو خدا کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ! اگر تونے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور ہی تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں کے پھر جب وہ انہیں اس عندا اب سے نجات دے کرخشکی پر پہنچا تا ہے تو وہ جھٹ زمین میں ناحق سر کشی کرنے لگتے ہیں۔ رب اور بندے کے در میان سے ظیم احسان اور سخت ناشکری کا معاملہ صرف سمندروں کا ہی معاملہ نہیں بلکہ خشکی پر پھی بار ہا خالق اور مخلوق کے مابین یہی ما جرہ گزرتا ہے چنا نچھ ایک دوسرے مقام معاملہ نہیں بلکہ خشکی پر بھی بار ہا خالق اور مخلوق کے مابین یہی ما جرہ گزرتا ہے چنا نچھ ایک دوسرے مقام براللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے:

وَإِذَامَسَّ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَالِجَنَٰ بِهَ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِدًا اَوْقَاعِمًا فَكَا اَوْقَاعِمًا فَكَا اَوْقَاعِمًا فَكَا اللَّهُ مُرَّكًا ثَوَّا اللَّهُ مُرَّكًا ثَوْا اللَّهُ مُرْفِيْنَ مَا كَانُوْا اللَّهُ مُلُوْنَ ﴿ وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلُونًا لَا لَكُوا اللَّهُ مُلُونًا ﴿ وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلُونًا لَا لَكُوا اللَّهُ اللَّ

یعنی جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوایا کھڑا ہوا ہمیں

یکارتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف کواس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح سے کتر اکر گز رجا تا ہے ۔ گویااس نے کسی تکلیف کے دور کرنے کے لئے جواسے پیچی تھی ہمیں پکاراہی نہ ہو۔اسی طرح تمام حد سے بڑھ جانے والوں کو جو کچھوہ کیا کرتے ہیں خوبصورت کر کے دکھلا دیا گیا ہے۔

یں کیا ہی عجیب ہے ہمارا رب مجیب کہ جب اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کی شان میں ظاہر ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسے بے وفا اور ظالم اور فسق وفجو رمیں ڈو بے ہوئے عاصی بندوں کی دعا بھی سن لیتا ہے کہ جن کا ماضی بھی بیرگواہی دیتا ہے کہ وہ عباد اللہ کی فہرست میں داخل نہیں اورمستنقبل بھی بیگواہی دیتا ہے کہ وہ عباداللہ کی فہرست میں داخل نہیں۔ ہاں حال کے عارضی اور بال کی طرح باریک رشتے پرنظر کرم فرماتے ہوئے ان کے حق میں بھی قبولیت دعا کا وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔

انسان کی اس ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی اس شان کریمی اورعفوکو دیکھے کر اس بدبخت لڑ کے کا قصہ یاد آ جا تا ہے جس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کراپنی ماں کا سرقلم کردیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ہیے کٹا ہوا سرطشتری میں لگا کر بیوی سے اس کارنا مے کی داد لینے کے لئے جار ہاتھا تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی اورطشتری سمیت زمین پراوندھے منہ جاگرا۔اس وقت اچا نک اس ماں کے کٹے ہوئے سر کے منہ سے ایک در دناک چیخ نکلی کہ ہائے میرے بچے! تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ میمخض ایک قصہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہانسان اپنے رب کی اس سے کہیں ، زیادہ ناشکری کرتا ہے اور گوخدا تعالی کی عالی ہستی کو براہ راست گزند پہنچانے کی بیچقیر کیڑا مقدرت اور مجال نہیں رکھتا مگر مقدور بھر کوشش اس امرکی ضرور کرتا ہے کہ اس لانشریک محسن کے نام تک کو صفحہ متی سے مٹا ڈالے رکتنے ہی نمرود اس دنیا میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی فراعین نے أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (النازعات: ۵۲) كا دعويٰ كياانسانيت كي تاريخ اليي ناشكري اوراحسان فراموثي کی کریہہالمنظروار داتوں سے بھری پڑی ہےاورآج بھی ان میں داغ داغ اضافہ ہور ہاہے۔

اس فرضی قصہ میں ماں کا سرکاٹنے والے بیچے نے توایک ایسے محسن کا سرکاٹا تھا جس کے احسانات محض معمولی اور گنتی کے چنداحسان تھے۔انسان اپنے جسمحسن کے وجود کو دنیا سے مٹانے کے دریے ہے اور دنیا کے عظیم خطے سے بظاہر ملک بدر کر بیٹھا ہے اس کے احسانات کا نہ تو شارممکن ہے نہان کی قطار کی طوالت کا بیان ممکن لیکن حیرت ہے کہ احسان فراموثی کی اس انتہائی کریہ ارتکاب کے باوجود یہ بدبخت انسان ، پیخدا کی ہستی کا مذاق اڑانے والا اور اسے اپنی فانی اور مجازی مملکت سے بزعم خود نکال باہر کرنے والانمرود بھی جب خود الیی مصیبتوں میں گرفتار ہوجاتا ہے جو اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور اس کی کشتی پہاڑوں کی طرف بلند لہروں اور شدوبالا کردینے والی خوفناک اور تند ہواؤں کے تجھیڑوں سے عدم اور وجود کے درمیان ہمچکولے کھانے گئی ہے اور اس کی فطرت میں سویا ہوا اکسٹ بِرَبِّکُمْ اُفَا اُلَّوْا بَلّی (آل عمران: ۲۷۱) کا انسانہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ بے اختیار اپنے اس رب کو پکارتا ہے تو سنو کہ خدا گواہ ہے اور خدا کا کلام گواہ ہے کہ بساوقات اس کے تق میں بھی یئے جیٹ الْمُضْطَلَّ اِذَا دَعَاهُ (انمل: ۳۱) کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور آسمان سے اس کی بدنی نجات کا فرمان اترتا ہے۔

پس بتاؤ کہاس فرضی ماں کے سواجس کا سر بیجے کی ٹھوکر پر بے قرار ہوا تھا کیا ہے کوئی ماں جو اس مشفق ومهر بان خدا سے زیادہ حلم اور عفواور بے پناہ شفقت کے نمو نے دکھا سکے جنہیں بنہیں ، کوئی نہیں ، کوئی نہیں ، کوئی نہیں ۔ وہ تو سب رحمتوں اور سب بر کتوں کا سرچشمہ ہے۔خدا کی قتم ماؤں کی چھا تیوں نے رحمت کا دودھاس بحر رحمانیت کے گھاٹ سے بھرااورسب حلم اور عفو کا سلوک کرنے والوں اوراسی کا حلم اورعفو کے بے کنارسمندر سے جودوکرم کا یانی پیا۔سب کریم اور جو اداورسب بخشش اورعطا کرنے والے اسی کے در کے بھکاری اور سوالی اور اسی کے صفات حسنہ کے مکڑوں پر بل رہے ہیں۔اس سے بڑھ کر درگز رکوئی نہیں۔ نہ دوست، نہ عزیز وا قارب، نہ ماں، نہ باپ۔اس سے زیادہ پیار کرنے والا اور مصیبتیوں میں گھرے ہوئے کی التجائیں سننے والا اور کوئی نہیں کوئی نہیں جومسلسل ا ثکاراورعصیان اور ناشكرى اوراعراض كے بعدكس طرح اسينة تائب بندوں كورجمت كى گود ميں بٹھالے كه گويا بھى پچھ نہ ہوا تھا۔وہ انہیں گودمیں بٹھائے اور محبت اور پیار کی باتیں ان سے کرے اور سینے سے لگاتے ہوئے کہے کہ اے میری رحت کی گود میں بیٹھنے والے! میں تو کب سے تیرا منتظرتھا۔ دیکھ میری آغوش تیرے لئے وا ہاورد مکھ میں تیری راہ اس طرح دیکھار ہاجیسے نتیج ہوئے صحرامیں دو پہرکوستانے والامسافرجس کی یانی اور زادراہ سے بھری ہوئی اوٹنی گم ہوجائے اور وہ اس کی واپسی کی راہ دیکھ رہا ہو۔ پھراے میرے بندے! میں تیرے چلے آنے سے ایسا خوش ہول جے وہ پیار سے رائی الم اسافرا جا تک اپنی اس گشدہ اونٹنی کویا لینے کے بعد - (مسلم کتاب التوبہ باب فی الحض علی التوبہ والفرح بھا)

اف! اے رحیم وکریم آقا! اے محبت اور پیار اور غفران کے بحر بے کراں! اے وہ کہ جس کی رحمت اور بخشش حدود کی قیود سے آزاد ہیں، ہاں اے کرم خاکی کو سینے سے لگانے والے! اپنے عاجز اور ذلیل اور حقیر بندوں کواس پیار اور اس شان سے نواز نے والے! اے رفیع الثان ربنا الاعلیٰ! اے سب پیاروں سے بڑھ کر پیارے! اے جان بخش آقا! بتا کوئی کیسے تجھ پر جان نجماور کرے!!

آیئے اب ہم تیسر بے درجے کے عباد کے حالات پر نظر کرتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عباد اللہ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدائے قریب و مجیب کیسے کیسے پیار کے ساتھ ان کے قریب ہوا اور کس شفقت اور رحمت اور کر بمانہ نواز شات کے ساتھ ان کی تضرعات کو سنا اور کس طرح اپنے آسان سے خود ان کی دنیا میں اتر آیا اور انہی کے قلوب اور سینوں کو اپنا عرش بنالیا۔ یہی وہ حقیقی عباد اللہ ہیں جن کے حق میں قبولیت دعا کے تمام وعدے اپنی تمام شان کے ساتھ پورے ہوئے اور یہی وہ حقیقی بندگان خدا ہیں جنہیں ان کا رب بڑے پیار کے ساتھ بھی کران کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یہی وہ حقیقی عباد اللہ المہ خلصین کہہ کران کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یہی وہ حقیقی عباد میں جن کی وفا اور بندگی پر ناز کرتے ہوئے ان کا رب تمام طاغوتی طاقتوں کے سرغنے کو یہ پوری شوکت کے ساتھ چینے دیتا ہے۔

وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَآجُلِبُ عَلَيْهِمْ جَنْلِكَورَ جِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ أُومَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا وَ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ أُومَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ اللَّاعُرُورًا وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ الْأَعْرُورَا وَالْمَالِكَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْطَنَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكُنُلًا وَ (بَنَ الرَائِل: ٢٥-٢١)

اور ہم نے کہا کہ اے شیطان! جاان میں سے جس پر تیرابس چلے اسے اپنی آواز سے فریب دے کر اپنی طرف بلا اور اپنے سواروں اور پیادوں کوان پر چڑھا لا اور ان کے مالوں اور اولا دوں میں ان کا حصہ دار بن اور ان سے جھوٹے وعدے کر اور پھر اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھ۔ شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے فریب ہی کی نیت سے کرتا ہے لیکن سن کہ جو میرے بندے ہیں اُن

یر تیراہر گز تسلّط نہیں ہوسکتا!اورا ہے میرے بندے محرًّ! تیرارب کارسازی میں تیرے لئے کافی ہے۔ یہ ہے وہ خوش بخت عبا دالرحمٰن کا گروہ جو قبولیت دعا کے *وعدے کا حقی*قی مصداق ہے کیکن ہیہ گمان کرلینا بھی خطاہے کم محض خشک صالحیت کا جامہ پہن لینا ہی قبولیت دعا کے لئے کافی ہے۔واقعہ یہ ہے کہ بیتوعشق ومحبت کا ایک زندہ اور پیج در پیچ تعلق ہے۔ بیہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تو سُکُنْ کے مقام یر کھڑا ہوجائے اور معبود فَیکٹُوٹ کے انتظام میں مصروف رہے۔ بیتو دوطرفہ نازونیاز کا تعلق ہے اور عجیب درعجیب انسانه ہائے ہجرووصل اورمناجات اور زاری اور قدم تھامنا اور قدم چومناتہھی ماننا اور تجھی منوانا۔ بیتمام واردات فلسفہ دعا کی کنہ میں شامل ہیں۔

قبولیت دعا کے آ داب کامضمون بہت ہی وسیع ہے اور اس کا احاطہ کرنا ایک ناقص العلم انسان کے بس کا روگ نہیں بھلا کون ہے جوان اداؤں کا احاطہ کرسکے جومعشوق کو پسند آتی ہیں اور عشاق کی قسمت سنوار نے کا موجب بنا کرتی ہیں۔ پس آج کی مجلس میں محض نمونۂ جستہ جستہ بعض بنیادی آ داب دعا کا ذکر کرول گاجود عالی قبولیت میں نہایت اہم کر دارا دا کرتے ہیں۔

ان میں سے ایک یقین کامل ہے۔ جب تک دعا گو ہندہ اپنے رب کی لامتنا ہی قو توں پر کامل ایمان نه رکھتا ہواور بیریقین نه رکھتا ہو کہ میرا ربضرور میرے حال پر رحم فرمائے گا دعا میں وہ قوت اور جان پیدانہیں ہوتی جو تقذیر الٰہی کی محرک بنا کرتی ہے چنانچے حضرت اقدس سیح موعود علیہ الصلوة والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں:

> '' جب تو دعا کے لئے کھڑا ہوتو تجھے لا زم ہے کہ پیے یقین رکھے کہ تیرا خدا ہرایک چیزیر قادر ہے تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کے عجائبات دیکھے گا جوہم نے دیکھے ہیں اور ہماری گواہی رویت سے ہے نہ بطور قصہ کے۔۔۔۔ تیرا خداوہ ہے جس نے بے شارستاروں کو بغیرستون کے لٹکا دیا اور جس نے زمین وآسان کو محض عدم سے پیدا کیا۔تو کیا تو اس پر برظنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ بلکہ تیری ہی برطنی تجھے محروم رکھے گی۔ ہمارے خدامیں بے شارعجا ئیات ہیں۔مگروہی دیکھتے ہیں جوصد ق

اوروفات اس كروگئي بين - (كشى نوح روحانى خزائن جلد ١٩ صفحة: ٢١)
اس غير متزلزل يقين اورا پنج رب پرحسن ظن كى ايك نهايت پيارى مثال قرآن كريم ميں حضرت ذكريًا كى دعا كى صورت ميں بيان كى گئى ہے الله تعالى فرما تا ہے:

فِ كُنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرِيَّا ﴿ إِذْ نَا لَهِى رَبَّهُ نِدَ آعَ عَبْدَهُ وَكُنِ يَا صَالِهُ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لینی اے میرے بندے! ہم تیرے رب کی رحمت کا ذکر چھٹر رہے ہیں جس کا ایک بندہ زکریًا بھی تھاوہ وقت عجیب سوز و گداز کا حامل تھا جب اس نے راز کے پر دوں میں اپنے رب کوآ واز خفی سے پکارااور عرض کیا کہا ہے میرے رب! میں تواس حد تک عمر رسیدہ ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئیں اور بڑھا ہے کی سفیدی سے میرا سرآگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا ہے لیکن باوجوداس کے اے آتا! میرا یقین متزلزل نہیں کیونکہ آج تک میں تیرے حضور میں گریہ وزاری کے بتیج میں شقی اور محروم نہیں رہا۔

یہ نمونہ ہے ان مقبول دعاؤں میں سے ایک دعا کا جوغیر متزلزل یقین اور حسن طن کے ساتھ عباد الرحمٰن اپنے رب کے حضور کرتے ہیں پھر بتاؤ بھلا کیسے وہ کریم ذات انکار کرے؟ ایک بوڑھا جس کی ہڈیوں میں دم خم باقی نہیں اور سرکا ایک ایک بال سفید ہو چکا ہے دعا یہ مانگ رہا ہے اور خدا معلوم کتنے لمبے و صصے سے مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب! مجھے ایک صالح بیٹا عطافر ماجو تیری رضا کی را ہوں پر چلنے والا اور برگزیدہ ہو عرکی ہر سانس کے ساتھ ظاہری اسباب کے لحاظ سے قبولیت دعا کا امکان کم تر ہوتا جا رہا ہے اور بیٹے کی پیدائش ایک امر موہوم بن رہی ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری بڑھر ہی گڑھ کی پیدائش ایک امر موہوم بن رہی ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری بڑھر ہی گڑھی ہوکر آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک اٹھی ہے لیکن یقین کامل پر بڑھر ہی آئی اور اللہ اللہ پھر مانگا بھی کس ناز اور ادا کے ساتھ ہے کس زغم کے ساتھ ہے کہ آتا بھلا بھی کوں بیوہم آنے لگا کہ میر ابڑھا پا تیری قدرت کا ملہ کے اختیار سے بڑھ جائے گا۔ میں تو آئ تک تیرے در سے محروم نہیں پھر ااور بھی بھی میرے نامے میں بید برختی نہیں لکھی گئی کہ تیری ذات کر یم تک تیرے در سے محروم نہیں پھر ااور بھی بھی میرے نامے میں بید برختی نہیں لکھی گئی کہ تیری ذات کر یم تک تیرے دائے گا کہ ایک اور خدا جو سب عطا

کرنے والوں سے بڑھ کرعطا کرنے والا ہے؟ کیا وہ خدا جوخود کہتا ہے میرے بندو! مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا؟ پھر یہ بھی تو دیکھو کہ یہاں تو مانگنے والا ایک برگزیدہ نبی تھا کوئی عام بوڑھا نہ تھا۔خدا کی قتم آنحضو اللیلی ہے۔ جب کی قتم آنحضو اللیلی ہے اور ایسی حیا والا ہے کہ جب کوئی بھی عمر رسیدہ بندہ اس سے مانگتا ہے تو بسااو قات اس کے بالوں کی سفیدی سے حیا کھا کروہ اس کی مراد کو یوری کر دیتا ہے۔

آ داب دعامیں سے ایک اہم ادب صبر ہے اور وہ انسان جو بے صبر اور چھوٹے ظرف کا ہو اور تھوڑی سی آ زمائش کو بھی بر داشت نہ کر سکے وہ اس عالی در بار تک رسائی نہیں پاتا۔ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

> ''دعااوراس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسااوقات ابتلاء پر ابتلاء آتے ہیں اورایسے ایسے ابتلاء بھی آجاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں مگر مستقل مزاج سعیدالفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبوسو تھتا ہے اور فراست کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔''(ملفوظات جلد ۲ صفحہ: ۲۰۷)

امت محمد علی الله میں سے ایک بزرگ کا قصداس شمن میں بیان کے لاکن ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ہر شب تہجد کے وقت ایک خاص دعا ما نگا کرتے تھے لیکن اسی وقت انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جواب ماتا تھا کہ ہم نے یہ تیری دعار دکر دی ہے۔ ایک دفعدان کا ایک ارادت مند صحبت صالحہ کا فیض پانے کے لئے ان کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے لگا چنا نچہ جب بعداز دعا ان کو یہ الہام ہوا کہ ہم نے یہ دعار دکر دی ہے تو مشیت الہی سے اس مرید کے کا نوں میں بھی یہ آواز پڑی۔ دوسری شب پھریہی ما جراگز را اور تیسری شب پھریہی ما جراگز را اور تیسری شب پھریہی ما جراگز را اور تیسری شب پھریہی ما جراگز را اور بیس ہوں کہ آپ ایک دعا کرتے میں اور اللہ تعالی اسے ردفر ما دیتا ہے پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ س پر تے پر آپ بار بار وہی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی اسے ردفر ما دیتا ہے پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ س پر تے پر آپ بار بار وہی دعا کرتے ہیں ۔ اس بزرگ کی طبیعت پر یہ سوال ناگوارگز را اور بڑے جوش سے فرمایا کہ اے کم ظرف اور بے صبرے! تو صرف تین دن میں گھبراگیا، اللہ کی شم میں مسلسل بارہ سال سے بلا ناغہ یہ دعا اور بے صبرے! تو صرف تین دن میں گھبراگیا، اللہ کی شم میں مسلسل بارہ سال سے بلا ناغہ یہ دعا

کررہا ہوں اور مسلسل بارہ سال سے میرے کا نوں نے بیآ واز سنی ہے کہ ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے ،ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے ،ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے ،ہم اس دعا کو قبول نہیں کرتے ، پھر بھی میرا بیہ مقام نہیں کہ دعا ترک کروں ۔ وہ ما لک الملک ہے اور میں ایک حقیر اور عا جزبندہ ۔ میرا کام بیہ کہ ما نگتا چلا جاؤں اور اس کی شان بیہ ہے کہ چاہتو قبول فر مائے چاہتے تورد کرے ۔ بیالفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ غیب کے پردوں کو چرتی ہوئی ایک پرشوکت آ واز آئی اے میرے بندے! میں نے تیری بید عا بھی قبول کر لی ہے اور اس بارہ سال کے عرصہ میں جتنی دعا ئیں تو نے مجھ سے مانگیں تھیں وہ ساری کی ساری آج قبول کرتا ہوں ۔

وه عبدادالد حسلن جوبسااوقات اپنے رب کومنوا کرہی رہتے ہیں وہ صبر کے ساتھا پی دعاؤں میں عاجزی اور فروتن کو بھی کمال تک پہنچا دیتے ہیں چنانچہ اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

''پی دعاؤں سے کام لینا چاہئے اور خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہئے کیونکہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے۔ اس پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ ایک شخص اگر عاجزی اور فروتنی سے اس کے حضور نہیں آتا وہ اس کی کیا پر واہ کر سکتا ہے۔۔۔۔خدا تعالیٰ سے اڑ کر مانگتا ہے اور اپنے ایمان کومشر وط کرنا بڑی بھاری غلطی اور ٹھوکر کا موجب ہے۔

(ملفوظات جلد ٢ صفحه: ٢٩٢)

قرآن کریم نے انبیاء گزشتہ کی جودعا ئیں بطور نمونہ زندہ رکھی ہیں ان سب میں عاجزی اور فروتی کا عضر بہت نمایاں نظرآ تا ہے اور انبیاء کیم السلام کی بعض چھوٹی چھوٹی دعا ئیں اس پہلو سے ایک عجیب شان رکھتی ہیں۔ ویکھنے حضرت موسی علیہ السلام کتنے سادہ مگر عمیق الاثر الفاظ میں اپنی عاجزی اور بے مائیگی کا اظہار کرتے ہیں دَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْنَ لُتَ اِلْیَ هِنْ خَیْرِ فَقِیْرُ ﴿ وَالْتُصَا اَنْنَ لُتَ اِلْیَ هِنْ حَیْرِ وَقِیر (القصص: ۲۵) کہ اے میرے رب! جو چیز بھی تو میری جھولی میں بطور خیر ڈال دے میں اس کا مختاج وفقیر ہوں ۔ پھر مخالف تو توں کے مقابل پر اپنی ناطاقتی اور بے مائیگی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں رَبِّ اِنِّی لُلاَ اَمُ لِلُكُ اِلَّا اَمُ لِلُكُ اِلَّا اَمُ لِلُكُ اِلَّا اَمُ لِلُكُ اِلَّا اَمْ لِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْدَیْ اِلْکُ اِلْکُ اَمُ لِلْکُ اِلَّا اَمْ لِلْکُ اِلَّا اَمْ لِلْکُ اِلَّا اَمْ لِلْکُ اِلَّا اَمْ لِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُو

(المائدة: ۲۷) که اے میرے رب! مجھے تو اپنی تنہا جان اور ایک بھائی کے سواکسی پر کوئی اختیار نہیں \_پس تو ہی ہے جو ہمار ہاور فاسقوں کے درمیان تفریق کر کے دکھا۔

سوز وگداز کا ہونا بھی ضروری ہے اور آنسوؤں اور دعا کا ایک ایبا فطری اور ازلی جوڑ ہے جهة رانهين جاسكالنَّهَ اَشْكُو ابَرِّف وَحُزْنِيْ اللَّهِ (يوسف: ٧٨) كا دلكدا زفقره اليي پر در دحقیقت کی طرف اشارے کر رہا ہے اور بیچے کی چیخ و یکاریر ماں کے سینے میں جذبات رحم کا متلاطم ہوجانا بھی اسی کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔اسی طرح عبدا ورمعبود کے مابین بھی سوز وگداز میں ڈوبی ہوئی دعاالفت وجذب کی نہایت قوی لہریں دوڑا دیتی ہے جوقبولیت دعا کا موجب بنتی ہے۔ حضور عليه السلام اس عجيب كيفيت كاذكركرت هوئ فرمات بان:

> '' پیخیال مت کروکہ ہم بھی ہرروز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جوہم پڑھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دعا جومعرفت کے بعداورفضل کے ذریعہ سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔وہ فنا کرنے والی چیز ہے۔وہ گداز کرنے والی آگ ہے وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے۔وہ موت ہے یرآ خرکوزندہ کرتی ہے۔ وہ ایک تندسیل ہے یرآ خرکوکشتی بن جاتی ہے۔ ہرایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہرایک زہرآ خراس سے تریاق ہوجا تاہے۔

> مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں۔ تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی یا ئیں گے۔مبارک وہ اندھے جودعاؤں میں ست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔مبارک وہ جوقبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مددچاہتے ہیں کیونکہ کہایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔

> مبارکتم جبکه دعا کرنے میں جھی ماندہ نہیں ہوتے اور تمہاری روح دعاکے لئے پکھلتی اورتمہاری آنکھ آنسو بہاتی اورتمہارے سینہ میں ایک آگ پیدا کردیتی ہے اور تہمیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لئے اندھیری کوٹھڑ یوں اور

سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے اور تمہیں بے تاب اور دیوانہ اور ازخود رفتہ بنادی ہے کوئکہ آخرتم پر فضل کیا جاوے گا۔وہ خداجس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم ورحیم ۔حیاوالا۔صادق وفادار۔عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پس تم بھی وفادار بن جاؤاور پورے صدق اور وفاسے دعا کرد۔''

(لیکچرسیالکوٹ روحانی خزائن جلد ۲۴ صفحه: ۲۲۲ ۲۳۳)

عبا دالرحمٰن كابيرًروه جس كے سرير ہمارے آقا ومولى حضرت رسول اكر عليك كھڑے ہيں رحمانیت اور ربوبیت کی صفات میں اپنے رب رحمٰن سے ایسی مشابہت اختیار کر لیتا ہے کہ ظلی طور پر بنی انسان کے حق میں انہیں ربوبیت اور رحمانیت کی جادر پہنائی جاتی ہے۔ رب رحمٰن کے فیوض کا دودھانہی کی چیخوں اورآ ہو یکار کے اتر تا ہے اور انہی کے واسطے سے اہل طلب میں بٹتا ہے اگران کی دعائیں نہ ہوتیں تو بلا شبہ بیددنیا فیوض روحانی سے عاری رہ جاتی اور بنی نوع انسان کی سیرانی اورا حیاء کے لئے کوئی یانی آسان سے نہ اتر تا اور دنیا ایک ایسے ہولنا ک صحرا میں تبدیل ہوجاتی جس پر مَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّيْ (الفرقان: ٨٧) كى ير ہيب حكومتطاري ہوتى \_ پس لا كھوں درود ہوں اسمحسن اعظم پرجس کی ربوبیت تمام بنی نوع انسان اور تمام زمانوں کے لئے عام ہوگئی اور وہ مربی اعظم بنا۔لاکھوں درود ہوں اسمحن اعظم پر جس کی رحت نے اپیا جوش مارا کہ قیود زمانہ اور حدود شرق و غرب سے آزاد ہوگئی اور وہ خدائے رحمٰن کے ہاتھوں رحمۃ للعالمین کے منصب پر فائز کیا گیا۔لاکھوں درود ہوں اسمحسن اعظم ٔ پر جس کی گریہ وزاری آ سان کی رفعتوں سے قر آن کا دودھ تھینچ کر لا ئی اور جے رحمتوں کا نہ ختم ہونے والا کوثر عطا کیا گیا۔ بخداا گراس کی دعا نئیں نہ ہوتیں توبید نیاوبران ہوجاتی اورعالم روحانیت میں ہرطرف خاک اڑتی پھرتی۔اگراس کی دعائیں نہ ہوتیں تو آج اس خطہارض سے زندگی کا نشان مٹ چکا ہوتا۔اگراس زندہ کرنے والے کی ،اس مجی کی دعائیں نہ ہوتیں تو بید دنیا خاک کے تو دوں اور بےروحوں کے چلنے پھرنے والے لاشوں کی دنیابن جاتی ۔اسلام کا زندگی بخش انقلاب اسی کی دعاؤں کے طفیل آیا اوراسی کی دعاؤں کے طفیل دلوں نے اسے قبول کیالیکن بیر ماجرا میری نا چیز اور حقیر اور عاصی زبان سے سننے کے لائق نہیں ۔سنواور غلام احمّہ کی یاک زبان سے احمـُّ

فلسفه دعا 1914ء

یاک کی مقبول دعاؤں کا تذکرہ سنو:

''وہ جوعرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے گڑے ہوئے الٰہی رنگ کپڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الٰہی معارف جاری ہوئے اور دنیامیں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہنہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھااور نہکسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہووہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری را توں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مجا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جواس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تحين اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله بعدد همه وغمه وحزنه لِهذِه الامة وأنُزل عليه انوار رحمتك الى الابد.

(بركات الدعاروحاني خزائن جلد ٢ صفحه: ١٠ ـ ١١)

یہ ہے عبادالرحمٰن کا وہ رفیع الشان گروہ جووعدہ اِ نِیْ قَدِیْبُ کاحقیقی مصداق ہے اوراینی اس وسعت میں افق تا افق پھیلا ہوا ہے اور اپنی ذات میں ایک عظیم الشان جہان ہے۔اس روحانی دنیا کی رفعتوں پر انبیاء میسم السلام کے مفت آسان صاف علم ہیں۔جن میں سب سے آخری اور سب سے بالا اورسب سے ارفع اورسب سے روثن ہمارے آقاومولی سیدالانبیاء خاتم انتہین رحمۃ تعلمین حضرت نبی اکر علیہ اسلام میں۔ آپ ابدیت کے سب سے آخری مقام پر جلوہ افروز ہیں اور سب زمرہ خلائق میں حقیقی اور کامل معنوں کے اعتبار سے بس ایک ہی آ پُّ عبد اللہ ہیں اور ایک معبود ہے اور باقی تمام بندگان خدا کے حق میں پی تقدیر جاری نظر آتی ہے کہ جس حد تک وہ اپنی صفات حسنہ میں اس عبد کامل کے قریب پہنچتے ہیں اسی حد تک انہیں ابدیت کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔

ا ہے قبولیت دعا کا انکار کرنے والو! دیکھو کہاسی عبد کامل کا ایک غلام کامل اس زمانہ میں بھی پیدا ہوااوران اخلاق اوراطوار اورحسن واحسان کواپنایا جواس نے اینے آقامیں دیکھےوہ قدم قدم اس کے چیچھے چلااورروش روش اس کی پیروی کی ۔اپنے آقا کی طرح وہ بھی مجسم دعا بن گیااوراپنے آقا کی طرح اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر ہرسانس کے ساتھ اور کروٹ اس نے دعائیں کیں۔ صبح بھی وہ دعا گوہوا اور شام کوبھی اور دن کوبھی اور رات کوبھی، روشیٰ میں بھی اور اندھیرے میں بھی، شب ہائے غم میں بھی اور ایام خوشی میں بھی اے غم میں بھی اور ایام خوشی میں بھی اینے محبوب رسول اپنی جان سے پیارے آقا کی طرح وہ دعا ہی کے ساتھ پیدا ہوا، دعا ہی کے ساتھ دندہ رہا اور دعا کے ساتھ ہی اس نے جان دی۔ وہ آنکھیں ابھی نزدہ ہیں جو اسے دیکھتی تھیں اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا نظارہ کرتی تھیں۔ وہ دل ابھی دھڑک رہے ہیں جو ان کی اور ابدی حقیقت پر گواہ تھہرے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرما تا ہے جو خلوص کامل کے ساتھ اُس کے ہور ہتے ہیں دنیا اس حقیقت سے بے خبر ہوتو ہولیکن اے مسیح محمدی کے غلامو! تبہارے لئے قبولیت دعا کی حقیقت سے بخبر ہونے کی کوئی گئجائش نہیں۔ وہ مسیح محمدی کے غلامو! تبہارے لئے قبولیت دعا کی حقیقت سے بخبر ہونے کی کوئی گئجائش نہیں۔ وہ مسیح اللہ علامانِ غلام احمدا سے چھوڑ گیا ہے جو مسیح اللہ علامانِ غلام احمدا سے چھوڑ گیا ہے جو مسیح اللہ علامانِ غلام احمدا سے چھوڑ گیا ہے جو مسیح اللہ علامانِ غلام احمدا سے جھوڑ گیا ہے جو مسیح دعا کا زندہ نشان ہیں۔

پی لوگوں کے لئے جگ بیتی ہوتو ہولیکن تمہارے لئے تو یہ ایک ایسی آپ بیتی ہے جو ہزار ہا بارتم پر بیت چکی۔ بار ہاتم ابتلاؤں کی چکی میں پیسے گئے مگر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رحمان خدا نے تمہیں صحیح سالم نکال لیا۔ بار ہاتم پر خالف وطن کی آگ بھڑکائی گئی مگر رحمت باری کا پانی آسان سے برسا اور اسے ٹھٹڈا کر دیا۔ وہ دن یا د کرو جب اسی وطن عزیز کی گلیاں تمہیں کاٹے کو دوڑتی تھیں اور اپنے تمہیں بیگا نوں کی طرح دیکھتے تھے، جب ماحول کے تیور بدل گئے تھے اور شر پھیلانے والوں نے ایسا شر پھیلا رکھا تھا کہ اپنے اور بیگانے خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ جب وہ عشاق تھا تھا جہ کرگر دن زدنی قرار دیا جار ہا تھا اور ایک احمدی کی نہ تو جان محفوظ رہی تھی، نہ ہی مال وغرت، خطرات ایسی مہیب صورت اختیار کر چکے تھے کہ ظاہر بین آ نکھ احمدیوں کو چند دن کے مہمان دکھی رہی تھی اور دم توڑتے ہوئے مرایش کی سانسوں کی طرح عدم اور وجود کے درمیان لاکا ہواد کیور ہی تھی۔ اس وقت خدا کے موئن بندے ایک شدید زلز لے کی ابتلاء میں ڈالے گئے اور خطرات میں گھرے ہوئے ہر گھرسے خدا کے حضور گریہ وزار کی کے شور بلند ہوئے۔ یہ وہ دن تھے جب جماعتی کھرے ہوئے ہر گھرسے خدا کے حضور گریہ وزار کی کے شور بلند ہوئے۔ یہ وہ دن تھے جب جماعتی خوالم کے سینے میں مصلے موغود کا دل دھڑک رہا تھا۔ پس وہ دل ایسا مضطرب و بے قرار ہوا اور اس زور ظام کے سینے میں صلح موغود کا دل دھڑک رہا تھا۔ پس وہ دل ایسا مضطرب و بے قرار ہوا اور اس زور

کے ساتھ مَتٰی ذَصْنُ اللّٰہِ کا آوازہ بلندکیا کہ عرش کے پائے بھی لرزا تھے اور آسان سے خدا تعالیٰ کی فوجوں کواس نے اپنی مدد کے لئے بارش کے قطرات کی طرح اترتے دیکھا جس نے ہرآگ کو مُخند اکر دیا اور ہردشنی کو محبت اور پیار میں بدل دیا۔ پس اے مسیح محمدی کے غلامو! اور خلافت احمد میہ کے جانثا رو! دنیا اگر عافل ہے تو ہوتم تو گواہ ہو، اٹھواور گواہی دو کہ ہمار ارب اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔

## اسلام اورسوشلزم

(برموقع جلسة سالانه ١٩٦٩ء)

تشهداورتعوذ ك بعدآب نقرآن كريم كى درج ذيل آيات كى تلاوت كى:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اللهَ الَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلَمُ اللهُ الَّذِي لَا اللهَ الَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَهُوَ اللهُ الَّذِي لَا اللهَ اللهُ اللهُ

یہ وہ الفاظ ہیں جن میں قرآن کریم اس خالق اور مالک ہستی کا تعارف انسان سے کروا تا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور تمام اساء حسنہ یعنی تمام صفات حسنہ سے متصف ہے اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔اشتراکیت اس کے برعکس یہ بنیا دی اعلان کرتی ہے کہ اس عالم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا کسی خدا کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں اور کسی الیی ہستی اعلیٰ کا تصور کرنا جواس عالم موجودات سے الگ تھلگ ہوا ہے اندر آج ایک عظیم اصطلاحی تضادر کھتا ہے۔ یہ پہلا اور بنیا دی فرق ہے اسلام اور اشتراکیت کے مابین جو محوری حیثیت رکھتا ہے اور جس کے گردتمام

دوسرے فرق گھومتے ہیں۔اس بنیا دی اعلان کے نتیجہ میں جواسلام نے کیا اسلام کی تمام دوسری تعلیم شاخوں کی طرح پھوٹتی ہے۔

158

اسلام کا فلسفہ قانون بھی اسی اعلان کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قانون جس کا انسان پابند ہووہ اس پرکون لا گوکر ہے گا؟ کس کوخل ہے کہ کوئی قانون بنائے؟ جب تک یہ بنیادی مسئلہ طے نہ ہوقانون بن نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے نظریہ کے مطابق اسلام کا خدا اس تمام کا ننات کا خدا چونکہ خالق و ما لک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اس لئے مقنن بھی وہی ہوگا۔ ما لک ہی کاحق ہے کہ وہ اپنی چیز کے لئے ضابطہ حیات طے کرے غیر ما لک کوکسی دوسری ملکیت میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں چنا نچہ قرآن کریم اس اصل کو بیان کرتے ہوئے قرما تا ہے:

وَلِلهِ مَا فِى السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (آلَ مران:١١٠)

پھرفر مایا:

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُ ۚ ثُو الْمَلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرُ ۚ ثُلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُوتَ وَالْحَلُوةَ لِيَبْلُوكُمْ النَّكُمُ النَّكُمُ الْحَدِينَ الْخَفُورُ ۞ (اللَّه:٣٢)

یہ ساری کا ئنات جو کچھ بھی اس میں ہے آسانوں اور زمین میں وہ سب خدا ہی کا ہے بس فیصلوں کاحق بھی اسی کو ہوگا۔ اِلَی اللّٰاءِ تُرْجَعُ الْا مُمُورُ اس مِلک کے متعلق تمام فیصلوں کاحق اللّٰہ تعالیٰ کا ہی ہے۔

اشتراکیت اس کے برعکس جو فلسفہ قانون پیش کرتی ہے اس کی بناء خدا کے انکار اور انسان کی آزادی پر ہے۔ مارکس (Karl Marx) اورا پنجلز (Friedrich Engels) اور لینن (Vladimir Lenin) اور دیگر اشتراکی مفکرین نے انسان کی آزادی کا ڈھونگ رچایا اور کہا کہ ماوراء الانسان ہستی کا تصور باطل اور خیال اور مضحکہ ہے اور بینظریہ پیش کیا کہ مذہب محض ایک افیم ہے جسے غریب طبقے کو سلانے کے لئے امیر طبقے کی طرف سے استعال کیا جاتا ہے گویا کہ تمام مذہبی رہنما بیا فیم دینے والے اور سرمایہ دار طبقے کے آلہ کار ہیں اس کے سواند ہب کی کوئی بنیا ونہیں اور چونکہ

انسان آزاد ہے اس لئے ایک آزاد ہتی کا ہی کام ہے کہ اپنے لئے وہ قانون مقرر کرے اور وہ قانون بنائے ۔ لیکن حقیقت نہیں ہے کہ اشتراکیت کے اس دعوے میں اس لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اشتراکیت خود مارکس (Karl Marx) کو حقیقت میں اپنا خدا بناتی ہے اور وہ قانون جو بحثیت آزاد ہونے کے انسان کا حق ہے کہ وہ خود بنائے وہ خالصةً مارکس (Karl Marx) اور اینجلز ہونے کے انسان کا حق ہے کہ وہ خود بنائے وہ خالصةً مارکس (Friedrich Engels) کے سپر دیے حق کر دیتی ہے اور اس سے انجراف کی کسی کو اجازت نہیں دیتی ۔ اس سلسلہ میں مئیں انشاء اللہ تعالی ابھی کچھ عن کروں گا اس سے پہلے میں ایک اور اسلام کا دعویٰ پیش کرنا جا ہتا ہوں ۔

 اتی عظیم پکڑ ہے ان کے تصورات کی اشتراکی دنیا میں کہ اس کروڑ اشتراکی اشتراکیت کی دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اشارۃ یا کنایۃ بھی مارکس (Karl Marx) کے تصورات کے خلاف کوئی آ واز بلند کریں۔ یہ وہ انسانی آ زادی ہے جس کو اشتراکیت نے بیش کیا اور یہ اتن تفصیلی ہے، اتنا گہرااس کا نفوذ ہے، اتنا خوفناک استبداد ہے یہ کہ اگر اس کے حوالے سیح پیش کئے جا کیں اور اس کی تفصیل بیان کی جائے تو کئی دن اس پرلگ سکتے ہیں کہ کس حد تک استبدادیت نے اشتراکی دنیا پر قبضہ کرلیا ہے۔ کوئی زندگی کا پہلواییا نہیں ہے جس پر یہ استبدادیت حاوی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں دوا مورآپ کے سامنے رکھتا ہوں۔

ایک مشہور روی فلم پروڈ ایسر سر ہے آئن سٹائن (I Want the Terrible) تھا جس نے اپنی فلم میں '' آئی وانٹ دی ٹیری بل' (I Want the Terrible) مشہورا یک تاریخی ہستی ہے جو بہت خوفنا ک اور ظالم جابر کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اس کواس نے فلما یا اور اسی رنگ میں جواس کی حقیقت تھی اس کو پیش کیا۔ اس وقت اشتراکی پالیسی پیھی کہ اسے روس کا عظیم ہیر واور روس کے بیٹی کیا جائے ویٹ کیا۔ اس وقت اسی پر بڑی سخت پکڑکی۔ اس وقت کے طور پر پیش کیا جائے چنا نچے سٹالن (Joseph Stalin) نے اس پر بڑی سخت پکڑکی۔ اس وقت اس پکڑ کے بعد اس نے معافی ما نگی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی لیکن معافی میں جو اس نے الفاظ پیش کئے وہ اس لائق ہیں کہ آنہیں اس وقت پڑھ کر سنایا جائے۔ وہ کہتا ہے'' آج ہر فزکار کے لئے ضروری ہے کہ لینن (Vladimir Lenin) اور سٹالن (Joseph Stalin) اس دنیا کی زندگی کو جن آنکھوں سے وہ بھی دیکھے اور تاریخ کو بھی اس صد تک لینن وموں کی با قیات ، آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ پر انی قوموں کی با قیات ، الحالی اور اثر ات کلیے ڈنمن سے فراموش کردے' یہ وہ انسانی آزادی ہے جس کو اشتراکے سیش کرر ہی ہے۔

مشہور موسیقار ڈیمیتری شاستا گووچ (Dimitry Schastagowichvic) کوایک نغماتی پیشکش کے نتیجے میں پکڑا گیاوہ صنفنی آرکسٹرا کاایک مشہور ماہر تھا۔ اس نے ایک نعماتی پیشکش کی اوراس خاموش زبان کی پیشکش پر بھی ان کو بیشک پڑا کہ اس میں اشتراکی رنگ غالب نہیں ہے۔ جب مرکزی پارٹی نے اس سے جواب طلی کی اور اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا تواس نے بھی معذرت

کرتے ہوئے ایسے تاریخی الفاظ بیش کئے جن کا جاننا آج کل غیراشترا کی دنیا میں بسنے والوں کے لئے ضروری ہے۔وہ کہتا ہے کہ

> ''اشتراکی رُوس سے فنون لطیفہ کی تاریخ میں مرکزی اشتراکی تمیٹی نے ایک تاریخی سنگ میل کا اضافہ کیا ہے کہ آئندہ سے فنکارا پنی قلبی تحریکات اشتراکی مجلس مرکزیہ سے حاصل کیا کرےگا۔''

یہ وہ حقیقت میں آزادی ہے جس کا آج ڈھنڈورا پیٹا جارہا ہے۔

اس کے بعد میں بعض اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا جا ہتا ہوں کیونکہ تفصیلات میں جانے کا وفت نہیں ۔حقیقت یہ ہے کہ ہرتح یک کی ایک سرشت ہوا کرتی ہے اور ہرتح یک کو چلانے کے لئے ایک قوت محرکہ درکار ہوا کرتی ہے۔اسلام کے نز دیک یہ محرکہ قوتیں دوہی قتم سے تعلق رکھتی ہیں یا ناری صفت کی یا طینی صفت کی ۔ چنانچے قرآن کریم ابتدا ہی میں اس بات کو شیطان اور خدا تعالیٰ کے مکالمے کی صورت میں ظاہر فرماتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصل ہے کہ تمام لا مذہبی طاقتیں ناری سرشت سے تعلق رکھا کرتی ہیں اور تمام مذہبی طاقتیں رحمت کے سرچشمے سے پھوٹتی ہیں چنانچہ اسلام اس حقیقت کو بیان كرتے ہوئے كہ قرآن كريم اور آنخضرت اور اسلام كى سرشت كيا ہے بيان فرماتا ہے اَلرَّحُمٰنُ ﴿عَلَّمَ الْقُرُانَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ أَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞ (الرَّمْن :٢٥٥) کہ وہ ذات جس نے اس کا ئنات کو پیدا کیا وہ رحمان ہے چنانچہاس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وَرَحْمَتِيُ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْ ﴿ (الاعراف: ٤٥) كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الانعام: ٣١) كه خدا تعالى كى كائنات مين بھى جوحقيقت ظاہر ہور ہى ہے اس تعليم ميں بھى جوقر آن كى تعلیم ہے اس کی رحمت کا پہلو غالب ہے۔ پھر آنخضرت کے متعلق فرمایاؤ مَا اَرْسَلُنْكَ إلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنَ ٥ (الانبياء:٨٠١) كه بم في محسم رحمت بناكر بني نوع انسان كے لئے تجیجوایا ہے پھر مومنوں کے متعلق فرمایار کھکا اُء بَیْنَگُو (الفتح ۴۰)وہ نہایت ہی رحیم ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ بیرحمت کامضمون مسلسل تمام تفاصیل برحاوی ہے۔ اس کے برعکس اشتراکیت کی تحریک غضب کے سرچشمے سے پھوٹ رہی ہے اورانقام کے سرچشم سے پھوٹ رہی ہے۔ مارکس (Karl Marx) جوخود یہودی نژاد تھاایک ایسی قوم سے تعلق

رکھنے والا تھاجس کے متعلق قرآن کریم نے فر مایا الْمَغْنَصُوبِ عَلَیْهِهُ (الفاتحہ: ) اور خالق مخلوق کو مغضوب نہیں کہ سکتا جب تک وہ اس کے بندوں پر غضب ناک نہ ہواور مسلمہ حقیقت ہے کہ یہودی اپنے غضب میں ایک مثال بن چکے ہیں اس دنیا میں ۔صرف یہی نہیں بعض دفعہ تاریکی سے نور بھی نکل آتا ہے لیمن حقیقت سے کہ مارکس (Karl Marx) نے اس یہودی اصلیت کو قائم رکھا۔ اس کی تمام زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ وہ انتہائی غضب ناک اور منتقم مزاج شخص تھا۔ بڑے بڑے محسنوں کو بھی ادنی سی غلطی پر اس نے پکڑی اور ہمیشہ ان سے نفر ت اور حقارت کا سلوک کیا۔ وہ جو تعلیم دیتا ہے وہ بہ ہے کہ ہمارے دن آنے دو ہم اپنے غضب کے لئے اور اپنے انتقام کے لئے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے۔ ہم بر ورشمشیر ہلاکت کے ساتھ تمہارے موجودہ نظام کو بربادکریں گے اور اپنیانظام چلاکرد کھا کیں گے۔ معافی کا مخفوکا کوئی تصور اشتراکی دنیا میں نہیں ماتا۔

اس کے برعکس اسلام کی ساری تعلیم رحمت، عفواوران نرم جذبات سے گوندی ہوئی ہے جو ساری کی ساری رحمت سے تعلق رکھنے والی با تیں ہیں۔اس سلسلے میں تفصیل کا تو موقع نہیں صرف اشارۃ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اشتراکی پہلا انقلاب یا پہلی عظیم فتح زار روس کی شکست ہے جو اشتراکیوں کی مخالفت میں اس نے اٹھائی اور تاریخی حیثیت سے اس کے مقابل پر فتح مکہ کو پیش کیا جاسکتا ہے جو اسلام کی پہلی عظیم الشان فتح تھی۔ان دونوں کے حالات پر آپ غور کریں زار روس پر جاسکتا ہے جو اسلام کی پہلی عظیم الشان اور کثیر تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ،حکومت سے تعلق رکھنے عالب آنے کے بعد شاہی خاندان اور کثیر تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ،حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد پر جومظالم ڈھائے گئے اس کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔احمد یوں کے لئے تو اس کا شمجھنا تو پچھ شکل نہیں کیونکہ حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کواللہ تعالیٰ نے ان دردناک حالات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ

ع زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحال زار (در مثین صفحہ: ۱۵۱)

ہزاروں زار حالتیں ان لوگوں پر آئی ہیں آخر خدانے اس حقیقت کو چن کر پیش گوئی کے طور پر جو بیان فر مایا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ۔ایک تاریخ ہے شہزادی کیتھرین نے ان حالات کی لکھی ہے اس کی تفصیل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں انسان کے جس قتم کے مظالم ڈھائے گئے۔ فتح کے بعد زار کوسات مہینے جہاں قید رکھا گیا اس کی جوان بیٹیوں اورایک معصوم بیار بیچ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ بہت ہی در دناک ہیں۔ سات مہینے تک شرا بی اور شقی القلب سپاہی ان ماں اور باپ کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں سے زنا کرتے رہے اور جب وہ ماں تکلیف کو بر داشت نہ کرتے ہوئے منہ پھیر لیتی تھی توسینیس مار ماراس کا منہ پھیراجا تا تھا کہ دیکھواس حالت کو دیکھو فخش کلمات ان کی دیواروں پر لکھے جاتے تھے، گندے گانے ان کے سامنے گائے جاتے تھے۔ گندے گانے ان کے سامنے گائے جاتے تھے۔ بیار بچہ جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی اس کوسکینیس مار مار کے اٹھا کہ کام کرواور جاتے ہوئے جنر قتی جذبے کی بات نہیں تھی سات مہینے مسلسل ان در دناک مظالم کا شکار کر کے ان کو مارا گیا اور پھر جس فخر کے ساتھ اور انقلا بی نعروں کے ساتھ اور جس رعونت کے ساتھ وہ انقلاب آیا ہے وہ ساری حقیقت دنیا جانتی ہے۔

اس کے برعکس آنخضر علی ہے۔ مد میں داخل ہور ہے تھے کوئی غرور کوئی تکبر نہیں تھا۔
سر بجز کے ساتھ ایک فاتح کا سراتنا جھک گیا تھا کہ زین کے ساتھ لگ رہا تھا۔ ان تمام ظالموں کوجنہوں
نے اس سے بہت زیادہ ظلم کئے تھے جوزار نے کئے ، ان تمام ظالموں کوجنہوں نے ان لوگوں برظلم کئے
تھے جومعصوم تھا یک ہی کلمے میں کا تَشُویُت کے مُلیکُمُ الْکیوُمَ آپ نے بخش دیا۔ (السیر ة النوبیة لابن
ھشام، ذکر فتح کمہ ) ایساعظیم الثان تھناد ہے کہ صرف یہی اسلام اور اشتراکیت کی حقیقت کو واضح کرنے
کے لئے کافی ہے۔

اشتراکی فتے کے لئے اگر جھوٹ بولنا پڑے ظلم کرنا پڑے، جبر کرنا پڑے ، مکر کرنا پڑے تو بیہ ساری چیزیں اشتراکیت کے نز دیکے حسین اخلاق کے دائر سے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنا نچہاس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو اسلام ایک انتہائی مشکل صورت میں بڑا ہوا ہے۔اس کے بظاہر کہ اسلام کے انقلاب برپاکیا کے انقلاب برپاکیا جائتی عظیم پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں میں رہ کراگر انقلاب برپاکیا جائے تو بیا کہ انتان فتح قرار دی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد میں اب چند اصولی باتیں جو بنیادی تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے مخضراً پیش کرتا ہوں۔ اسلام اپنے اقتصادی نظام میں جود نیا کے سامنے پیش کرتا ہے بعض ایسے امور کو مذاخر رکھتا ہے جواس کی اقتصادی تعلیم کے اوپر ہررنگ میں غالب ہیں۔ ان امور میں سے ایک امریہ

ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے رحمت ہے اسلام کی ،اس کے علاوہ ایک امریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اُمَّةً قَ سَطًا (البقرة: ۴۲۱) کے طور پر پیش فر مایا۔ یہ ہرا نتہاء سے پاک ہے اس امر کو آپ کو مذاخر رکھنا جا ہے۔ مد نظر رکھنا جا ہے۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت قرار دیا اور کوئی ایسی تعلیم اسلام پیش نہیں کر رے گا جوانسانی فطرت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ اسلام نے جوتعلیم دی اس کے دوجھے ہیں جو دراصل پہلے ہی بنیا دی فرق سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کیا جاتا ہے اسلامی تعلیم لازماً انسان اور بندے کے تعلقات اور انسان اور انسان کے تعلقات کو دوالگ الگہ حصول میں پیش کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ تصور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی دائی اور قائم رہنے والی ہے اس لئے اسلام کی تعلیم اپنے ہم شعیم میں ان امور کو مذافر رکھتی ہے جس کا انسان کی روح سے اور اس کے ارتقاسے تعلق ہے۔ چنا نچہ بہر وہ حصے ہیں اسلامی تعلیم کے جن کا مواز نہ سوشلزم سے یا کمیونزم سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں یہ تصور ہی موجو دنہیں ۔ اس لئے آ دھے سے زیادہ اسلامی تعلیم کا مواز نہ ہم سوشلزم سے نہیں کر سکتے لیکن حضور ہی موجو دنہیں ۔ اس لئے آ دھے سے زیادہ اسلامی تعلیم کا مواز نہ ہم سوشلزم سے نہیں کر سکتے لیکن کیونٹ اصل بھی رکھا جا اسکا ہے دھا بی اسلامی تعلیم کا تعلق ہے بنیادی اصل جو اسلام نے پیش کیا اور اس کے مقابل پر ایک کیونٹ اصل بھی رکھا جا سکتا ہے وہ اس آ بیت میں بیان کیا گیا ہے:

إِنَّاللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُٰلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِى الْقُرُلِى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِّيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿ (الْمَلَ: ٩)

پھرفر مایا:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتُ (البقرة: ١٨٨)

كەللەتقالى عدل كى تعلىم دىتا ہے احسان كى تعلىم دىتا ہے اور اِيْتَا بَيْ ذِى الْقُرُ لِلَى تعلىم دىتا ہے اور الله تعالى يەاصل مقرر فرما تا ہے كه لَا يُتَكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا كى جان سے اس كى طاقت سے براھ كركام نہيں ليا جائے گالَهَا مَا كَسَبَتُ بُهر جبوه كام كر

گی تو جو کچھ کمائے گی وہ اس کا ہوگاؤ عَلَیْہا کَا اکْتَسَبَتُ اور جو بدیاں وہ کمائے گی اس دور میں یا جونقصانات پہنچائے گی اس کی ذمہ داریاں بھی اسی جان پر عائد ہوں گی۔

اس کے برعکس اشتراکیت کامشہور مقولہ یہ ہے کہ ہرانسان سے اس کی طاقت کے مطابق کام لیا جائے لیکن ہرانسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے یہ دواصول ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ان کا موازنہ کرتے وقت یہ امر مدنظر رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے یہ ہیں فرمایا کہ ہر جان سے اس کی طاقت کے مطابق کام لیا جائے کیونکہ طاقت کی تعیین کرنا ایک انسان کا کام نہیں ہے اور اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ تعیین کرسکے۔ فرمایا لا گئے گئے اللہ اُن فُسگا اِللّا اُوسُعَها کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ان دو چیزوں میں بنیا دی فرق ہے۔اشتراکی اصل کے مطابق اشتراکی دنیا میں اشتراکی حکومت ہر محض کو کام کر نے پر مجبور کرسکتی ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہے کہ ہر محض سے کام ضرور لیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کہ اسکی طاقت کیا ہے یہ اشتراکی حکومت کرے گی ۔اسلام یہ نہیں کہنا کہ ہر محض سے کام ضرور لیا جائے گا۔ ان دو چیز وال میں جبی کام لیا جائے اور اگر کام لیا جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں لیا کہ ہر حض سے کام ضرور لیا جائے گا۔ لیا جب جب بھی کام لیا جائے اور اگر کام لیا جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں لیا کہ ہر حکومت کرے گی ۔اسلام یہ نہیں کہنا کہ ہر حکوم سے کام ضرور لیا جائے گا فرما تا ہے جب بھی کام لیا جائے اور اگر کام لیا جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں لیا کہ بر حالیا کیا گا۔
لیا جائے گا فرما تا ہے جب بھی کام لیا جائے اور اگر کام لیا جائے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں لیا کہ کام لیا جائے گا۔

پھراشراکیت کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھوہ حاصل کرے وہ اس کا نہیں ہوگا بلکہ آگے ہم ضرورت کی بھی تعین کریں گے اور ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کا تعین کرکے بتائے گا کہ تہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔اسلام کہتا ہے نہیں جب کمانے کی آزادی ہوگی محنت کی آزادی ہوگی، محنت کی آزادی ہوگی، حاصل کرنے کی آزادی ہوگی تو جو پچھاس نے کمایاوہ اس کا لیکن جو پچھوہ نہیں کما سکے گا یا طلم کرے گا اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا۔اسلامی تعلیم کا بیر صداور جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اِنَّ اللّٰہ یَا اُمْرُ بِالْحَدُ لِ وَ الْمِرْحَسَانِ بِیتِمَام اسلامی اقتصادی تعلیم پرحاوی ہے۔

عدل کے پیش نظرانصاف کا اولین تقاضہ ہی ہے تھا کہ انسان کو کسی ایسے کا م پر مجبور نہ کیا جائے جسے وہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں بیکا منہیں کرسکتا اس لئے حکومت کوزبردستی بیگارڈالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔اگلا حصہ عدل کا جو ہے اس کے پیش نظر ہرانسان برابر ہے اپنے اقتصادیات کے لحاظ سے بھی اور اپنے تمدن کے لحاظ سے بھی چنانچہ الله تعالی نے فرمایا اِنَّ اَ کُرِمَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَ تُقْسَکُمْ (الجرات :۱۲) ہم نے تمہیں قبائل اور شعوب میں اور ذاتوں میں اس لئے تقسیم نہیں کیا تھا کہ ایک دوسر ہے پر عزت یا وَ۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے وہ سب برابر ہیں اور ایک ہی قتم کا حق رکھتے ہیں۔ اس پہلو سے اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک دوڑ کے لئے طاقتیں فراہم کرنے کا تعلق ہے ہرانسان کو برابر حق دیا جائے نہ کوئی ذات یا ہے اس کے کام آئے گی نہ اس کا کوئی اثر ورسوخ کام آئے گی نہ تعلقات کام آئیں گے ، نہ رشوت کام آئے گی لیمن جب وہ کما لیتا ہے تو جو اس نے کمایا وہ اس کو دیا جائے لیمن وہ یہ کہ نہ رشوت کام آئے گی لیمن جب وہ کما لیتا ہے تو جو اس نے کمایا وہ اس کو دیا جائے لیک اور اصول مقرر فرما تا ہے۔ فرما تا ہے یہ آزادی شخصی ہم نے تمہیں وے دی لیکن اس کے بعد ایک اور وہ حق ہہ ہے کہ بخشیت انسان کے اس کے رب پر ،وہ تمہیں بحثیت جماعت عطا کرنا ہوگا اور وہ حق یہ ہے کہ بخشیت انسان کے اس کے رب پر ،وہ تمہیں بحثیت جماعت عطا کرنا ہوگا اور وہ حق یہ ہے کہ کشیت انسان کے اور اللہ کی نمائندہ حکومت کا فرض ہے کہ ہرانسان کے لئے رزق کا انظام کرے اس کا رزق اللہ پر ہے اور اللہ کی نمائندہ حکومت کا فرض ہے کہ ہرانسان کے لئے رزق کا انظام کرے فی قیا ہوگا کی آگا تھ ہے کہ کو گیا ہوگا کی گا تھ ہے کہ کو گیا ہوگا کہ یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس دنیا میں نہ نیکا رہے گا ، نہ بیا مار ہے گا ، نہ ہے مکان کے رہے کا کہ یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس دنیا میں نہ نیکا رہے گا ، نہ بیا مار ہے گا ، نہ ہے مکان کے رہے گا۔

یہ بنیادی ضروریات اسلام نے انسان کی طے کردیں لیکن اس رنگ میں نہیں کیں کہ انفرادی دوڑکارستہ ختم ہوجائے اوران ضروریات کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ انسان کو بحثیت فرد کے کمانے کا حق دے دیا آگہ قا کہ اسلام ایک انتہا پر نہ جائے نہ ہی دوسری انتہا پر جائے اس حثیت سے اسلام اشتراکیت اور کیپٹل ازم کے عین وسط میں واقع ہوتا ہے۔ کیپٹل ازم اشتراکیت کے برعس یہ اصل پیش کرتا ہے کہ ہرانسان کو کمانے کا پورا حق ہوتا ہے۔ کیپٹل ازم اشتراکیت کے برعس یہ اصل پیش کرتا ہے کہ ہرانسان کو کمانے کا پورا حق ہوتا ہے۔ کیپٹل ازم اشتراکیت کے برعس یہ اصل پیش کرتا ہے کہ ہرانسان کو کمانے کا پورا حق ہوتا ہے۔ کیپٹل ازم اشتراکیت ہو برخان ہو کہ جو بچھ کمانے اسے رکھتا بھی چلا جائے۔ بھی جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر فرد کاحق ہے کہ جو بچھ کمائے اسے رکھتا بھی چلا جائے۔ اسلام کہتا ہے کمانے کاحق ہے تہ ہم اسے ٹکرانے نہیں دینگ انسان کے جو بنیا دی حقوق ہیں ان کو بہر حال قوم کوا داکرنا پڑے گا اللہ تعالی کی نمائندگی میں اس کے انسان کے جو بنیا دی حقوق ہیں ان کو بہر حال قوم کوا داکرنا پڑے گا اللہ تعالی کی نمائندگی میں اس کے انسان کے جو بنیا دی حقوق ہیں ان کو بہر حال قوم کوا داکرنا پڑے گا اللہ تعالی کی نمائندگی میں اس کے انسان کے جو بنیا دی حقوق ہیں ان کو بہر حال قوم کوا داکرنا پڑے گا اللہ تعالی کی نمائندگی میں اس کے انسان کے جو بنیا دی حقوق ہیں ان کو بہر حال قوم کوا داکرنا پڑے گا اللہ تعالی کی نمائندگی میں اس

بعد جو کچھ کسی کے لئے بچتا ہے اسے حق ہے کہ وہ اسے استعال کرے۔ چنا نچے انسان کی انفرادیت کو بھی قائم رکھااور قوم کی قومیت کو بھی قائم رکھااشتر اکیت اس کے برعکس تمام انسانی ذرائع کوایک ہاتھ میں بعنی حکومت کے ہاتھ میں اکٹھا کر دیتی ہے۔

یہاں بیہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ اشترا کیت کا بیاصل کہ تمام دولت برابر تقسیم ہوجائے اور ہرانسان کو برابرمل جائے بظاہر بڑا دکش اور بڑاحسین اصل معلوم ہوتا ہے کیکن سوال بیہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آخر کیوں ایسا کیا جائے؟ حقیقت میں اگر اس کی اصل وجہ پہیں ہے که خوشیاں برابرتقشیم کی جارہی ہیں تو پھراس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔انسان تو مسرت اورخوشی اور اطمینان چاہتاہےاگرمسرت اوراطمینان اورخوشی ایسی اقد ار ہیں توجو برابرتقسیم کی جاسکتی ہیں تو پھراس اشتراکی اصل کوہمیں دوسرے مواقع پر بھی چسپاں کرنا پڑے گا۔ حکومت میں دخل انسان کی ایک فطری خواہش ہے کسی پر حکومت کرنا ،علم کا حصول اور اعلیٰ علمی مقام حاصل کرنا ، فتو حات کرنا ، غلبہ حاصل کر کے دوسرے کوشکست دینا میتمام انسان کی فطری خواہشات ہیں۔محبت ،شادی بیاہ ، بچوں کا حصول ، بیاریوں سے بچنا ،صحت بیتمام ایسی چیزیں ہیں جوانسان کی خوشی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر اشتراکیت کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جاتا ہے چونکہ اشتراکیت مالک نہیں ہے اس لئے ان چیزوں میں دخل دینے کا نہ تق رکھتی نہ طاقت رکھتی ہے۔وہ خوثی کو برابرتقسیم کر ہی نہیں سکتی۔لینن کی ہوی نے ایک موقع پر لکھا کہ صرف روٹی ہے پیٹ بھر لینا ہی انسان کی مسرتوں کے لئے کافی نہیں ہے اورانسان کے اطمینان کے لئے کافی نہیں ہے۔جب مارکس (Karl Marx) کا بچہمرااوروہ انتہائی در داور د کھ میں مبتلا ہوااس کی باقی ساری عمراس غم میں کٹ گئی تو اس کی بیوی نے بھی اسی قتم کے الفاظ اینے ایک دوست کو خط میں لکھے لینی مارکس (Karl Marx) کے دوست کو اور اس نے کہا کہ دنیا میں خوشیاں صرف روٹی پر ہی منحصر نہیں ہیں۔

اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور روٹی کو وہ بنیادی اور مرکزی حیثیت اس رنگ میں نہیں دیتا جس رنگ میں نہیں دیتا جس رنگ میں اشتراکیت دیتی ہے اور روٹی کی برابر تقسیم کے نتیج میں خوثی کے برابر پھیلاؤ کا دعویٰ نہ کرتا ہے نہ یہ عملاً ممکن ہے۔اسلام کے نزدیک روٹی ایک ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری ہونی حیا ہے۔اس کے بعد انسان کی خوثی کے لئے انسانی فطرت جتنے تقاضے کرتی ہے وہ سارے

پورے ہونے چاہئیں ان تقاضوں میں سے ایک بنیا دی تقاضایہ ہے کہ انسان کی انفرادیت کو قائم رکھا جائے ۔اگر روٹی کی خاطر انسان کی انفرادیت ماردی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں انسان ہونگے جو انفرادیت کو زیادہ پسند کریں گے بہ نسبت بہتر روٹی کے ۔لوگ عزت کی خاطر جانیں دے دیتے ہیں، مال قربان کردیتے ہیں آخروہ کون ساانسانی فطرت کا جذبہ ہے جوان باتوں پر مجبور کرتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ روٹی کی برابر تقسیم محض برابر تقسیم نہ کافی ہے اور نہ ہی ممکن ہے ۔انسان جتنا بھی چاہے عملاً وہ روٹی کو برابر تقسیم کرنے میں ناکام رہے گا۔اشتراکی دنیا کے موجودہ حالات ہمیں بتارہ ہیں گذشتہ تاریخ ہمیں بتارہی ہے کہ وہ اشتراکی دنیا کے حدود کے اندر بھی روٹی کو برابر تقسیم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

اور پھرایک اور بات خاص طور پر توجہ رکھنے کے قابل ہے ہے کہ اشترا کیت بہتی ہے اس بات پر کہ انسان بنیا دی طور پر برخلق ہے اور بددیا نت ہے اور جھوٹا ہے اور نسادی ہے اور دوسرے کا مال ہمنم کرنے والا ہے۔اگر بینظر بیاشترا کیت تسلیم نہ کر بے تو برابر تقسیم اور متوازن سوسائٹی کا تصور پیش ہی نہیں ہوسکتا۔اس کا فلسفہ بیہ ہے کہ اگر انسان کو برابر روٹی تقسیم نہ کی جائے تو وہ لاز ما ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا اور ایک دوسرے سے چھینا جھیٹی کرے گا اور ایک دوسرے کا مال خصب کرے گا نتیجہ بیہ نظے گا کہ سوسائٹی میں بدا منی اور بے اطمینانی پھیل جاتی ہے۔سوال بیہ ہے کہ اگر انسان ایسا ہی ظالم اور بنیا دی طور پر اس بات کا نا اہل ہے کہ اس کے سپر دکوئی ذمہ داریاں کی جائیں تو اشتر اکی دنیا میں جب حکومت کے کاموں کی تقسیم ہوگی جب روٹی کی تقسیم کا مسکلہ بعض انسانوں ہی نے کرنا ہوگا تو اس وقت اس چھیٹی اور لا کچے اور ہوس اور استبدادان تمام چیز وں کو انسان کے اندر سے کس طرح نکال دیا جائے گا ؟عملاً نامکن ہے۔

اورایک اوربات یہاں خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ اسلام ایسی برابری کو ایسی مساوات کو جس کے نتیجے میں اونچ نیچ بالکل مفقود ہوجائے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسے ارتفاء کا تصور پیش کرتا ہے جس میں برابر روئی کی تقسیم فٹ (Fit) ہی نہیں ہو گئی اس کے ساتھ وہ مطابقت ہی نہیں کھا سکتے ۔ قرآن کریم جس نہج پہانسان کو چلانا چاہتا ہے اور جو تصور انسانیت کا پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لِیک بُلُوگ مُد اَیگ کُھ اِیک کہ لِیک کا بھان کوصر ف

روٹی کی خاطر پیدانہیں کیاروٹی کوانسان کی خاطر پیدا کیا ہے اور خدا تعالیٰ نے جوکائنات کا تصور پیش کیا ہے وہ ایک ارتفائی تصور ہے۔ باہمی دوڑ کا تصور ، جد وجہد کا تصور اور اس دوڑ کے نتیج میں اعلیٰ اقد ارجوانسان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں جو سبق سیمتا چلا جاتا ہے ظلم سے رحم کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے ، بیدوہ رستہ ہے عروج اور ترتی کا جاتا ہے ، ناجائز دباؤ سے قت چھوڑ نے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے ، بیدوہ رستہ ہے عروج اور ترتی کا جس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو لیے جانا چاہتا ہے۔ اگر اس رستہ کے سارے امکانات بند کر دیئے جس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو لیے جانا چاہتا ہے۔ اگر اس رستہ کے سارے امکانات بند کر دیئے جائیں، روکیس ڈال دی جائیں تو تمام ارتفاء انسانی تہذیب کا وہیں کھڑا ہوجاتا ہے۔ انسانی تہذیب کی کہیں بلکہ سائنس سے ثابت ہے کہ اگر اشتر اکی اصل کو اس زندگی کی گئے پرنا فذکر دیا جاتا جہاں کی زندگی ابھی صرف امیبا کی صورت میں تھی اور باہمی جدوجہد کے نتیج میں جو بہتر اور اعلیٰ اقد ارزندگی لڑتے ہوئے حاصل کرتی ہے وہ حاصل نہ ہوتیں تو ارب ہا ارب سال بھی زندگی پرگز رجاتے تو امیبا الیہ بیابی رہتا اور انسان کے مقام پر نہ پہنچتا۔

انسانیت کے بعد انسان نے جتنی بھی تہذیب سیمی ہے وہ اسی اونج نیچ کے نتیج میں ہے چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے تِلُكَ الْاَ يَّامُ نُدَاوِ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ (آل عران:۱۲۱) کہ ہم نے جو نظام پیش کیا ہے وہ ایک سٹیک نظام (Static System) نہیں ہے ایک ہی حالت پہ کھڑا ہوا نظام نہیں ہے وہ ایک سٹیک نظام (ات کلتی ہے اور رات سے دن نگلتا ہے، امارت سے فربت کھڑا ہوا نظام نہیں ہے وہاں تو دن سے رات نگلتی ہے اور رات سے دن نگلتا ہے، امارت سے فربت بیدا ہوتی ہے اور اس با ہمی جدو جہدا ورجدال کے نتیجہ میں انسان جو سبت سیمت سیمتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کی طرف حرکت کرتا ہے یہی زندگی کا مقصود ہے ایک نگر کے گئے مُ ایک ہے مُ اللہ انسان کو اور وہ تحکم کے جو انسان کو اور فی سے اعلیٰ مقامات کی طرف لے جارہی ہے اگر اس مقصود کو کا لعدم قرار دے دیا جائے یا اس تحریک کر است بند کر دیئے جائیں تو انسان کی ترتی و ہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لئے بھی اسلام کا نظریہ فائق اور دین فطرت کے مطابق ہے اور تمام انسانی زندگی کی تاریخ اس نظریہ کی تائیکر تی ہے۔

اس کے علاوہ یا اُمکر یا لُحَدُ لِ وَ الْاِحْسَانِ میں ایک عظیم الشان اقتصادی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی فرمایا عدل کا مقام پہلا مقام ہے ہم چونکہ انسان کوادنی سے اعلیٰ اقدار کی طرف حرکت کروانا چاہتے ہیں اس لئے پہلافرض اس کا یہ ہے کہ وہ عدل قائم کرے لیکن عدل کے نتیجے میں انسان نہیں

170

بن سکتا۔ دنیا کے ہرقانون میں جہال کسی چیز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے راستے سے ہٹے قدر تا ہمیں عدل قائم ہوتا ہوانظر آتا ہے۔ اگلا قدم ہیہ ہوہ احسان کرے اور اپنے حق کو خود چھوڑے اپنے بھائی کی خاطر۔ بیروہ تعلیم ہے ، بیروہ مزاج ہے جو اسلام کا خصوصی مزاج ہے اور نہ وہ اشتراکیت میں ملتا ہے اور نہ وہ کیٹیٹل ازم (Capitalism) یعنی سرماید داری میں ملتا ہے ، سرماید داری کا مزاج آگر آپ غور کریں تو چھینا جھٹی ہے۔ ایسے قوانین ہیں سرماید داری میں ملتا ہے ، سرماید داری کا مزاج آگر آپ غور کریں تو چھینا جھٹی ہے۔ ایسے قوانین ہیں سرماید داری کے جن کے نتیج میں بیری غیب تیلگ آلا گیا گوئند آلو لُہ کہا جیٹن النہ اسس پیدا ہوہی نہیں سکتی۔ ایسے قوانین جہال سرمایہ سرمایہ کو کھنچتا ہے ، جہال سودی نظام کے نتیج میں انسان کے اور پہنی خابی ہوجا تا چلا جائے۔ چوٹی او نجی ہوتی چلی جاتی ہو اور پہنی خابی ہوجا تیں کہ اور پہنی خابی ہوجا تیں تو لاز ما شتر اکیت پہنا کر منج ہوجا تا ہے کیونکہ دنیا کا یہ بیک کے باور پہنوٹرق ہے بدلاز ما شتر اکیت پہنا کر منج ہوجا تا ہے کیونکہ دنیا کا جیکھی قانون ہے کہ جب چوٹیاں اتنی اونچی ہوجا کیں کہ اس حقیقت کو پہنیانا ور اس کے نتیج میں اس عمارتیں منہدم ہوں گی۔ مارکس (Karl Marx) نے اس حقیقت کو پہنیانا اور اس کے نتیج میں اس طرف ہے اور اس رخ کوکئی موٹر نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں اسلام نہیں تھا۔

جواشراکی قانون ہے وہ دراصل رڈمل ہے۔ حقیقت میں وہ بچہ ہے کیپٹل ازم کا۔ جہال مکلی قوانین سرمائے کواکٹی کر جہال سرمائے کواکٹی کر جہال سرمائے کواکٹی کر جہال سرمائے کواکٹی کر جہال سرمائے کواکٹی کے کہی تھی اس واپس جانے کا راستہ نہ رہے تو لازماً وہ صورت پیدا ہوگی جو مارکس (Karl Marx) نے کہی تھی اس لئے اس صورت کورو کئے کے لئے اس نے بھی کہا کہ ہم ایسا منظر پیش کریں گے کھلا میدان ہوجائے کوئی اونچی نیچی نہ رہے اونچی چیز کہال گرے گی چر؟ پستی ہمیشہ اونچائی کو نیچا کرتی ہے اس لئے گرنا اور چڑھنااس کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

اسلام کی تعلیم کی بیخصوصیت ہے کہ اسلام نے سرمائے کے اس طرح اکٹھا ہونے کے تمام راستے بند کردیئے ہیں کہ پھر وہ واپس نہ ہوسکیں۔ معاشرے میں بھی اس کی بہی تعلیم ہے کہ لایکھوٹ کہ وُل کَا فَی اُل غَنِیاً عِمِنْکُمْ (الحشر: ۸) کہ جبتم اپنے معاشرے میں سلوک کروایک دوسرے سے معاطے کروتو اس رنگ میں معاطے نہ کرنا کہ امیر امیروں کو تخفے بھیج رہے

ہیں، امیروں کی دولت امیروں کی طرف منتقل ہورہی ہے اور ایک اوپر کی سوسائٹی آپس میں ہی اپنی دولت کو چکر دے رہی ہے۔ اسلامی نظام اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف ایک مسلسل حرکت دے رہا ہے اور اگر انسانی اہلیت اس کے سرمائے کے ساتھ شامل نہ ہوتو سرما ہے کا رہوجا تا ہے۔ اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا ہے کہ اگر سرمائے کو اہل آ دمی استعمال کررہا ہے اسلامی قوانین کے مطابق تو وہ تو بیر تی کرے گا اگر نااہل کر رہا ہے تو وہ لازماً گرے گا اور اس کے نتیجے میں سرمایہ دار غریب بھی ہوسکتا ہے اور امیر بھی ہوسکتا ہے۔

ال سلسلے میں تفصیلات تعلیم کی بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے میں اتناعرض کروں گا کہ زکوۃ کا نظام اور جق سے بڑھ کرادا کرنے کا نظام اور بنیادی ضروریات کو قائم کرنے کا نظام اور اس کے علاوہ ایٹیا ی فیصلہ کے علاوہ ایٹیا ی فیصلہ کے علاوہ ایٹیا ی فیصلہ کی نظام جواحسان سے بھی آ گے کا قدم ہے بیتمام انسانی تعلیم کا خاکہ ہیں۔ اس کے برعکس اشتراکیت میں اونچائی نیچائی اور بلندی پستی سب ختم ہوجاتی ہے اور انسان کی ترقی کی دوڑ وہیں کھڑی ہوجاتی ہے جس مقام سے زندگی نے آغاز کیا تھا۔

ایکن ان با توں سے ایک بہت زیادہ اہم بات میں آخر پر پیش کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔وہ بات ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اسلامی نظام کا مقابلہ اشترا کیت سے ہونے والا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ دنیا میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ خدا ما لک ہے یابندہ ما لک ہے؟ وقت آگیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ دنیا میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ دب کون ہے قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ دب کون ہے قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلُ اُعُودُ کُہ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ اِلْعِ النَّاسِ ﴿ اِلْعِ النَّاسِ ﴾ النَّاسِ ﴿ اِلْعِ النَّاسِ ﴾ الله تعالیٰ میں پناہ ما نگنا ہوں اپنے رب اللہ کی جورب الناس بھی ہے یعنی ربو بیت کا نظام بھی اسی طرح چلے گا۔ میلی النَّاسِ بھی ہے یعنی عبادت کا نظام بھی اسی کا بی چلے گا اِلْعِ النَّاسِ بھی ہے یعنی عبادت کا نظام بھی اسی کا میں ہے دوان تینوں کے خلاف ہے۔ پہلے اسلام کی نگر نہ اہب سے ہوتی مقی اب وہریت کے ساتھ یہ پہلاموقع ہے کہ عظیم الشان اسلام کی نگر ہونے والی ہے۔ جس طرح اسلام جہاد کی تعلیم دیتی ہے اس طرح اشتراکیت بھی دہریت کے حق میں اور خدا کے خلاف جہاد کی تعلیم دیتی ہے اور تھلم کھلالینن (Karl Marx) نے دیکھا کہ ہم خدا کے تصور کے ساتھ یہ مطابقت نہیں کھا تا۔ تعلیم دیتی ہے اور کھلم کھلالینن (المام کی نگر دور کے ساتھ یہ مطابقت نہیں کھا تا۔ خدا کے تصور کے ساتھ یہ مطابقت نہیں کھا تا۔

بے خدا وُں کی انجمن ایک روس میں قائم کی گئی اور اس نے جو ذرائع اختیار کئے ان میں اس تدن کو مٹانے پر بھی زور دیا گیا تھا جو تدن اسلام معاشی تدن اس دنیا میں قائم کرنا چا ہتا ہے۔ مسلمان عور توں کے پردے اثر وادیئے گئے زبرد تی، ان میں بدخلقیاں پیدا کی گئیں، اینجلز Friedrich) کے پردے اثر وادیئے گئے زبرد تی، ان میں بدخلقیاں پیدا کی گئیں، اس حد تک اشتراکی ہیں کہ بہن بھائی کی اور ماں بیٹے کی آپس کی شادیاں بھی جائز ہیں ہمارے نزدیک اور کوئی اخلاقی قدر ہمارے نزدیک ورکئی اور کوئی اخلاقی قدر ہمارے نزدیک صحیح نہیں، یہ سارے وا ہے اور جہالت کی پیداوار ہیں۔ چنا نچہ وہ منعس حرکت یعنی انسانیت سے حیوانیت کی طرف لے جانے کی حرکت ان کی تدنی تعلیم میں بھی جاری ہے اسی طرح۔ یہ وہ تمام با تیں انسانی اخلاق کو خراب کرنے والی انہوں نے کیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تعلیم بہن روس سے عملاً بالکل مٹ چکی ہے۔

172

> ذُلِكَ بِأَنَّاللَّهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ امَنُوْاوَ أَنَّ الْكُفِرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ( ثَمُّ: ١٢)

یہ فتح اس لئے ہوگی کہ اسلام کی بنااس بات پر ہے کہ اس کا ایک مولی ہے اس کا ایک آقا ہے جواس کے مفادات کی حفاظت کرے گا اور جن لوگوں کا کوئی آقا نہیں، جن لوگوں کا کوئی مولی نہیں ان کے مقابل پر مولی والوں کو لازماً فتح نصیب ہوگی اور اب یہ وفت آگیا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ سرداری کس کی ہے؟ حقیقت ہے کہ آج مسلمان مما لک میں بھی آنخضر سات ہے۔
سرداری کا تاج چین کر ماؤزے تنگ (Mao Tse-Tung) اور کینن کر ماؤزے تنگ (Vladimir Lenin) اور کینن کر ماؤزے تنگ (Mao Tse-Tung)

اور مارکس(Karl Marx) کو پہنایا جا رہا ہے۔آج ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی مشرقی پاکستان میں یہ آوازیں بلند کی جارہی ہیں بڑے بڑے ہجوموں میں لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکلتے ہیں اور ایک آ دمی نعرہ مارتا ہے ہمار نیتا تمہار نیتا ماؤزے تنگ ۔ہمارا آقا تمہارا آقا کون ہے؟ ماؤزے تنگ۔اس کے مقابل پر اسلام یہ کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ

لِسَنَّ وَالْقُرْانِ الْمُحِيْمِ فُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فُ (يُنَ: ٢-٣)

کہ (اے جُمرٌ) قرآن علیم کی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو ہی اس دنیا کا سردار ہے اور کوئی دنیا کا سردار ہے اور کوئی دنیا کا سردار ہیں سے ۔ پس آج بیروقت آگیا ہے کہ ہم سرداری کا فیصلہ کریں کہ مجم عردار ہیں یا کہ سردار ہیں اس کے سردار ہیں یا مؤز سے نگل (Vladimir Lenin) یا گین (Mao Tse-Tung) یا موز سے اس دنیا کے سردار رہیں گے؟ اس کے مستعد ہوجا و اور تیار ہوجا و حقیقت یہ ہے کہ اب با توں سے اس لڑائی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔

برسمتی سے اسلام نے اگر شکست کھائی ہے اب تک تو محض اس وجہ سے کہ اسلام کے نظریہ کواشتر اکیت کی حقیقت کے سیامنے پیش کیا جاتا رہا کوئی ایک بھی ملک آج ایسانہیں ہے جہاں اسلام ایک حقیقت کے طور پر رائج اور نافذ ہوا ہو۔ اس لئے ایک تصور کا ایک حقیقت کے مقابل پر شکست کھانا خواہ وہ حقیقت کتنی ہی ادنی کیوں نہ ہو بالکل ایک قدرتی اور طبعی بات تھی۔ یہ شکست اسلام کی نہیں ہے یہ مسلمانوں کی شکست ہے جنہوں نے نہیں ہے یہ مسلمانوں کی برسمتی کی شکست ہے ان برقسمت مسلمانوں کی شکست ہے جنہوں نے اسلام کو محض نظریات میں رکھ دیا اور عملی دنیا میں وہ یا اشتراکی ہوگئے یاوہ کی شلسٹ ہوجا کیں اور تیار مستحد ہوجا کیں اور تیار ہوجا کیں اور میا بی زندگیوں کے ذریعے عملی طور اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے بی ثابت کریں کہ اسلام ہو بھی ہم جا۔

حقیقت بیہ کہ میں بیسو چتا ہوں کہ جنگ بدر کے موقع پر جوا یک انصاری نے ہمیشہ ہمیش کے لئے زندہ جاوید کلمات فرمائے تھے اور جوعہد کیا تھا آنخضر علیہ سے آج وقت ہے کہ ہم اس عہدکود ہرائیں اور ہم اپنے آقا اور اس دنیا کے سردار کوبھی اور اس دنیا کے سردار کوبھی یقین دلائیں کہ اے آقا ہے گھڑ کو اللہ اس لڑائی میں بھی ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے ہم آپ کے بیچے بھی لڑیں گے ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن نہیں بینی سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کوروند تا ہواند آئے۔ اے جماعت احمدید! آج تجھ پر تجھ پر اور صرف تجھ پر بی بیفرض ہے کیونکہ تو بی نے اس عہد بیعت کی تجدید کی ہے میں موجود کے ہاتھ پر،اگر احمدی جماعت اس عہد کونہ نبھا سی ،اگر احمدی جماعت نے اشتراکیت کے مقابل پر اسلام کے عملی نظام کو بیش کر کے اس کی فوقیت کو ثابت نہ کیا تو آج پھر پوری دنیا میں اسلام کی فوقیت کو ثابت کرنے والا اور پیش کر کے اس کی فوقیت کو ثابت کرنے والا اور کوئی نہیں ۔ پس اٹھو اور اس عہد پر مستعد ہو جاؤ جوتم نے دوبارہ سے موجود علیہ الصلاۃ و والسلام سے باندھا ہے ۔ آگے بھی لڑواور یہ جھے بھی لڑو ہو دائیں بھی لڑواور بائیں بھی لڑواور دوجائی طور پر ثابت کرو باندھا ہے ۔ آگے بھی لڑواور پر ثابت کرو کہ دنیا کے سردار مجمع کر فیات کی جو تیوں کے کہ دنیا کے سردار مجمع کو فیات کے مقابلے پر بھی کوئی حقیت حاصل نہیں۔

## حضرت مصلح موعود کی خدمت قر آن

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۷۰)

تشهد، تعوذ اورسورة فاتحد ك بعدآپ نے درج ذيل آيت كى تلاوت كى:
وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامُ وَّ الْبَحْرُ
يَمُدُّهُ مِنْ بَعُدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لِمَانِ ٢٨﴾
اِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴿ لِمَانِ ٢٨﴾

''میں تحقیے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں ۔اس کے موافق جوتونے مجھ سے ما نگا۔ سومیں نے تیری تضر عات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت

سے بپایہ قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو (جو ہوشیار پوراورلدھیانہ کا سفر ہے)

تیرے لئے مبارک کر دیا۔ سوقدرت اور رحمت اور قربت کا نشان مجھے دیا جاتا

ہے۔ فضل اور احسان کا نشان مجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور فقح اور ظفر کی کلید مجھے ملتی

ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام ۔ خدا نے یہ کہاتا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت

کے پنجہ سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دیے پڑے ہیں باہر آویں تا دین

اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہواور تاحق اپنی تمام برکتوں کے

ساتھ آجائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔''

(اشتنهارمشموله آئينه كمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحه: ۲۴۷)

ایک طرف توبیپیش گوئی تھی دوسری طرف الله تعالی نے حضرت خلیفة انھی الله ان انی رضی الله تعالی عنہ کو الہا ما قرآن کریم کی البی تفاسیر سمجھائیں بلکہ قرآن کریم کی جابیاں آپ کے ہاتھ میں دیں کہ جن کے نتیج میں آپ ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اس سلسلہ میں ایک چیلنج بنے رہے۔حضور اس الہامی تدریس او تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''رؤیا میں میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا میں نے دیکھا کہ میرادل ایک کورے کی طرح ہے جیسے مراد آبادی کورے ہوتے ہیں۔اس کو کسی نے محکورا ہے جس سے ٹنٹن کی آ وازنگل رہی ہے اور جوں جوں وہ آ وازدھیمی ہوتی جاتی ہے۔ ہوتے ہوتے اس میں ایک جاتی ہے مادے کی شکل میں منتقل ہوتی جاتی ہے۔ ہوتے ہوتے اس میں ایک میدان بن گیا اس میں سے مجھے ایک تصوری نظر آئی جوفر شتہ معلوم ہونے لگا۔ میں اس میدان میں کھڑ اہو گیا،اس فرشتے نے مجھے بلایا اور کہا کیا میں تم کوسورہ فاتحہ کی تفسیر سکھا وُں؟ میں نے کہا ،سکھا وُ، اس نے سکھا نا شروع کی۔ سکھا تے جب اِیگا گئے نگہ کہ وَ اِیگا گئے نَسْتَجِیْنُ (الفاتحہ:۵) پر پہنچا تو سکھا تے جب اِیگا گئے نگہ کہ وَ اِیگا گئے نشتیجیٹنُ (الفاتحہ:۵) پر پہنچا تو کہنے لگا تمام مفسرین میں سے کسی نے اس سے آگے کی تفسیر نہیں کھی سارے کے سارے یہاں آکررہ گئے ہیں لیکن میں تمہیں اگلی تفسیر بھی سکھا تا ہوں چنا نچہ اس نے ساری سکھائی۔ جب میری آئکھ کھی تو میں نے اس بات پرغور کیا اس کا کیا

مطلب ہے کہ تمام مفسرین نے اِیٹاک نَعْبُدُ وَ اِیٹاک نَسْتَعِیْنُ ک کی تفسیری ہے آگے کسی نے نہیں کی ؟اس کے متعلق میرے دل میں یہ تعبیر ڈالی گئی کہ اِیٹاک نَعْبُدُ وَ اِیٹاک نَسْتَعِیْنُ کَ کَ تو بندے کا کام ہے جو اس جگہ آکر ختم ہو جاتا ہے آگے اِھْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (الفاتح: ۲) سے خدا کا کام شروع ہوجاتا ہے تو تمام مفسرین کے اس حصہ کی تفسیر الفاتح: ۲) سے خدا کا کام شروع ہوجاتا ہے تو تمام مفسرین کے اس حصہ کی تفسیر تو کرسکتا ہے جوانسانوں سے نہ کھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حصہ کی تفسیر تو کرسکتا ہے جوانسانوں سے متعلق ہے اور جن کا موں کو انسان کرتا ہے ان کو بیان کرسکتا ہے مگر اس حصہ کی تفسیر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے جس کا ذکر خدا تعالی سے تعلق رکھتا ہے۔'' فسیر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے جس کا ذکر خدا تعالی سے تعلق رکھتا ہے۔'' (رؤیاء وکشون سیرنا محمول کو شاہد)

بہرحال حضرت اقد س مصلح موعودؓ نے خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پا کر قر آن کریم کی خدمت کا کام شروع کیا اور تمام دنیا کے سامنے آپؓ چیلنج بنے اور بڑے زور سے للکار کر بتایا کہ میں نے چونکہ خدا کی ہدایت اور خاص مدد سے قر آن کریم کی خدمت کا معجز ہپایا ہے اس لئے کوئی نہیں جو اس میں میرامقا بلہ کر سکے۔ آپؓ فرماتے ہیں:

'' قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ۔اوراگر کسی کا بیدعویٰ ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بھی اس فضیلت کی حاصل ہے تو میں چیلنے دیتا ہوں کہ وہ میر ہے سامنے آئے۔اگر کوئی وید کا پیرو ہے تو وہ میر ہے سامنے آئے ،اگر کوئی توریت کا پیرو ہے تو وہ میر ہے سامنے آئے اور قرآن کریم کا کوئی ایسا اگر کوئی انجیل کا پیرو ہے تو وہ میر ہے سامنے رکھ دے جس کو میں بھی استعارہ میر ہے سامنے رکھ دے جس کو میں بھی استعارہ میر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی نہ پیش کروں تو وہ بے شک مجھے اس دعویٰ میں حجون سمجھے کین اگر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سواد نیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔''

(سوانح فضل عمر جلد ٣ صفحه: ١٥١)

یہ تو حضور گا اپنا دعویٰ تھا۔ دشمن نے اس دعوے کو کس حد تک قبول کیا اس سلسلہ میں مولا نا ظفر علی خان صاحب کا ایک حوالہ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ احباب جانتے ہیں کہ وہ تمام عمر برشمتی سے احمدیت کے مخالف رہے اور ایڑی چوٹی کا زور احمدیت کی مخالفت میں صرف کیا لیکن ہرکوشش کے بعد جب ناکا می کا منہ دیکھا تو نفس میں غور کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک موقع پران کے منہ سے یہ بچائی کا کلمہ نکلا۔ اپنے ساتھوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:

ری کان کھول کرس لو! تم اور تمہارے گئے بند ھے مرز امحمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرز امحمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے تہمارے پاس کیا دھراہے؟''

(ایک خوفناک سازش ازمولا نامظهرعلی اظهر صفحه: ۱۹۷)

حضرت کمصلح الموعودؓ نے قرآن کی خدمت جس رنگ میں کی ہے اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی تو ڈالی جانہیں سکتی مخضراً میں بعض پہلوآپ کے سامنے بیان کر کے پھرتفسیر والے حصہ کو نسبتاً زیادہ تفصیل سے لوں گا۔

پہلی بات ہے کہ آپ گا اٹھنا بیٹھنا، بولناسکوت تمام کا تمام قر آن کر یم ہی سے پھوٹا تھا۔

آپ گی فکر ونظر کا منبع قر آن تھا۔ آپ گفتگو فر ماتے تھے قو قر آن کی تغییر ہوتی تھی، تقریر فر ماتے تھے قو قر آن کی تغییر ہوتی تھی اوراس پہلو سے آپ جتنی بھی حضور گور آن کی تغییر ہوتی تھی اوراس پہلو سے آپ جتنی بھی حضور گی کتب کا مطالعہ کریں گے ایک بھی کتاب الی نظر نہیں آئے گی جس کا مضمون قر آن کر یم سے نہ پھوٹا ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی یا دیں آپ سب کے دلوں میں یا کم سے کم پر انی نسل کے دلوں میں اور ذہنوں میں محفوظ ہوں گی۔ گھنٹوں حضور کا تقریر کرنا، وہ سوز وگداز جس سے آپ ٹالاوت فر مایا کرتے تھے، وہ عشقِ قر آن جو آپ کے چہرے پر اس طرح چھا جا تا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا فر مایا کرتے تھے، وہ عشقِ قر آن جو آپ کے چہرے پر اس طرح چھا جا تا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا تھریروں کو سننا۔ بسا او قات رات آجا یا کرتی تھی، قبھے روثن ہو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سامعین تھکتے تقریروں کو سننا۔ بسا او قات رات آجا یا کرتی تھی، قستی جاری رہے، جاری رہے۔ رات آئے اور شن جو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن ہو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن ہو جائے لیکن کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن جو بیٹھے کہ کاش یہ سلسلہ محبت وعشق جاری رہے، جاری رہے۔ رات آئے اور شن ہو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن ہو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن ہو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے اور شن ہو جائے گئیں کوئی ایک دل اس آواز کو سنت

ہوئے تھکتانہیں تھا کیونکہ قرآن کریم کی محبت میں سرایا ڈوبی ہوئی تھی۔

بیتا تر صرف حضور الے غلاموں کانہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خالفتیں بھی کیں ان کا بھی کیں تاثر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خالفتیں بھی کیں ان کا بھی یہی تاثر ہے۔ وہ لوگ جود نیا میں بڑے عالم اور فاضل کہلائے اور مشرق میں انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کیاان کا بھی یہی تاثر ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر لا ہور میں علامہ اقبال کو حضور کے ایک جلسے کی صدارت نصیب ہوئی تو اسکے صدارتی کلمات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا:

''ایسی پُرازمعلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لا ہور میں سننے میں آئی ہے اور خاص کر جوقر آن شریف کی آیات سے مرزاصا حب نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کوزیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا۔ تا مجھے اس تقریر سے جولذت حاصل ہور ہی ہے وہ زائل نہ ہوجائے اس لئے میں اپنی تقریر کوختم کرتا ہوں۔'' (الفضل ۱۵/مارچ ۱۹۲۷ء)

حضور نے قرآن کریم کی خدمت کے لئے جوسلسلہ جاری فرمایا وہ ایک نہایت ہی عمدہ ذہن کا سوچا ہوا ایک منصوبہ تھا جو ہر پہلو سے خدمتِ قرآن کے لئے مکمل منصوبہ تھا اس میں کوئی بھی تقم ہم نہیں دیکھتے۔خاتی نفیہر لکھ دینا اور پھراسے شاکع کر دینا بیا پی ذات میں کافی نہیں ہے۔حام لی قرآن فران علماء کی تیاری ضروری ہے، اس نظام کی ضرورت ہے جو اس قرآن کو تمام دنیا میں کونے کونے تک پہنچائے۔ ان ربانی علماء کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں سے بیٹا بت کریں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے جھی علمی کے لیہلوسے بھی اور ممل کے پہلوسے بھی اور ممل کے پہلوسے بھی اور ممل کے پہلوسے بھی اور پھراس سلسلہ (احمدید) میں وہ قربانی کی روح پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی جس کے نتیج میں سلسلہ قرآن کی خدمت کی ہے۔ جہاں تک علماء کی قرآن کا تعلق ہے آپ سب جانتے ہیں جا معدا حمدید میں حضور نے غیر معمولی توجہ کے ساتھ خدمت تیاری کا تعلق ہے آپ سب جانتے ہیں جا معدا حمدید میں حضور نے غیر معمولی توجہ کے ساتھ خدمت قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔علاء تیار کئے، ایسے علماء تیار کئے جن کی دنیا کے علوم پر بھی نظر تھی۔ واقفین کو بلیا اس لئے کہ وہ آپی دنیا کے علم لے کرابرا ہیمی پر ندہ بننے کے لئے مرکز میں حاضر ہو جا کیں اور یہاں پھرسے دین کی تربیت لے کرتمام دنیا میں اسلام کے اور قرآن کے خادم کے طور پر نگلیں۔

بلایا اس لحاظ سے آپ نے علی قربانی بھی دی اور جماعت کو بار بار فر مایا کہ دیکھوخدا کے حضور اس لحاظ سے آپ نے عملی قربانی بھی دی اور جماعت کو بار بار فر مایا کہ دیکھوخدا کے حضور

پیش کرنے کے لئے بہترین چیز چاہئے۔ یہ نہ کیا کرو کہ اپنے کمزور بیجی ، ذہنی لحاظ سے کمزور یا دنیاوی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں وہ خدمت کے لئے پیش کیا کر واور آج جوقر بانی کرے گا اس راہ میں اس کے لئے ہمیشہ ہمیش کا ایک نہ مٹنے والافخر ہوگا۔ چنانچے مثال کے طور پر حضور ٹے تیرہ لڑکے تھے تیرہ کے تیرہ حضور نے وقف کر دیئے۔ میں جب گور نمنٹ کالج سے فارغ ہوکر یہاں آیا تو حضور ٹنے مجھے بلا کرخو دفر مایا کہ دیکھو میں نے تو تم لوگوں کو دین کی خدمت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور اس لحاظ سے میں تمہیں آئندہ دیکھو میں نے تو تم لوگوں کو دین کی خدمت کے لئے ہی پیدا کیا ہوں، کھر مولوی فاضل کی تعلیم بھی دلواؤں گا تا کہ دین کی خدمت کے قابل بن سکو، دنیا کی تعلیم تو کوئی چھر مولوی فاضل کی تعلیم بھی دلواؤں گا تا کہ دین کی خدمت کے قابل بن سکو، دنیا کی تعلیم تو ہو بچھ حقیقت نہیں رکھتی اور یہ بات حضور ٹنے اپنے سب بچوں سے کہی کسی ایک کو شنٹی نہیں کیا۔ تو جو بچھ آپ ٹے کوعظا ہواوہ ہوا بھی خدمت قرآن کے لئے تھا اور کم سے کم آپ ٹے نے انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ سب بچھ پیش کر دیا۔ اگر ہم اپنی بدشمی سے اس قابل نہ ہو سکیس تو یہ ہمارا قصور ہے لیکن مصلح موعور ڈنے خدمت کا حق جہاں تک ممکن تھا وہ ادا کیا اور ساری زندگی ادا کرتے رہے۔

دنیاوی علوم کے ماہرین کو پکڑ کر جب آپ نے خدمتِ قرآن پر مسخر کیا تو اس کے لئے کے شار اخراجات کی ضرورت تھی ، دنیا میں ایک عظیم الثان نظام قائم کرنے کی ضرورت تھی، لائبریریوں کی ضرورت تھی۔ چنانچان تمام امور کی طرف آپ نے توجہ کی اوراپنی تقاریر کے ذریعے اس بے پناہ جذبہ خلوص کے ذریعے جوآپ کے دل میں موجز ن تھا آپ نے جماعت کے دلوں کو بھی پھولایا اور خدمتِ قرآن کے لئے تیار کیا۔ بے شار قربانیاں دیں اس سلسلہ (احمدیہ) نے اس راہ میں ۔ اپنے بچوں کوا پخ جو آپ تعلیم دی۔ بے شار الیم مثالیں ہیں ، غریب خاندانوں نے جن کے لئے دنیا میں بظاہر وہی سہارا تھا۔ سب دنیا کی لالچیں ترک کردیں، ٹھوکریں ماریں ان کے منہ بے اور این پر وردہ بچوں کوحضور گی خدمت میں دین کی خدمت کے لئے پیش کرتے رہے۔

بھر مالی قربانی میں ایسی مثال قائم کی کہ دنیا کے پردے پرایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی مسلسل ان تھک مالی قربانی ، ہر آ واز پر لبیک کہا ، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن کے خاد مان پہنچ چکے ہیں۔ صرف چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں مِشن قائم ہیں۔ انگلینڈ ، ہالینڈ ، مغربی جرمنی ، سوئٹر رلینڈ ، ڈنمارک ، سپین ، امریکہ ،ٹرینیڈ اڈ ۔ یہ وہ جگہیں ہیں جن میں

ایک سے زیادہ مشن بھی ہیں اس لئے میں صرف ملکوں کے نام پڑھ رہا ہوں۔ کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، جاپان، ملا مکشیا، فجی ،انڈ و نیشیا، سنگا پور، شام، غانا، کینیا، کیپ ٹاؤن، تزانیہ، بوگنڈا، برما، سیرالیون، نا نجیریا، آئیوری کوسٹ، لائیریا، گیبیا، ماریشس، سیلون، اردن، سویڈن اور ہندوستان اور سیرالیون، نا نجیریا، آئیوری کوسٹ، لائیریا، گیبیا، ماریشس، سیلون، اردن، سویڈن اور ہندوستان اور پاکستان اس کے علاوہ ہیں۔ تو بیسار انظام محض خدمتِ قرآن کے لئے کیا گیا۔اگر بیمجاہدین وہاں نہ بہنچتے اور دلوں کوقر آن کی خدمت کے لئے آمادہ نہ کرتے تو وہ سفید پرندے حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام نے کپڑے تھا تخضرت الیہ ہے۔ تدموں میں حاضر کرنے کے لئے، بینظارہ دنیا نہیں ہوگئی تھی۔ انسان کے علاوہ حضور ٹے تراجم قرآن کا کام شروع کروایا۔ بیشاردنیا میں زبان میں ہوگئی تی ہیں جو ترجمہ کی محتاج تھیں اور بیشارتو میں ہیں جن کو جب تک آپ ترجمہ کر کے قرآن پیش نہ کرتے ان ترجمہ کی محتاج تھیں اور بیشارتو میں ہیں جن کو جب تک آپ ترجمہ کر کے قرآن پیش نہ کرتے ان کی کچھ بھی میں نہیں آسکا تھا۔ چنا نچ جرمنی میں ، وَج میں ،وْ نیش میں ، سواحیلی میں ، لوگنڈی میں ، مینٹوں میں ،فرانسیسی زبان میں ، وکمبازبان میں ،وران میں ، پرتکیزی نہیں میں ،فرانسیسی زبان میں ،وکمبازبان میں اور انٹر ویشین زبان میں ،وکو لیوزبان میں ،کو کمبازبان میں اور انٹر ویشین زبان میں ، کو کو ہیں۔

آج ان تراجم کے زندہ گواہ کے طور پر ہمارے اندراٹلی کے ایک نومسلم دوست یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پہلے تو حضور کا پیغام پہنچا خدام کے ذریعے اور آپ نے اسلام کو قبول فرما یا اس کے بعد پھرالی محب قر آن کی دل میں پیدا ہوئی کہ اس بڑی عمر میں جب کہ آپ کا بینکنگ کا کام ہے، ایک پورا Whole Time Job ہے، اس کام میں مصروفیت بھی بے انتہا ہے باو جوداس کے عربی زبان سیمی ، قر آن کر یم پڑھا، بڑی توجہ کے ساتھ، اس کا ترجمہ آپ نے دنیا کی جو تمام دنیا کی بین الاقوامی زبان ہے اسپرانٹو، اس میں کیا اوروہ شائع ہو چکا ہے اور قر آن کے ترجمہ سے پہلے جو محب قر آن کی حضور سے اسپرانٹو، اس میں کیا اوروہ شائع ہو چکا ہے اور قر آن کے ترجمہ کے بعد جو پاک تبدیلی آپ کے دل میں پیدا ہوئی اور قر آن کے ترجمہ کے بعد جو پاک تبدیلی آپ کے دل میں پیدا ہوئی اس کا ایک چھوٹا سانظارہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ قادیان کی زیارت کر کے آئے ہیں اوروہ ظاہری طور پر ایک معمولی چھوٹا سافطارہ قصبہ میں ہیں، غیر مسلم ہڑی کشرت سے قصبہ ہے، گلیاں ہیں اب قودہاں احمدی چونکہ کم ہیں مرکزی حصّہ میں ہیں، غیر مسلم ہڑی کشرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدی کا ایسا گہرادل پر اثر لے کر آئے اوروہاں سے جوحضرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدی کا ایسا گہرادل پر اثر لے کر آئے اوروہاں سے جوحضرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدی کا ایسا گہرادل پر اثر لے کر آئے اوروہاں سے جوحضرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدی کا ایسا گہرادل پر اثر لے کر آئے اوروہاں سے جوحضرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدی کا ایسا گھرادل پر اثر لے کر آئے اوروہاں سے جوحضرت سے ہو

موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں وابستہ تھیں اور خدمتِ قرآن کی یادیں وابستہ تھیں انہوں نے ایسا آپ کے دل پر گہرا اثر کیا کہ مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ ان سے جب ہم نے پوچھا قادیان میں آپ نے کیاد یکھا تو شدت جذبات سے آواز گلو گیر ہوگئی، آنکھوں سے آنسو ٹیکنے لگے اور بتا نہیں سکتے سے کہ میں نے قادیان میں کیاد یکھا؟ یہ بھی حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان فرزند کا ایک عظیم کارنا مہ ہے کہ تراجم قرآن کا نظام بنایا اور پھران ترجموں نے دلوں کو موہا اور ترجموں کی کیفیت بھی، آئی احتیاط سے بہتر جمے کئے گئے کہ وہ جامعہ از ہر جو کسی زمانے میں بہ فتو کی دیا کرتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہی حرام ہے کیونکہ اجھاتر جمہ ہونہیں سکتا۔ اسی جامعہ از ہرکے ایک عالم کی یہ گواہی ہے ، جرمن ترجمہ قرآن کے متعلق:

'' میں نے مختلف مقامات اور مختلف سورتوں کی بہت ہی آیات کا ترجمہ بظرِ عائر دیکھا ہے۔اس ترجمے کو میں نے قرآن مجید کے جملہ تراجم سے جواس وقت منصّہ شہود پر آچکے ہیں بہترین پایا ہے۔اس ترجمے کا اسلوب علمی احتیاط سے لیا ہوا ہے اور باریک بنی کو مدنظر رکھا گیا ہے اور معانی قرآن کی ادائیگی میں انتہائی علمی قابلیت کا اظہار کیا گیا ہے تا کہ عربی میں نازل شدہ قرآنی آیات کی کماحقہ ترجمانی ہوسکے۔'

حضرت خلیفۃ کمسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیرِ قرآن کا موضوع جس پر میں زیادہ تراس وقت آپ سے مخاطب ہوں گا، بہت ہی وسیع مضمون ہے ۔سب سے پہلی بات جوآپ گی تفاسیر کو پڑھنے کے بعد انسان پر ظاہر ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کا بید وی کی کہ وہ علموں کا ایک جہان ہے اور نہ تم ہونے والا جہان ہے بیرڑا ہی سچا دعویٰ ہے۔ کوئی دنیا کاعلم ایسانہیں ہے خواہ قدیم ہوخواہ جدید جس کا ذکر آپ گی تفاسیر میں نہیں ملتا قرآن کریم کی صدافت پر یا تو وہ علم گواہ کے طور پر ہمیں آپ کی تفاسیر میں نظر آتا ہے یا اگر وہ جھوٹا ہے تو قرآن کریم اس علم کا رد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ایسے دلائل اور قوی دلائل کے ساتھ کہ کوئی دنیا میں ان دلائل کو قرانہیں سکتا۔ محض محبت اور جذبات کی با تیں نہیں ہیں بلکہ جیسا کے آگے بیان ہوگا حضور ٹرا رہا چینج کرتے رہے کہ قرآن کے ذریعے تمام جھوٹے علوم کا منہ کالا میں کرے دکھا تا ہوں اور تمام سے علوم کو میں قرآن کے خادم

اور گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں اور اس دعوے کو آپ ٹے عملاً مثالوں کے ذریعے بکثر ت ثابت فرمایا تفسیر پر آپ ٹے نے دس ہزار ( ۱۰۰۰) صفحات لکھے ہیں اور ان دس ہزار صفحات میں تمام دنیا کی قدیم کی ،جدید کی ،علوم کی ، تاریخ کی ، تمام علوم کی سیر کرائی ہوئی ہے اور قر آنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ۔ چھوٹی سی کتاب ہے قر آن کریم لیکن اس میں ایک جہان کوسموکر دکھا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بہ قدیم سے سنت چلی آئی ہے کہ وہ اپنے جہانوں کو وسعتیں دیتا چلا جاتا ہے کولمبس (Christopher Columbu)کو بھی اس نے ایک نئی دنیا عطا کی تھی گلیلیو (Galilio)کے لئے بھی اس نے اپنی کا ئنات کی وسعتیں کھولی تھیں اور آج تو اس گلیکسی (Galaxi) کا سوال نہیں نئی نئی گلیکسیاں (Galaxies )، نئے نئے جھر مٹ ستاروں کے انسان یرروشن ہوتے چلے جارہے ہیں لیکن خدا گواہ ہے کہ جوقر آن کے جہان حضرت مصلح موعود ؓ کوأس نے عطا کئے ان کی کوئی مثال نہیں۔عظیم الثان جھرمٹ ہیں بیستاروں کے، آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں ایک جیرت انگریز سیر ہے۔اس سیر کی بعض یا دیں آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گی سیر روحانی کی صورت میں۔وہ شلسل تقریر کا جس میں قرآنی علوم کی رو ہے آیٹ نے تاریخ کی سیر کروائی تھی ۔الیمی بے شار دولتیں ہیں ، بے شار جہان وہاں مہیا ہیں۔اس تفسیر کو پڑھ کے جو پہلانمایاں تاثر دل پر قائم ہوتا ہے وہ بیر ہے کہ قرآن کریم نے جب اس آیت میں بیہ دعویٰ فرمایا تو بالکل سجا فرمایا تھا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهُ إِلَيْدٍ قَ إِنَّا لَمُؤسِعُونَ ﴿ (الذاريات: ٨٨) كه يه جوآسان تمهين نظرآت ہیں، دنیا کا ہویا دین کا ہو، یہ ہم نے خاص قدرت سے پیدا کئے ہیں اور غیر معمولی صفات عطا کر کے پیدا کئے ہیں۔ہم اس بات کے ذرمہ دار ہیں کہ ان کواب ہمیشہ وسعتیں دیتے چلے جا کیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے بندے میرے پیدا ہوں گے جو کا ئنات کو وسعت دیتے چلے جا ئیں گے اور روحانی لحاظ سے بھی ایسے بندے پیدا ہوں گے جو اِس میری روحانی کا ئنات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ چنانچ تفسیر کبیریٹر ھرکرروجانی کائنات کی وسعتوں کا نظارہ حضرت مصلح موعودؓ ہمیں کرواتے ہیں۔

پھرایک اور پہلوخصوصیت کے ساتھ میسامنے آتا ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تحقیق کے بعد، نظر فرمانے کے بعد، خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پانے

کے بعد جو تفاسیر لکھیں ان میں تفسیر کے علاوہ بے شارایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن میں حضورً کو آگے بڑھ کر پیروی کا وقت نہیں ملا۔ اگر قرآن کے معانی کو اور لطائف کوروحانی پرندوں سے تشبیہ دیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام تفسیر کے ایک ایک صفحہ پر بار ہا اشارے کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے۔ وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے۔

حضرت مسلح موعود گی تفسیر پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح بازا پنے آتا کے اشارے پران پرندوں کی پیروی کیلئے جھپٹتا ہے اس طرح مسلح موعود ٹے ہراشارے کی پیروی کی اور اس روحانی پرندے کو ہمارے لئے ، ہماری دنیا کے مائدے کے لئے ، دنیا کے دستر خوان کے لئے لاحاضر کیا۔ آج جوساری دنیا اس دستر خوان سے کھانا کھارہی ہے ، قر آن کریم کے رزق سے لطف اٹھا رہی ہے بیدوہ اشارے ہیں جن کے پس منظر میں وہ اشارے ہیں اور کہا کہ نہ صرف بیا کہ ہر آیت کا دوسری آیت کا گارہی ہے بیدوہ شمون چا بیا ہورة کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک سورة کا آخر دوسری سورة کے شروع سے تعلق رکھتا ہے پھروہ مضمون چا چلا جاتا ہے پھر اس سورة کے تم واضح دلاکل کے ساتھ واضع دلاکھ واسم کے ساتھ واضع دلاکھ واسم کے ساتھ واضع دلاکھ واسم کے ساتھ کے ساتھ واسم کے ساتھ کے ساتھ واسم کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ

مثال کے طور پر سورہ کونس کے متعلق حضور ؓ فرماتے ہیں کہ سورہ کونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کے دو پہلو بیان فرمائے تھا یک سزاکا دوسرارتم کا۔ سزاک پہلوکوسورہ ہود میں تفصیل سے بیان کیا۔ (تعارف سورۃ یوسف تفییر کیبر جلد ۳ صفیۃ: ۲۷۳) یہ وہ سورۃ ہے جس کے متعلق آنخضر سے اللہ ہو سال کہ منکرین کے لئے اتنی سزاکی با تیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وعید دیئے گئے ہیں کہ اس غم سے کہ منکرین ہلاک ہوجا کیں گے میرے بال سفید ہوگئے ہیں۔ اتنا گراغم کا اثر اس سورۃ نے آپ پرچھوڑا۔ اس کے بعد جوسورۃ آتی ہے وہ سورہ یونس کے دوسرے پہلو یعنی تبشیر کے پہلوکاذکرکرتی ہے اور اس عظیم الثان رحمت کا ذکر کرتی ہے جوحضورا کر ہوسف میں رحم کے سے جس کا چشمہ پھوٹا تھا اور جس نے دشمنان کو معاف کردینا تھا۔ چنا نچے فرمایا سورہ یوسف میں رحم کے پہلوکی تفصیل ہے کیونکہ رسول کر بھولیں ہوئے معاف

کر دیا تھا۔ (تعارف سورۃ یوسف تفییر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۷۳) دیکھیں کتناعظیم الشان ایک تعلق اور ربط حضور ؓ ثابت فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑاتفصیلی ہے ہر سورۃ کے مضامین کا ایک دوسرے سے تعلق ثابت ہوتا جلا جاتا ہے۔

ایک عام خصوصیت اور قابل ذکریہ ہے کہ حضرت مصلح موعود نے انبیاء کی عصمت کے لئے ایک عظیم الثان کارنا مہر اانجام دیا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی تفسیروں میں بھی اوراس سے بہت زیادہ بائل کے مفترین کی طرف سے اور دشمنانِ اسلام کی طرف سے یا خود یہود علماء اور عیسائی علماء کی بائل کے مفترین کی طرف سے اور دشمنانِ اسلام کی طرف سے یا خود یہود علماء اور عیسائی علماء کی طرف سے اپنے اور غیر نبیوں پر اتنا گندا چھالا گیاتھا کہ نبی تو نبی بعض انبیاء ایک عام شریف انسان کے طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کئے جاسکتے اور آئکھیں بند کر کے ان کی پیروی کررہے ہیں۔ حضرت مصلح موعود نے ایسے زور کے ساتھ ان کی عصمت کی حفاظت کی ہے قرآن کریم سے ثابت کرتے ہوئے کہ ش عش کراٹھتا ہے انسان ۔ وہ آئیتیں جو کسی پر حل نہ ہوئی تھیں، وہ عقد ہے جو کسی سے کھل نہ سکے تھے، وہ آئیتیں حضور ٹرنے کل فرما ئیں اور وہ عقد کے کھو لے ۔ چنانچہ یہ میں اپنے الفاظ کی نہیں کہتا، میں ایک غیراحمد کی دوست کے تاثر ات کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں ۔ ملاحظاتے نیاز میں علامہ نیاز فتح پوری کے مضامین شائع ہوئے ہیں جو مشہور شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

''تفسیر بیرجلدسوم آج کل میر بے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ فائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ فکر آپ نے بیدا کیا ہے اور یہ فسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی نفسیر ہے جس میں عقل وُقل کو بڑے حسن سے ہم آ ہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تیج علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر وفراست، آپ کے حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبررہا؟ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا کی سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گیا اور بے اختیار یہ خط کھنے پر مجبور ہوگیا۔ آپ نے کھی گرائے بہتا تھی (ھود: ۹۷) کی تفسیر اختیار یہ خط کھنے پر مجبور ہوگیا۔ آپ نے کھی گرائے بہتا تھی (ھود: ۹۷) کی تفسیر

کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلوا ختیار کیا ہے اس کی داددینا میرے امکان میں نہیں ہے۔خداآپ کوتا در سلامت رکھے۔' (الفضل کارنومبر ۱۹۵۳ء)

خدا آپ گوتا دیرسلامت رکھے گا اور میں یقین دلاتا ہوں اور آپ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ بھی نہیش کی زندگی لئے آپ بھی نہیش مریں گے قرآن کی جو خدمت آپ ٹے نے کی ہے جو تفاسیر ہمیشہ ہمیش کی زندگی لئے ہوئے آج ہمارے سامنے ہیں اور آتی رہنے والی دنیا کے سامنے بھی آتی چلی جائیں گی وہ آپ کو ہمیشہ زندہ و جاویدر کھیں گی۔ یہ دعا قبول ہو چکی اور ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی۔

آپ گی تفاسیر میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اِنّا لَمُوْسِعُوْ کَ (الذاریات:۸۸) کی صفت ایسی شان سے ظاہر ہوتی ہے کہ چھوٹی جیوٹی آیات اوران پرنظر ڈال کے آپ ان کے ختلف بطون د کھتے ہیں۔اس لفظ کے بیم عنی ہیں،اس کے بیم عنی ہیں،اس کے بیم عنی ہیں،اس کے حیم عنی ہیں،اس کے حیم عنی ان الفاظ کے بیہ ہیں اوران کے لحاظ اوران معنوں کے لحاظ سے بیم ضمون چلتا ہے۔ دوسرے معنی ان الفاظ کے بیہ ہیں اوران کے لحاظ سے بیم ضمون چاتا ہے۔ وہ سورة کھلتی چلی جاتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح سات درواز بے ہیں الگ الگ جن میں سے آپ داخل ہو کر ہر سورة کا ایک نیا جہان دیکھتے ہیں۔ اگر الگ جن میں سے آپ داخل ہو کر ہر سورة کا ایک نیا جہان دیکھتے ہیں۔ اگر ایک الگ جن میان پیش کے گفت سے اور بیٹفیسر میرا خیال ہے کہ قریباً (ساک) اس میں دین کے تیرہ معانی پیش کے گفت سے اور بیٹفیسر میرا خیال ہے کہ قریباً (ساک) تہتر ہوے صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ کوژکی تین آیا ہے ہیں لیکن تقریباً ایک سو تہتر ہوے کا مفات کی بیٹفیسر ہے ان تین آیا ہے ک

إِنَّا اَعُطَّيْنُكُ الْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۞ (اللوثر:٢٠٨)

ان تین آیات کی تفسیر بڑی تفطیع کی کتاب پر ایک سوتہتر (۱۷۳) صفحات پر مشتمل ہے۔ تو بیدا یک مثال ہے کہ کس طرح آپ نے قرآن کے جہان کو کھولا اور عظیم وسعتوں کے ساتھ ہمیں روشناس کروایا۔

پھرایک اورصفت حضور کی تفسیر کی بہ ہے کہ آپٹے نے قر آن کے معاملہ میں بڑی غیرت کا

یہاں بید معطور کے خابت فرمایا کہ بائبل خداکا کلام تھا ضرور لیکن انسانی دست بردسے محفوظ نہیں رہااور گئیں؟ حضور ٹنے خابت فرمایا کہ بائبل خداکا کلام تھا ضرور لیکن انسانی دست بردسے محفوظ نہیں رہااور پھراس شان کا کلام نہیں تھا جس شان کے ایہ بی تھا جس پریی قرآن اتارا گیا۔ موئی جس شان کا نبی تھا اس کے مقابل پر محمد عرفی نسبت ہی نہیں تھی آپ اس کے مقابل پر محمد عرفی نسبت ہی نہیں تھی آپ دونوں کے درمیان۔ وہی نسبت، وہی موازنہ ہمیں آپ کے اور آپ کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔

مثال کے طور پر میں چندسائنسی انکشافات آپ کو بتا تا ہوں جو حضور نے قرآن کریم سے مثال کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہر چیز کا نرومادہ ہونا، زمین کا گول اور متحرک ہونا، اجرام فلکی میں دوری حرکت کی صحیح تصویر، اعمال انسانی کے مکمل ریکارڈ رکھے جانے کا حیرت انگیز نظام، رنگوں کے خواص، سورج کی روشنی کا ذاتی اور چاند کی روشنی کا انعکاسی ہونا، زمین وآسان کی تخلیق کا مختلف ادوار میں ہونا، فیتن فرآتے ہیں ان کا فخلیق اجرام مشمی کے مابین جو کشش ثقل کے غیر مرئی ستون نظر آتے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں، زمین کے علاوہ دیگر سیاروں میں زندگی کے پائے جانے گے۔ یہمام انکشافات کہ ایک دن دنیا کی زندگی غیر دنیاوی سیاروں کی زندگی کے ساتھ مل بھی جائے گی۔ یہمام انکشافات اور این کے علاوہ بہت سے، یہ چند مثالاً میں آپ کے سامنے پڑھے کے ساتھ مل بھوں۔

پھرحضور نے قر آن کریم پرغیر مٰدا ہب کےاعتراضات کا جواب بڑی شان سے دیا ہے۔ اس زوراور قوت کے ساتھ کہ یعظیم الثان جہاد ہے آپ اگر تفسیر کبیر صرف بیہ جہاد کے لحاظ سے ہی یر طیس تو تب بھی جوآپ کے وقت کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ سیر وتفریح یر، تماشوں پر، کھیل دیکھنے پر، کبڈی کے میچ پر، کرکٹ کے میچ پرآپ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں لیکن خدا گواہ ہے کہاس سے زیادہ شاندارلڑائی کالطف آپ کونظرنہیں آئے گا جیساتفسیر کبیر میں اسلام کی طرف سے اس مجاہد اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھائی ہے۔ ہر غیر مذہب کے پہلوان کولٹاڑا ہے۔اس شان کے ساتھ لٹاڑا ہے کہ پٹتا ہوا،مرتا ہوا آپ کوآ کھوں کے سامنے دکھائی دے گااور پھرصرف مذاہب کے پہلوان کونہیں وہ لوگ جو نئے فلسفے کو لے کراٹھے تھے، نئے نئے علوم کے کرقر آن پر حملے کررہے تھے جن کو گھل مل ہوئی تھی ، بڑے بڑے اونچے نام تھے نفسیات میں ایک فرائیڈ کہلاتا تھا ،مستشرقین میں رپورنڈ و هیری تھے، نولڈ کے تھیوڈور ،جمیز روڈویل تھے ، ولیم میور تھے، آرنلڈ تھے بڑے بڑے نام انہوں نے پیدا کئے اور قر آن پر حملے کر کے اپنی دانست میں انہوں نے کمال کر دکھایا۔ ایک ایک عالم کی پیروی کی آپ نے اوراس کی جہالت کو ثابت کر کے دکھایا قرآن کے مقابل بر۔اس کی لاعلمی کو،اس کی کم مائیگی کو۔ یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح کوئی چوہے کا بچے کسی ایسے بیچ کو بظاہر تنگ کررہا ہوجس کا محافظ کوئی نظر نہ آرہا ہو پھراس کی ماں آجائے اوریاؤں تلے روند دے اس کو۔کوئی مقابلے کی طاقت نظر نہیں آتی ہے حضرت خلیفۃ اسیح الثانی کے مقابل پر اور ساری طاقت قرآن سے حاصل کی آیٹ نے ، ایک چیز بھی اپنی طرف سے نہیں کہی ، پیہ ہے اصل لطف کی بات۔قرآن میں وہ ہتھیارموجود تھے صرف چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ بدشمتی کے ساتھ مسلمانوں پر حملے ہور ہے ہیں آئھیں بند کر کے لوگ پڑے ہوئے تھے چپ جاپ۔

پھرنے نظام جود نیامیں ظاہر ہور ہے تھے ایک نظام تو کیپٹلزم (Capitalism) کا نظام فاہر ہو چکا ہے دیر سے اور ایک نیا نظام اشتراکیت کا ظاہر ہور ہا تھا اِن دونوں کا ردآپ نے قرآن کریم سے کرکے دکھا یا اور پھرر دہی نہیں کیا بلکہ اس سے بہتر تعلیم سامنے لاکر دکھائی۔وہ شعر حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یا دآجا تا ہے کہ:

## یہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقاں پھر جوسوچا تو ہر اک لفظ مسیحا نکلا (براهین احمد بیدحصہ سوم صفحہ: ۳۰۵)

قرآن صرف مارنے کی طاقت نہیں رکھتا ، غلط کو مارتا ہے اور شیح کو زندہ کرتا ہے اور تفسیر کبیر میں یہ نظارہ آپ د کیھ سکتے ہیں کس طرح موتیں ہوتی ہیں غلطآ دمیوں کی اور کس طرح صحیح لوگ زندہ کئے جاتے ہیں۔ کس طرح غلط نظام مارے جاتے ہیں اور کس طرح صحیح نظام دنیا میں زندہ کر کے پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ فسیر کبیر میں بھی ملتا ہے اور بے شار کتب حضور ٹ کی۔ وقت نہیں ہے اس وقت تفصیل کانام پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا اس وقت۔

قرآن کریم کوزندہ کتاب کے طور پر پیش کرنے کے سلسلے میں آیٹ نے کئی پہلوا ختیار کئے ایک خلاصةً میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تا ہوں آپ ٹے فرمایا کہ اس زمانے کی تمام خبریں اِس قرآن کریم میں موجود ہیں یہ ہمارے زمانے کی باتیں کرتا ہے۔ چودہ سوسال پرانی کتاب نہیں ہے۔ حمویا ہے وہ خص جو کہتا ہے قرآن ختم ہو گیا ہے اور چودہ سوسال برانی فرسودہ کتاب ہے۔ بیتو آج کی ساری خبریں بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے۔فر مایا دیکھوقر آن کریم میں پریس کی ایجا د کاذ کر ہے،علم معیشت کی غیر معمولی ترقی کی خبر ہے ،علم طبقات الارض کا ذکر ہے۔فرعون موسیٰ کی جولاش دریافت ہوئی ہے آج آ کر،اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ یہاں تک تفصیل میں قرآن کریم جاتا ہے کہ چڑیا گھروں کے قیام کی بھی خبر دیتا ہے۔ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت سے جانورا کھھے کئے جائیں گےاور چڑیا گھر بنائے جائیں گے۔ پھراس سے بڑی خبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہرسویز اور نہریا نامہ کا ذکراس میں موجود ہے کہ سمندر ملائے جائیں گے نہروں کے ذریعے۔وہم و گمان بھی کسی کونہیں تھا۔ دخانی جہازوں کا ذکر ہے، ریل گاڑیوں کا ذکر ہے،موٹر کاروں کا ذکر ہے، ہوائی جہازوں کا ذکر ہے، ہوائی جہاز جو پیغام پھیلایا کریں گے دنیا میں، جو بم گرایا کریں گے ان کا ذکر ہے،ایٹم بم کا ذکر ہے، ہائیڈروجن بم کا ذکر ہے اور پیجھی ذکر ہے کہ اِن سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیارا یجاد ہوں گے، کامک ریز (Cosmic Rays) کا ذکر ہے۔ پھر پوروپین اور روی اقوام کی ترقی اور بالآخران کی ہلاکت کی بیش گوئیاں موجود ہیں،اسرائیل کے قیام اور بعدازاں مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہونے کی خبر موجود ہے۔ یہ تو ایسا مسکہ ہے آپ فرماتے ہیں اسرائیل کے سلسلے میں کہ پہلے تو یہ بتایا کہ میں نے پہلے سے ککھودیا تھا کہ اسرائیل قائم ہوگاتفسیر کبیراٹھا کردیکھواس میں لکھا ہوا ہے لیکن فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اسرائیل پھر مٹے گا بھی اور مسلمان جوانوں کے ہاتھوں مٹے گا۔فرمایاس کے معنی یہ ہیں کہ:

'' پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ پھر یہودی وہاں سے نکالے جائیں گے اور یہ سارا نظام جس کو یو۔این۔او کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے قائم کیا جارہا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کوتو فیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجادیں اور پھراس جگہ پرلا کر مسلمانوں کو بسائیں دیکھو حدیثوں میں یہ پیشگوئی آتی ہے۔حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی شکر آئے گا۔'' پھرفر مایا:

"فداتعالی کے عِبَادِیَ الصَّلِحُونَ مُحدرسول السَّلِحَةُ کی امت کے لوگ لازمان ملک میں جائیں گے نہ امریکہ کے ایٹم بم پھر کرسکتے ہیں نہ ایکی بم پھر کرسکتے ہیں نہ ایکی بم پھر کرسکتے ہیں ۔ نہروس کی مدد پھر کرسکتی ہے۔ بیخداکی تقدیر ہے بیتو ہو کررہنی ہے۔"

(تفیرکبیرجلد۵ صفحه:۷۷۵زیرآیت و لقد کتبنا فی الزبود) قرآن کریم کے زندہ کتاب ہونے کے سلسلہ میں آپؓ نے اپنے وجودکو پیش فر مایا۔اس کے بعدایک آخری اقتباس حضور کایڑھ کر میں اجازت جا ہوں گا،فر ماتے ہیں:

> ''اب میں اس علمی تخفہ کے پیش کرنے کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے راستی پسندلوگوں سے کہتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کرم بھی ہرزمانے میں پھل دیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر اللہ تعالی اپنا تازہ الہام نازل کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پراپنی قدر توں کا اظہار کرتارہتا ہے۔ پس علمی غور وفکر کے علاوہ اس مشاہدہ کے ذریعے صدافت معلوم

کی جاسکتی ہے۔ اگرمیٹی پوپ یا اپنے آرج بشپوں کواس بات پرآ مادہ کریں کہ وہ میر ہے مقابل پراپنے پر نازل ہونے والا تازہ کلام پیش کریں جوخدا تعالیٰ کی قدرت اور علم غیب پر مشتمل ہوتو دنیا کوسچائی کے معلوم کرنے میں کس قدر سہولت ہوجائے گی اور پوپ اور پا دری جوسے کی صلح کل پالیسی کور کر کے عیسائی خدا کوسلیسی جنگوں پر اکساتے رہتے ہیں کیاوہ آج اس روحانی جنگ کے لئے اپنے آپ کوپیش نہیں کر سکتے '

حضرت مصلح موعود ؓ نے جوخدمت قرآن کی ہے اس تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ اس سلسلے میں میں نے ایک بات آپ سے شروع میں کہی تھی وہ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بیخدمت ایی نہیں جس کوموت آ جائے۔ ابدالآباد تک باقی رہنے والی خدمت ہے۔ حضور کی آخری بیاری کا حال دیکھئے، دنیا بیے کہہ رہی تھی نعوذ باللہ ذبنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور تفسیر صغیر آپ نے اس آخری بیاری میں کھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک غیراحمدی دوست کومیں نے بیفسیر ججوائی تو وہ کھتے ہیں کہ:

''اس تفسیر پاک کے مطالعہ سے بل میں قرآن پاک کوانسانی دسترس سے ماوراکوئی شے سمجھتا تھا گویا اسکی تعلیمات پاک اور پورز زبان سے صرف ورد ہی کی خاطر ہیں اور عملی لحاظ سے انسانی فہم وتفہیم اور تگ و دو سے یکسر باہر۔ صرف ملائکہ کیلئے صرف ہیں لیکن اس تفسیر ضغیر کے مطالعہ سے مجھے سب سے بڑا احساس سے ہوا ہے کہ قرآن کیکیم ہی کر وارض پر خیر وشر کے لامتنا ہی جھمیلوں میں احساس سے ہوا ہے کہ قرآن کیکیم ہی کر وارض پر خیر وشر کے لامتنا ہی جھمیلوں میں بسنے والے انسانوں کے لئے ایک کتاب ہے۔'' حضور ؓ فرماتے ہیں:

'' پیخدمت جومیں نے کی ،پیرہتی دنیا تک باقی رہے گی۔وہ دیمن جو آج مجھ پرآ وازیں کس رہے ہیں ان کو بھی بالآخر بیشلیم کرنا پڑے گا کہ میں ہی خدا کی طرف سے اس زمانے کیلئے خادم قرآن کیمقام پر کھڑا کیا گیا ہوں۔'' آیٹ فرماتے ہیں:

''خدانے اپنے فضل سے فرشتوں کومیری تعلیم کے لئے بھجوایا اور مجھے

قرآن کےان مطالب سے آگاہ فر مایا جوکسی انسان کے واہمہ اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہلم جوخدا نے مجھےعطا فرمایا اور وہ چشمہ روحانی جومیرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے بلکہ ایساقطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چینج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے بردے برکوئی شخص ایسا ہے جو بیدوی کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہروقت اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے بردہ برسوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کاعلم عطا فرمایا گیا ہو۔خدانے مجھےعلم قرآن بخشاہےاوراس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لئے مجھے دنیا کااستادمقرر کیا ہے۔خدانے مجھےاس غرض کے لئے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول القافی اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلہ میں دنیا کے تمام باطل ادبیان کو ہمیشہ کیلئے شکست دے دوں۔ دنیا زور لگالے ،وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کرلے، عيسائی با دشاہ بھی اوران کی حکومتیں بھی مل جائیں ، پورپ بھی اورامریکہ بھی اکٹھا ہوجائے ، دنیا کی تمام بڑی بڑی مال داراور طاقتور تو میں اکٹھی ہوجا ئیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لئے متحد ہوجائیں پھر بھی میں خدا کی قتم کھا كركهتا ہوں كەوەمىر بےمقابلەمىن ناكام رہيں گى اورخدامىرى دعاؤں اور تدا بیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیامیٹ کرد ہے گل" (الموعود، انوارالعلوم جلد كاصفحه: ۲۴۷)

اورآپ کے لئے بھی ایک خوش خبری ہے فرماتے ہیں:

'' اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صدافت ثابت کرنے کے لئے رسول کریم آلیہ کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کوئیس چھوڑے گا جب تک اسلام پھراپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم

نہ ہوجائے اور جب تک محمد رسول القلیقی کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کرلیا حائے۔۔۔۔۔

میں اس سپائی کو نہایت کھے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا
ہوں۔ یہ آوازوہ ہے جوز مین و آسمان کے خدا کی آواز ہے۔ یہ شیت وہ ہے جو
زمین و آسان کے خدا کی مشیت ہے۔ یہ سپائی نہیں ٹلے گی نہیں ٹلے گی اور نہیں

ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آکر رہے گا مسیت دنیا میں مغلوب ہوکر رہے گی۔
اب کوئی سہار انہیں جوعیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ خدا میرے ہاتھ
سے اس کو شکست دے گا اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح کچل کرر کھ
دے گا کہ وہ سرا تھانے کی تاب نہیں رکھے گی اور یا پھر میرے ہوئے نئے
سے وہ درخت پیدا ہوگا جس کے سامنے عیسائیت ایک خشک جھاڑی کی طرح
مرجھا کر رہ جائے گی اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈ ا
انتہائی بلند یوں پراڑتا ہواد کھائی دے گا۔' اِنشاء اللہ تعالی۔

(الموعود،انوارالعلوم جلد كاصفحه: ۲۴۸، ۹۴۷)

## حقيقت نماز

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۷۲ء)

تشهد وتعوذ اورسورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا:

قرآن کریم کی نظریاتی تعلیم میں جوارفع اور مرکزی مقام کلمہ تو حید کو ہے وہی ارفع اور مرکزی مقام اس کی تعلیم عمل میں نماز کو حاصل ہے۔ یہ سب عبادتوں کی جان ہے، تمام نیک اعمال کی روح، ہر برکت کی کنجی اس میں ہے، فلاح کی کوئی راہ اس کوچھوڑ کرنہیں۔ اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی راہ اس کوچھوڑ کرنہیں۔ اس سے ہٹ کر نجات کا کوئی راہ اس نہیں ہے، جب یہ قائم رہا ہے، جب یہ قائم نہ رہتی اور راستہ سلامتی کی منزل کوچھوڑ کر ہلاکت کے صحراؤں میں بھٹنے لگتا ہے۔ میرا آج کا مضمون جو نماز کی حقیقت اور فلسفے سے متعلق ہے حضرت اقد س میچ موجود علیہ الصلاق والسلام کی زبان اور قلم پر جاری ہونے والے معارف کا مرہون منت ہے۔ یہ معارف وہ ہیں جن کے متعلق خود حضرت اقد س میچ موجود علیہ الصلاق والسلام کا اپنادعو کی بس اتنا ہے کہ ایس جس موجود علیہ الصلاق و السلام کا اپنادعو کی بس اتنا ہے کہ ایس کے قطر ہ زبر کمال محمد است کی قطر ہ زبر کمال محمد است (در تثین فاری صفحہ ۱۹۸)

کہ بیمعارف کا شیریں چشمہ جومیں نے خلق خدا کی سیرانی کے لئے جاری کیا ہے میرے آتا محطالیہ کے کہالات کے سمندر کامحض ایک قطرہ ہے۔ آیئے اب ہم نظام صلوۃ پر پہلے ایک

سرسری نظر ڈالتے ہیں پھر رفتہ رفتہ اس کے مخفی در مخفی کمالات اور لطائف کی سیر کریں گے۔

سب سے پہلے اوقات نماز کا ذکر آتا ہے۔ یہ گویا وہ برتن ہیں جن میں ہر نماز کو قریئے سے
سجایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان وقتوں کو نماز وں سے کیا مناسبت ہے اور کیوں سورج کے
زوال اور غروب اور رات کے اندھیروں یا صبح کے اوجالوں کو اسلامی نماز وں کے ساتھ مربوط کر دیا
گیا ہے؟ عارف ربانی حضرت میسے موعود علیہ الصلاق والسلام اس تھی کو سلجھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

گیا ہے؟ عارف ربانی حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام اس تھی کو سلجھاتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' پنجگانہ نمازیں کیا چیز ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہے۔ تمہاری زندگی کے لازم حال پانچ تغیر ہیں جو بلا کے وقت تم پر وارد ہوتے ہیں اور تمہاری فطرت کے لئے ان کا وارد ہونا ضروری ہے۔

(۱) پہلے جبکہ تم مطلع کئے جاتے ہوکہ تم پر بلاآنے والی ہے۔ مثلاً جیسے تہارے نام عدالت ہے۔ مثلاً جیسے تہاری ہوا یہ پہلی حالت ہے۔ جس نے تہاری تسلی اور خوشحالی میں خلل ڈالاسو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس سے تہاری خوشحالی میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے مقابل پر نماز ظہر متعین ہوئی جس کا وقت زوال آقاب سے شروع ہوتا ہے۔

(۲) دوسرا تغیراس وقت تم پر آتا ہے جب کہ تم بلا کے کل سے بہت بزدیک کئے جاتے ہو مثلاً جبکہ تم بذریعہ وارنٹ گرفتار ہوکر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا خوف سے خون خشک ہوجا تا ہے اور تسلی کا نورتم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے۔ سویہ حالت تمہاری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب سے نور کم ہوجا تا ہے اور نظر اس پر جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی۔ اس کا غروب نزدیک ہے۔ اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عصر مقرر ہوئی۔ (۳) تیسرا تغیر تم پر اس وقت آتا ہے جو اس بلاسے رہائی پانے کی

ر المید منقطع ہو جاتی ہے۔۔۔۔یہ وہ وقت ہے جب تمہارے حواس خطا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے تئیں ایک قیدی سجھنے لگتے ہو۔ سویہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفاب غروب ہوجاتا ہے اور تمام امیدیں دن کی روشنی کی ختم

حقیقت نماز ۹۱ بے

ہوجاتی ہیں ۔اس روحانی حالت کےمقابل برنما زمغرب مقررہے۔ (۴) چوتھا تغیراس وفت تم پر آتا ہے کہ جب بلاتم پر وارد ہی ہو جاتی ہےاوراس کی سخت تاریکی تم براحاطہ کر لیتی ہے۔۔۔سوبیحالت اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور سخت اندھیر ایڑ جاتا ہے۔اس روحانی حالت کے مقابل پرنما زعشاء مقرر ہے۔

197

(۵) پھر جب كەتم ايك مدت تك اس مصيبت كى تاريكى ميں بسر کرتے ہوتو پھر آخر خدا کارحمتم پر جوش مارتا ہےاور تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے۔مثلاً جیسے تاریکی کے بعد پھر آخر کا رضح نکلتی ہے تو پھروہی روشنی دن کی ا پنی جمک کے ساتھ ظاہر ہوجاتی ہے۔سواس روحانی حالت کے مقابل پر نماز فجرمقرر ہے ۔اور خدا نے تمہاری فطرتی تغیرات میں یا پچ حالتیں دیکھ کریا کچ نمازیں تمہارے لئے مقرر کیں۔اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ بینمازیں خاص تمہار نے فس کے فائدے کے لئے ہیں۔ پس اگرتم چاہتے ہو کہان بلاؤں سے بچے رہوتو تم پنجگا نہ نمازوں کوترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات کاظل ہیں۔نماز میں آنے والی بلاؤں کا علاج ہے۔تم نہیں جانتے کہ نیادن چڑھنے والاکس قتم کے قضا وقدرتمہارے لئے لائے گا۔ پس قبل اس کے جودن چڑھے تم اینے مولی کی جناب میں تضرع کروکہ تمہارے لئے خیروبرکت كادن يره هـ"

( کشتی نوح روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه: ۲۹ ـ ۷۰ )

نظام صلوة کا دوسراجز واذان ہے جس کی مدد کے بغیر بدلتے ہوئے اوقات کا اشارہ سمجھنا ا کثر انسانوں کے لئے ممکن نہیں۔ دیکھئے ہم ہرروز سورج کوڈ ھلتا ہوااور پھرغروب ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں یہاں تک کہ یہ ہمیں رات بھر کے لئے اندھیروں کے سپر دکرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے کیکن کیا واقعةً ہم ان بدلتے ہوئے اوقات کے پیغام کو ہمھرکرازخوداینے خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں؟ افسوس کہ الیانہیں موتا۔صدافسوں کہ غافل انسان کا غافل ذہن جہل اورغفلت کے لحافوں میں پڑا سوتار ہتا

ہے۔ہم صح وشام اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔لیکن نہ تو صح ہم میں سے اکثر کے لئے کوئی پیغام لاتی ہے نہ شام۔ پس اس انسانی کمزوری کے پیش نظر نظام صلوۃ کا دوسرا جزواذان کو مقرر کیا گیا ہے جو غفلت کے پر دول کو چیرتی ہوئی ہمارے خوا ہیدہ احساس کو جگاتی اور مرتعش کردیتی ہے۔ نماز کی لذت سے آشا تو دنیا میں کم ملیں گے کیونکہ یہ ایک مشکل اور بلند تر مرحلہ ہے لیکن شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جواذان کی لذت سے آشانہ ہو غروب آفتاب جودن کے کھوئے جانے کا ایک مہم سااحساس اورا یک غمگینی سی دلوں میں پیدا کرتا ہے تو اچا تک مسجدوں سے بلند ہوتی ہوئی الحلہ اکبر اللہ اکبر کی آواز دلوں میں ایک لذت اور سرور پیدا کردیتی ہے اور خواہ کوئی نماز پڑھنے والا ہویا نہ پڑھنے والا ہو ہوئی دبن اس طرف منتقل ہونے لگتا ہے کہ ہمارا ایک زندہ خدا ہے جس کی عبادت کی طرف ہمیں مسجدوں میں بلایا جارہا ہے۔

یہ تو غروب آفتاب کی کیفیت تھی اب ذرا بو پھوٹنے کا تصور کیجئے۔ یہ وقت انسان کے لئے ایک بالکل مختلف اورغروب آفتاب کی کیفیت کے برعکس پیغام لے کر آتا ہے۔ نئے دن کی آمد آمدئی امنگوں اورنئی کوششوں کا مژدہ سناتی ہے لیکن اس وقت بھی غافل انسان کا غافل دل ازخود ہی اپنے رب کی طرف منتقل نہیں ہوجا تا ہے۔ آئکھ کھتی ہی ہے تو کہ دل کہتا ہے ممل کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس وقت اک پر درداور پر شوکت آواز فضا کے پر دوں کوسر سراتی دل کی گھرائیوں سے گزرجاتی ہے۔

تب کچھ خوش نصیب اس آ واز کوس کر نیند کوخیر آباد کہتے ہوئے اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کردیتے ہیں اور کچھ دوسرے اپنی بے عملی پرافسوس کرتے ہوئے پھر نیند کی آغوش میں جاسوتے ہیں ۔ لیکن نمازی ہویا غیرنمازی دونوں صورتوں میں اذان اپنا کام کرہی جاتی ہے اور بدلتے ہوئے وقت کے بدلتے ہوئے احساس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کواس طرح ملا دیتی ہے جیسے دودھ میں رس گھول دیا گیا ہو۔

یہاذان کامحض ایک ظاہری اثر ہے جو بسااوقات کا فرکوبھی اسی طرح متاثر کر جاتا ہے جیسے مومن کواورا گراذان دینے والاخوش الحان ہوتو شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو بدلتے ہوئے وقت اور اذان کے مترنم الفاظ کی ہم آ ہنگی اور ہمسری سے متاثر نہ ہو لیکن اذان کے اندراور بھی گہرے معانی اور معارف پوشیدہ ہیں۔

انسان غروب آفتاب کود کھتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا اثر اس پر پڑتا ہے اور معاً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ خدا پر کوئی غروب نہیں اللہ سب سے بڑا ہے ، اللہ سب سے بڑا ہے ۔ دن چھوٹا تھا تو بھی ختم ہوا ۔ بڑا تھا تو بھی ختم ہوا ، ہر چیز محدود اور فانی ہے مگر اللہ اللہ! ہمار ارب غیر محد دو اور لا فانی ہے ۔ اللہ سب سے بڑا ہے ۔ پس غم اور خوشی خوف اور اطمینان ، امید وہیم ، فراق ووصال ، نگی اور خوشی فی مصروفیت اور فراغت غرضیکہ کسی حال میں بھی انسان ہوسور ج اس پر طلوع ہونے کو ہویا غروب ہونے کو ہو، روشنی جا چکی ہویا آ رہی ہو، اندھیروں کا خوف غالب آ جائے یا شفق صبح خود اعتادی بحال کر رہی ہو ہر حال میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی آ واز اس کے لئے ایک نیا پیغام لے کر صبح خود اعتادی بحال کر رہی ہو ہر حال میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی آ واز اس کے لئے ایک نیا پیغام لے کر آئی ہے ۔ عارف ربانی حضرت افد میں مسج موعود علیہ الصلو ق والسلام یہ لطیف نگتہ بیان فر ماتے ہیں کہ آئی ہے ۔ عارف ربانی حضرت افد می ہے اور انتہا عبھی اللہ بی ہے ۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ اذان کی ابتداء بھی اللہ سے ہوتی ہے اور انتہاء بھی اللہ بی ہوگی اور وہ ہر چیز پر محیط ہے ۔

صلوۃ کا تیسرا جزووضو ہے۔ اذان میں جو توجہ خداکی طرف مبذول کروائی تھی بالآخروہ نمازی بندوں کے ذبہن پر غالب آگی اور جی دنیا کے کاموں سے چھوٹے لگا اور خدا تعالی کے لئے دنیا کے دھندوں سے الگ ہوجانے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اس کے دربار میں جانا ہے جوسب سے بڑا ہے اسی نسبت سے جسمانی پاکیزگی، کیسوئی اور روحانی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ نجاست اور غلاظت تو مومن کے بدن سے پہلے ہی الگ تھی اب وضواس کے ذبن میں روحانی پاکیزگی کا تصور پیدا کرتا ہے اور انسان اپنی روح کو استعفار کے پانی سے دھوتا ہوا اور ذکر الہی کرتا ہوا آخر مسجد میں خدا کے دربار میں حاضر ہوجاتا ہے۔

آئے اب ہم مسجد کی طرف چلتے ہیں جہاں نمازی بالآخر ظاہری اور باطنی تیاریاں مکمل کر کے اپنے رب کی عبادت کے لئے اکتھے ہورہے ہیں۔ زیرلب دعا کرتے ہوئے مسجد کے ہر دروازے سے پچھے ہوؤں کوسلام پہنچا کر باادب قطار دروازے سے پچھے ہوؤں کوسلام پہنچا کر باادب قطار درقطار بیٹھنے لگتے ہیں۔امیراورغریب،سرداراورغلام کا کوئی فرق نہیں جو پہلے ہے سو پہلے ہے اورجو

بعد میں ہے سوبعد میں۔ایک با قاعدہ دستوراورنظم وضبط کی راجدھانی ہے۔ بیخاموش ذکر الہی میں مصروف نمازی اچا تک ایک بار پھر الله اکبر الله اکبر کی آوازس کراٹھ کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ اذان میں جس خداکی تلبیر بلند کرتے ہوئے مسجد کی طرف بلایا تھا اب اقامت الصلوة کی تکبیر انہیں اس کے دربار میں بالآخر صف آراء ہونے کا اذن دیتی ہے اورامام کی آواز ایک دفعہ پھر الله اکبر کا اعلان کر کے نماز کا آغاز کرتی ہے۔

ابنمازی جس منزل میں قدم رکھتا ہے بیکا مل تا ہے۔ اللہ اکبو کے پہلے پیغام نے اس کراب وہ اپنی تمام تر تو جہات کوا پنے رب کی طرف چیر دیتا ہے۔ اللہ اکبو کے پہلے پیغام نے اس کی توجہ دنیا کی ظاہری بڑائیوں سے ہٹا کرجس خدائے اکبر کی طرف مبذول کروائی تھی اب امام کی توجہ دنیا کی ظاہری بڑائیوں سے ہٹا کرجس خدائے اکبر کی طرف مبذول کروائی تھی اب امام کی تکبیر نے اسے اسکی چوکھٹ تک پہنچا دیا۔ بیوہ مقام ہے جہاں ہر دوسرا تصوراور ہر دوسرا خیال وجود اس کے دل ود ماغ سے محوہ وکر محض اور محض اللہ تعالی کی کبریائی کا کامل تصوراس کے وجود کے ذر بے اس کے دل ود ماغ سے محوہ وکر محض اور محض اللہ تعالی کی کبریائی کا کامل تصوراس کے وجود کے ذر بے اور جونیکیوں کا معراج ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو بیدائش عالم اور بیدائش جن وانس کا مقصود ہے۔ بینماز اگر درست اور کامل اور قائم ہوجائے تو اللہ تعالی کا مادی بندہ اس کا روحانی بندہ بن جا تا ہے اور ظاہری عبد حقیقی عبود بیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جونماز کی اس حقیقت عبد حقیقی عبود بیت کا جامہ پہن لیتا ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جونماز کی اس حقیقت کو توجیسا کرت ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

نماز کی سب سے پہلی خصوصیت قرآن کریم یہ بیان فرما تا ہے کہ اسے محض ادانہیں کیا جاتا بلکہ قائم کیا جاتا ہے چنانچہ ابتدائے قرآن ہی میں فرمایا:

ذُلِكَ الْكِتُبُ لَا رَبُبَ أَفِيهِ أَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ أَلَّ الْمُتَّقِينَ أَلَّ الْمَتَّقِينَ أَلَّ اللَّهُ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَ اللَّهُ الرَّوَةُ لَهُمُ يُنْفِقُونَ أَلْ (البقرة:٣٣)

لینی متقی وہ لوگ ہیں جوغیب پرایمان لاتے ،نماز کو قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔آ ہے اب ہم دیکھیں کہ نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے اور کیوں نماز اداکرنے کا حکم دینے کی بجائے نماز قائم کرنے کا محاورہ بار باراستعال ہور ہاہے؟

پس جانناچا ہے کہ اقیہ موا الصلوۃ کااول مفہوم بیہ کہ نمازکوبا جماعت اواکرو۔ یہی وجہ ہے کہ کہ نازکوبا جماعت اواکرو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات پر جہاں قیام الصلوۃ کاارشاد ہے جمع کا صیغہ استعال فرمایا گیا ہے۔ سب مسلمانوں کونماز قائم کرنے کااجماعی حکم دیا گیا ہے اگر بیضروری نہ ہوتا تو نہ تو مساجد کی تغییر کی ضرورت تھی نہ ہی اذان میں تکرار کے ساتھ اس ارشاد کے معنی تھے کہ دوڑتے ہوئے نماز کی طرف چلے آؤ، دوڑتے ہوئے کامیا بی کی طرف چلے آؤ۔

آئخضر علیہ کے دوت مساجد میں جا کر باجماعت ادائی جائے۔ چنانچہ آپ اس بارہ میں اس حد تک تاکید نماز پانچ وقت مساجد میں جا کر باجماعت ادائی جائے۔ چنانچہ آپ اس بارہ میں اس حد تک تاکید فرماتے تھے کہ ایک نامینا کوبھی جسے رستے کی خرابی کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے مبحد میں آ ناپڑتا تھا نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت نہدی اور یہ معلوم ہونے پر کہ اذان کی آ وازاس کے کانوں تک پہنچی تھا نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت نہدی اور یہ معلوم ہونے پر کہ اذان کی آ وازاس کے کانوں تک پہنچی ہے کھوکریں کھاتے ہوئے بھی مسجد میں جا کر باجماعت نماز میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی۔ پس اول مفہوم قیام صلاق تا اجتماعی معنی رکھتا ہے اور امت مسلمہ کو خبر دار کرتا ہے کہ جب تک باجماعت عبادت نہیں کروگے فرض عبادت ادانہ ہوگا۔ اس پہلوسے جب ہم حقیقت نماز پر مزید غور کریں و تو ہمیں معلوم ہوگا کہ باجماعت نماز کے نظام میں امت مسلمہ کے لئے عظیم الثان مثالیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وقت کی مناسبت سے نہایت اختصار کے ساتھ ان مصلحتوں کا پچھ ذکر کرتا ہوں جونماز پاجماعت کی ادائیگی سے وابستہ ہیں۔

با جماعت نماز کھڑت میں وحدت کا منظر پیش کرتی ہے اور امت محمد یہ کوئیر ہوجانے کے باوجودایک ہوجانے کا سبق دیت ہے۔ با جماعت نمازایک امام کی ہروقت ضرورت کی یا دولاتی ہے اور بتاتی ہے کہ امت مسلمہ پر عاید کردہ فرائض کی ادائیگی امام کے بغیر ممکن نہیں۔ با جماعت نمازیہ ببت دیتی ہے کہ امام کی اطاعت ہرحال میں فرض ہے اور امت پر واجب ہے کہ اپنی ہرحرکت اور سکون کو امام کی جنبش لب کے تابع کر لے۔ امام کی اطاعت اس حد تک فرض کی گئی ہے کہ اگر کسی مقتدی کے نزدیک امام سے فلطی بھی ہوگئی ہوتو محض اوب سے توجہ دلانا فرض ہے اگر اس کے باوجود امام اپنے فیصلے کو درست سمجھے تو اس کی اطاعت سے گریز کی اجازت نہیں۔ کسی حرکت میں امام سے آگے نگئے اور پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ ساری جماعت کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے جس میں سیجہتی اور یکسوئی اور پہل کرنے کی اجازت نہیں۔ ساری جماعت کا رخ قبلے کی طرف رہتا ہے جس میں سیجہتی اور یکسوئی

کاسبق ہے۔صف بندی اورایک ہی آ واز پراٹھنا اور بیٹھنا قومی نظم وضبط کے لئے بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔کندھے سے کندھاملا کر کھڑے ہونے میں اس بات کی تعلیم ہے کہ مومنوں کے دل باہم مطے رہیں اورافتر اق نہ ہو۔

جہاں تک شرف انسانی کاتعلق ہے باجماعت نمازیہ سبق دیتی ہے کہ خداتعالی کی نظر میں سب انسان بحثیت انسان برابر ہیں اور حسب ونسب ، جاہ وٹر وت اور خاندان یا قوم کے لحاظ سے کسی کودوسرے برفضیلت نہیں ہے۔ امام کی پیروی کے وقت تکبیراور تحمیداس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امام کی بڑائی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالی کے کہ بریائی کے تابع ہے اور اس کی متابعت خداتعالی کے احکام کے تابع ہے۔ بھی بلند آواز سے قراءت اور بھی دل میں عبادت کے الفاظ دہرانے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر الہی نہ تو صرف اعلانیہ ہونا چاہئے نہ محض دل میں بلکہ سِر اُق کلانیک ودوں طرف اشارہ ہے کہ ذکر الہی نہ تو صرف اعلانیہ ہونا چاہئے نہ محض دل میں بلکہ سِر اُق کلانیک یا دکوتا زہ رکھتا ہے اور خفیہ ذکر الہی کی یا دضروری ہے۔ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر قوم میں ذکر الہی کی یا دکوتا زہ رکھتا ہے اور خفیہ ذکر الہی ریا کاری کے خطرے سے بچا تا ہے۔ با جماعت نماز فی ذاتہ بھی ایک اعلانیہ نیکی ہے جوقوم کو مجموعی طور پر نماز قائم رکھنے میں مدد یتی ہے ۔ اگر مساجد میں جاکر پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کانظام قائم نہ ہوتا تو نمازیوں کی جو تعداد مسلمانوں میں آئ نظر آئی ہے یقینا شاہدات کا سودان ( ۱۹۰۰ اور س) حصر بھی باقی نہ رہتی۔

باجماعت نماز کے پھر تمدنی فوائد بھی ہیں مثلاً یہ ان بڑے لوگوں کو جنہیں قرآن کریم ''جون'' کی اصطلاح سے یادکرتا ہے عوام الناس سے کٹ کرالگ رہنے کی اجازت نہیں دیتی اوراس پہلو سے سوسائی کو غیر طبقاتی یعنی Classless بنادیتی ہے۔ امراء مجبور ہوجاتے ہیں کہ کم از کم روزانہ پانچ وقت اپنے خلوت خانوں سے نکل کراپنے غریب بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اوران کی تکلیف دہ حالات سے ذاتی طور پرواقف ہوں اور ہرکس وناکس کی رسائی کی مدمیں رہیں۔ باجماعت نماز رہبانیت کے غلط تصور کو ختم کرتی ہے اور قومی نیکیوں میں حصہ لینے پرانسان کو مجبور کرتی ہے۔ باجماعت نماز سستی اور غفلت کو دور کرتی ہے اور جسمانی پاکیزگی کا اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے۔ نماز باجماعت بیسبق بھی دیتی ہے کہ جب قومی اجتماعی فرائض ادا کئے جارہے موں تو افرائض ادا کئے جارہے موں تو افرائی کا موں پرانہیں لاز ما فوقیت دی جائے گی۔ مساجد میں جاکر پانچ وقت نماز باجماعت

کے اہتمام کا ایک اہم مقصدیہ بھی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصودکونہ بھولے اور دنیا کے دھندوں کو ثانوی حیثیت دینے کا شعوراس میں بیدار ہے۔

ان امور پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت با جماعت نماز کا قیام اور مسجدوں کی آبادی قیام الصلو ق کی حقیقت میں داخل ہے اور اس پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ آنحضو علی اللہ کے ارشادات اور سنت سے بیٹابت ہے کہ مومن مردوں کے لئے شرعی عذر کے بغیر با جماعت نماز سے غیر حاضر رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ صبح اور عشاء کی نماز سے غیر حاضر ہونے والوں کو آنحضو علی ہے نہیں مان قتی قرار دیا اور یہاں تک فر مایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں لکڑی کے گھے سروں پر اٹھوا کرا یسے نے منافق قرار دیا اور یہاں تک فر مایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں لکڑی کے گھے سروں پر اٹھوا کرا یسے لوگوں کے گھروں تک پہنچتا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ (صبح بخاری کتاب الا ذان باب فضل العشاء فی الجماعة ) یہ قول سے جومومنوں کے لئے رحمت تھا۔ لاز مااس کا مطلب یہ نکا ہے کہ آپ ان لوگوں کیلئے آخرت کے عذاب سے ڈرتے سے اور یہ اظہار فر مانا مقصود تھا کہ بہتر ہوا یسے لوگ آخرت کی بجائے اس دنیا ہی کی آگ میں جل جا نمیں۔ دوسرام فہوم اس وقت آباد ہوں جب خدا کے گھروں کی آبادی کا وقت ہوا سے بہتر ہے کہ وہ جل کر خاکستراور ویران ہوجا نمیں۔

احمدی مردوں اور احمدی عورتوں کے لئے جوعبادت کی مٹتی ہوئی رسوم کوتازہ کرنے کاعہد لئے کراٹھے ہیں اس میں بھاری سبق ہے۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے خدا کے گھر وں لیعنی مساجد کو آباد رکھا امت مسلمہ کے گھر آبادر ہے اور گلستان احمد پر بہارہی بہارتھی لیکن جب سے مساجد کو ویران چھوڑ کر گھر وں کو آباد کیا گیا طرح طرح کی ویرانیوں اور ہلاکتوں نے امت کو آگھیرا۔ پس قیام نماز ہی میں امت مسلمہ کی زندگی اور جان ہے اور مساجد کی آبادی ہی سے در حقیقت ہمارے گھروں کی آبادی ہے۔ یہا یک اجتماعی اور ملی فریضہ ہے جس میں ہم سب برابر کے ذمہ دار اور برابر کے شریک ہیں۔

پس احمدی مردوں اورخوا تین کو چاہئے کہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہ ہونے دیں۔وہ مرد جوخود نمازی ہیں وہ اپنے گردوپیش اپنے بھائیوں اور بچوں اور دوستوں کو تلقین کرتے رہیں اور چین سے نہیٹھیں جب تک مساجد کی رونق قائم نہ ہوجائے۔وہ عور تیں جن پر مساجد میں پہنچنا فرض نہیں وہ اینے خاوندوںاور بچوںاور بھائیوں کواوقات نماز میں گھروں میں نہ بیٹھنے دیںاورخود چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ نمازوں کے اوقات میں ان کے اپنے گھر خالی اور خدا کے گھر آباد نہ ہوں۔اس ز مانے کا پیا یک بڑا جہاد ہے۔ پس احمدی خوا تین اس وقت کوبھی یا دکریں جب تلوار کے جہاد میں ایک موقع پرمسلمان مردوں کے یاؤں اکھڑ گئے تھے اوروہ اپنے خیموں کی طرف دوڑے چلے آرہے تھے۔ جانتی ہواے احمدی ماؤں اور بہنو! کہ ان مسلمان جیالیوں نے اس وقت کیا کیا جوجیموں میں زخمیوں کی مرہم یٹی کے لئے کربستہ کھڑی تھیں؟ انہوں نے انہیں خوش آمدیز نہیں کہا، انہوں نے انکوسینے سے نہیں لگایا،ان کے قدم نہیں تھا ہے،ان کوآرام گاہوں کی طرف نہیں بلایا بلکہ بھری ہوئی شیر نیوں کی طرح ان برحملہ آور ہوئیں اور اگر کوئی دوسرا ہتھیار ہاتھ نہیں آیا تو خیموں کے ڈنڈ بے ا کھاڑ لئے اوران پر جھیٹ پڑیں اور کہا کہ جاؤا ہے خدااوررسول کے دشمنوں کو پیٹھ دکھانے والو! جاؤ ہم تمہاری صورت تک سے بیزار ہیں ۔ جاؤہم نے تمہیں خدا کی راہ میں سر کوانے اور چھاتوں پر زخم کھانے کے لئے بھیجاتھا، جاؤیا توراہ خدا میں شہید ہوجاؤیا فتح کے بعد ہمیں منہ دکھانے کی جرأت کرنا۔اے احمدی خواتین!مسجدمیں تو کوئی تلوارنہیں چلتی، سرنہیں اتارے جاتے، بدن کے اعضاء ایک ایک کر کےجسم سے جدانہیں کئے جاتے ، نیزے چھا تیاں نہیں چھیدتے ، تیرجسم چھانی نہیں کرتے پھر کیا احمدی ماؤں اور بہنواور بیٹیو!تم اس حدتک عاجز اور دین خدا کے لئے حمیت سے خالی ہو کہ اس پرامن اورطمانیت بخش جہاد کبیر کی خاطر بھی اینے مردوں پراپنے گھروں کے دروازے بندنہیں کرتیں۔ انہیں تو خدا کی ان محبت سراؤں کی طرف بلایا جار ہاہے جہاں امن ہی امن ہے، جہاں امن ہی امن ہے۔

نمازیعنی قیام صلوۃ کے ایک معنی اس کی کیفیت کے لحاظ سے ہیں۔ نمازخواہ انفرادی ہویا باجماعت اس کی کماختہ ادائیگی کوئی آسان کام نہیں اور ہماراروز مرہ کا تجربہ بتا تا ہے کہ بڑی کوشش سے توجہ کو اللہ تعالی کی طرف لگانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر بار بارمختلف خیالات اور افکاراس میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ گویہ نمازیں اس کمزور بیار کی طرح ہیں جسے مضبوط سہارادے کر کھڑا کیا جائے ورنہ نڈھال ہوکر گرگر جائے اورخودا مجنے کی سکت نہ ہو۔ اس پہلوسے جب غور کریں

تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بار بارقر آن کر یم نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو، نماز کھڑی کرو کی اس شدت سے
تاکید کیوں فرما تا ہے؟ بات ہی دارصل کچھ ایسی ہے کہ ہم میں سے اکثر کی نمازیں بے جان جسموں کی
طرح گری پڑی رہتی ہیں اور اگراس قدرتا کید نماز کھڑی کرنے کی نہ ہوتو معاملہ ہاتھ ہی سے
جاتار ہے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی برشمتی یہی ہے کہ بہتوں نے تو نماز کی کوشش ہی ترک
کردی اور زندگی کے اس سر چشمہ سے تعلق کو تو ٹر کر مردہ روحوں میں جا ملے لیکن کچھوہ جو نماز پڑھتے
ہیں ان میں سے اکثر نماز کو قائم رکھنے سے بری طرح عاجز رہتے ہیں اور ان کی نمازیں ایک مردہ جسم
کی طرح ہوتی ہیں جس میں روح نہ ہو۔ ایک خالی برتن جو نہ غذار کھتا ہے نہ پانی ، ایک ایسا چھلکا ہیں
جس کے اندر سے رس اڑ چکا اور گودا سو کھ چکا۔ حضرت اقد س میسے موعود علیہ الصلوق والسلام فرماتے
ہیں:

''وہ نمازجس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ معراج ہے ۔ بھلاان نمازیوں سے کوئی پو جھے تو سہی کہ ان کوسورۃ فاتحہ کے معنی بھی آتے ہیں۔ بچاس برس کے نمازی ملیں گے مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہول گے حالانکہ تمام دنیوی علوم ان علوم کے سامنے بہتی ہیں۔ بایں دنیوی علوم کے واسطے تو جان تو ڑمخت اور کوشش کی جاتی ہے اور اس طرف سے الیی بالتفاتی کہ اسے جنز منتر کی طرح پڑھ جاتے ہیں۔''

(ملفوظات جلد ۵ صفحه: ۲۲۰)

پس نمازاس وقت فائدہ دیتی ہے جب وہ قائم اورزندہ ہوورنہ اس کی حالت اس گلے سٹر ہے پھل سے مشابہ ہوگی جوفر حت اور تازگی اور صحت بخشنے کی بجائے بسااوقات انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ الیی مہلک نمازوں کے متعلق قرآن کریم ان الفاظ میں تنبیہ کرتا ہے:
فَوَ یُلُ لِّلْمُصَلِّیْنَ ﴾ الَّذِیْنَ هُمْ الَّذِیْنَ هُمْ مَنْ صَلَا تِبِهِمْ سَاهُونَ ﴾ فَوَیْنَ الْمَاعُونَ ﴿ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ الَّذِیْنَ هُمْ یُرَ آئِ وُنَ ﴿ وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (الماعون: ۵-۸)

یعنی لعنت ہوا یسے نمازیوں پرلعنت ہوا یسے نمازیوں پر جواپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ان

لوگوں پرلعنت ہوجود کھاوا کرتے ہیں اور شخت دل اتنے ہیں کہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ادنیٰ ادنیٰ خدمت سے بھی عاری اور محروم رہتے ہیں۔

پی افسوں کہ وہ چندلوگ جونماز کے معنی بھی جانتے ہیں وہ بھی توجہ اور خلوص سے کما حقہ اُسے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور جوکوشش کرتے ہیں ان کی نمازیں بھی کئی قتم کی بیاریوں کا شکار ہوجاتی ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کوشش کی ابتداء اور اعلیٰ درجے کی نماز کے درمیان کتنی مشکل اور صبر آزمامنزلیں ہیں۔ دنیا کے نظرات، کا موں کے جھمیلے، سود و زیاں کے جھگڑے، خلوص نیت سے کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو بھی آگھیرتے ہیں پھر ہواوہوں کے بیکھر دو اور کا تو ذکر ہی کیا؟ ان سے تو بقول اقبال ہے ماجر اگزرتا ہے کہ:

ے جومیں سربسجدہ ہواجھی توزمیں سے آنے لگی صدا تیرادل توہے صنم آشنا تھے کیا ملے گانماز میں

پی اَقِیْمُوا الصَّلُوةَ کاایک مفہوم تویہ ہے کہ نمازکودرست حالت میں نہایت توجہ سے سنوارکر پڑھواورایک دوسرامفہوم یہ ہے کہ اپنی نمازکواس طرح کھڑا کروجس طرح پھل داردرخت کونصب کیاجا تا ہے۔سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وہ پھل نہیں دینے لگ جا تا اور بڑی محنت کی اورسالہاسال کی توجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔حضور علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

\*\*Comparison of the first state of the first

میں کیکن نماز روزه اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگه تک پهنچانا چاہئے جہاں وہ بر کات دیتے ہیں۔''(ملفوظات جلد ۴ صفحہ: ۲۲۱)

حضور علیہ السلام نے جماعت کو بار ہااس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس مشکل کاحل بھی سورہ فاتحہ میں نماز ہی میں موجود ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَلِهُدِنَا الْصِّرَاطَ الْدِيْنُ الْعُمْتَ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَقِيْمَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ اللَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَقِيْمَ (الفاتح: ۵-۵)

کی دعااسی غرض سے سکھائی گئی ہے۔اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہائے آتا! ہم تیری اور صرف تیری

عبادت کاعزم رکھتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق اس کاحق اداکرنے کی کوشش کررہے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ تیری مدداور تیرے سہارے کے بغیریہ ممکن نہیں۔ پس جھھ سے ہاں تجھ ہی سے مدد حاجتے ہیں۔

یہاں یہ یادر کھنا چاہئے کہ نماز کی بے ذوقی اور بے لطفی دور نہیں ہوسکتی جب تک نماز میں عشق اور محبت کے جذبات پیدانہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا خوداً سی کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچے سور ہ فاتحہ میں جودعا ما گلی جاتی ہے اس کے دوسرے حصہ یعنی صدر اط اللّذِیْن اُنْحَمْت عَلَیْهِمْ فُلَ کا مطلب یہ بنے گا کہ اے اللہ!ہمارے دل میں سوزوگداز پیدا کر عشق ومحبت کے شعلے بھڑ گا! کچھ ہمیں بھی تولطف آئے تیری عبادت کا۔ بہت سنتے ہیں کہ تیرے پیارے محمو جائے ہیں کہ تیرے پیارے محمو جائے ہیں کہ تیرے پیارے محمو جائے ہیں کہ خورت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کی لذتوں کا معراج بھی نماز ہی میں تھا۔ پس اے محبوب از لی واہدی! ہم پر بھی تو نظر عنایت ہو، ہم پر بھی کچھ نگاہ لطف ڈالی جائے! کیابارا تیں دیکھناہی ہمارے مقدر میں ہے اور بھی خوددولہا نہیں بنائے جائیں گے؟ حضرت سے موعود علیہ السلام اس مضمون کو کمل مقدر میں ہے اور بھی خوددولہا نہیں بنائے جائیں گے؟ حضرت سے موعود علیہ السلام اس مضمون کو کمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''نمازکیاچیز ہے؟ نمازاصل میں رب العزت سے دعاہے جس کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالی اس پر اپنافضل کر ہے گااس وقت اسے حقیقی سروراور راحت ملے گ ۔

اس وقت سے اسے نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گاجس طرح للہ نغذاؤں کے کھانے سے مزاآ تا ہے اس طرح پھر گریہ وبکا کی لذت آئے گی اور یہ حالت جونماز کی ہے پیدا ہوجائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی گی اور یہ حالت جونماز کی ہے پیدا ہوجائے گی۔ اس سے پہلے جیسے کڑوی دواؤں کو کھا تا ہے تا کہ صحت حاصل ہواسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہیں۔ اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا (ہو) یہ دعا کر سے کہ اے اللہ! تو مجھے دیکھتا ہے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا (ہو) یہ دعا کر سے کہ اے اللہ! تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نا بینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں میں کیسا اندھا اور نا بینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں

میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دہر کے بعد مجھے آوازآئے گی تومیں تیری طر ف آ جاؤں گااس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گالیکن میرادل اندھااور ناشناسا ہے۔ توالیا شعلہ نوراس برنازل کر کہ تیرا اُنس اور شوق اس میں پیدا ہوجائے تواییافضل کر که میں نابینا نه اٹھوں اورا ندھوں میں نه جاملوں ۔ جب اس قتم کی دعا مانکے گااوراس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پراییا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسان سے اس برگرے گی جورفت پیدا کردے گی۔'(الحکم مؤرخه ۱رجنوری ۱۹۰۳ء)

قرآن كريم سے پتاچاتا ہے كەاللەتغالى كى صفات اورآيات اوراس كى پيدا كرده كا ئنات پرغور کرتے رہنے سے عبادت کے قیام میں بڑی مدد ملتی ہے اور کوشش اور تکلیف کے بغیر ہی دل سے الیں بے اختیاراس کی حمد پھوٹتی ہے جیسے چٹانوں کا سینہ پھاڑ کر پہاڑی چشمے ابلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ بڑی کثرت اورتا کید کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تخلیق عالم، آفاق اورخوداینے نفوس برغور کرنے کی تلقین فرما تاہے اور قرآن صفات باری تعالی کواس حسین اور دکش پیرائے میں بیان فر ما تاہے کہ دل حمدوثناء کے گیت گانے لگتاہے اوراللہ تعالیٰ کے لئے بڑا پیاراور بڑاوقاردل میں پیدا ہوجا تا ہے۔ جولوگ زمین وآسان کی پیدائش برغورکرتے ہیںان کے متعلق فرمایا کہ بے اختیاران کی توجہ اپنے رب کی طرف پھر جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کویا دولا کی جاتی ہیں تو تشبیج اور حمد کرتے ہوئے وہ سجدوں میں گرجاتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ کہ عبادت ان برگراں نهیں گزرتی بلکه فرمایا:

> تَتَجَافَى جُنُو بُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا لَ (السجدة: ١٤)

لینی را توں کو بھی ان کوخدا کی یادستاتی ہے۔ان کے پہلوبستر وں سےخود بخو دجدا ہوجاتے ہیں اوروہ اینے رب کوخوف اور طمع کے ساتھ یکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملفوظات جلد جہارم میں درج ہے کہ

'' عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں

ہوتا۔فرمایا''جب خدا کو پہچان لو گے تو پھرنماز ہی نماز میں رہوگ'' (ملفوظات حلد ٢صفحه: ١٦١٧)

خداتعالیٰ کے لئے عظمت اور جوش اور غیرت بھی نماز میں لذت پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

> ''جولوگ خدا تعالیٰ کی عظمت اورجلال اور تقدیس کیلئے جوش نہیں ر کھتے ان کی نمازیں جھوٹی ہیں اوران کے سجدے بے کار ہیں۔جب تک خداتعالیٰ کے لئے جوش نہ ہو یہ تحد بے صرف جنتر منتر کھیریں گے۔'' (ملفوظات جلداول صفحه: ۲۶۲)

غرض یہ کہنمازیں بڑی محنت اور کوشش کے بعد ایک الیی منزل میں داخل ہوجاتی ہیں جس متعلق قرآن كريم بيخوش خبرى ديتاہے كه:

> قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِيْحُوْ نَ ﴿ (المومنون:٣،٢)

لینی اللّٰہ تعالٰی کےمومن بندے یقیناً نجات یافتہ ہیں جوا بنی نمازوں میں خشوع اختیار كرنے كے عادى ہو چكے ہيں اور خاشعين كے زمرے ميں داخل ہو گئے ہيں۔ پھر چندآيات كے بعرفر ما ياوَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ © (المومنون:١٠) يعنى بيفلاح يانے والے مومن این نماز کی حفاظت پر ہمیشه مستعدر ہتے ہیں۔

اس آیت کا حقیقی اطلاق آنخضر ہے اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی پیروی اور آپ ً ہی کی قوت قدسیہ کے طفیل یہ مقام خشوع آپ کے دوسرے غلاموں اور عشاق کو بھی نصیب ہوا۔ آنخضر علیہ کی نمازوں کی کیفیت کا کچھاندازہ اس حدیث سے ہوسکتا ہے۔حضرت عا کنٹٹ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضوعی ہے ہاری میرے ہاں تھی ایک تاریک رات کو حضور ً نصف شب کے قریب اٹھے میرے ول میں نسوانی حسد کی وجہ سے بی خیال پیدا ہوا کہ دیکھوں حضوطالية كہاں جاتے ہيں؟حضوراً مھےاورسيدھے باہرايك عليحدہ مقام ميں تشريف لے گئے اورنوافل پڑھناشروع کردیئے۔ قیام اور رکوع کے بعد حضور سجدے میں گر گئے اس وقت آ پ 210

کاسینہ ہنڈیا کی طرح اہل رہاتھا اور حضور ابر بار فرماتے تھے السلّھ مَسَجَدَ لَکَ رُوْجِی وَ جَنَانِی اے میرے اللہ! تیرے حضور میری روح بھی جَنانِی اے میرے اللہ! تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ۔اے میرے اللہ! تیرے حضور میری روح بھی سجدے میں ہے اور جسم بھی سجدے میں ہے ۔ پس یہ مقام جو خشوع کا مقام ہے یہ نمازوں کا اعلی معیار کا ایک مقام ہے ۔ دوسری صفت نمازوں کی وَ اللّذِیْنَ هُمْ عَلَی صَلَوْتِهِمْ یُکِمَا فِظُولُنَ ﴿ کَا اِیکَ مِقَامَ ہِمَ مِنْ اِن کَی کُی بِیان کی گئے ہے۔ (المومنون: ۱۰) کی بیان کی گئی ہے۔

میں اب تیسر ہے مقام کا ذکر کرتا ہوں جو مقام لقاء ہے اور نمازوں کا مقصود ہے۔ فلاح کے اس رفیع الثان مقام کے بعد جسے قرآنی اصطلاح میں مقام خشوع اور مقام حفاظت کہا جاسکتا ہے ایک اور بلندتر مقام بھی آتا ہے جو مقام لقاء کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی اس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا ہے:

يَا يُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدُحًا فَمُلْقِيُهِ ۞ (الانتقاق: ٤)

یعنی اے انسان جولقاء باری تعالی کے حصول کی خاطر کڑی محنت اور مشقت اٹھا تارہا ہے یا اٹھارہا ہے آخرتو لقاء کا پھل پالے گا۔اس مقام پر پہنچ کرانسان محض گردو پیش پرغوراور فکر اور تدبر کرنے کے نتیجہ میں ہی نہیں بلکہ خود ذاتی مشاہدے سے بیہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی بناء پر ایسی نماز کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

''انسان کی روح جب ہمنیستی ہوجاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے اور ماسوا اللہ سے اسے انقطاع تام ہوجاتا ہے۔ اس وقت خدایتعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے، جواو پر کی طرف ربوبیت کا جوش اور پنچ کی طرف عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام صلولة ہے دیس یہی وہ صلوٰ ق ہے جوسیٹات کوجسم کرجاتی ہے اور اپنی جگہا یک نور اور

چیک چیموڑ دیتی ہے۔''(ملفوظات جلداصفحہ: ۱۰۵)

قرآن كريم اس كاذكركرتي موئ مزيد فرماتا ب:

فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا قَ لَا

يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَحَدًا ١١١ (الكهف:١١١)

لینی جوکوئی بھی اپنے رب کی لقاء کی تمنا لئے ہوئے ہے اسے چاہئے کہ وہ عمل صالح اختیار کرے اوراپنے رب کی عبادت کو ایسا خالص کر لے کہ اس میں شرک کی کوئی ملونی باقی خدرہے لینی کلاالمہ الا الله کا جواقر ارانسان نے اپنی زبان سے کیا تھا جب کامل طور پر بیاقر اراس کے افعال میں نمودار ہوجائے اوراس کی عبادت زبان حال سے لاالمہ الااللہ کا ودر کرنے لگے تو اللہ تعالی اسے خلعت لقاء سے نواز تا ہے۔

یہاں یہ بات یادر کھنے کے لائق ہے کہ اس عظیم الشان ارتقاء کے بعد بلکہ اس کے نتیج میں حقیقت محمد گر پیدا ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کا قراراسی حکمت اور فلسفے کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ کامل توحید جب کمال تام کے ساتھ انسانی اعمال کے سانچ میں ڈھلتی ہے تو ان دونوروں کے اتصال سے خلق جب کمال تام کے ساتھ انسانی اعمال کے سانچ میں ڈھلتی ہے تو ان دونوروں کے اتصال سے خلق آخررونما ہوجاتی ہے اور اس کانام محمد رسول اللہ ہے میں ڈھالا اور گویا مجسم تو حید بن گیاوہ ایک اور صرف کو کمال تام کے سے ساتھ اعمال کے سانچ میں ڈھالا اور گویا مجسم تو حید بن گیاوہ ایک اور صرف ایک اور صرف ایک محمد رسول اللہ ہی ہے۔ یہوہ مقام ہے جس کے بعد آپ کو اس اعلان عام کا اذن مات ہے:

قُلُ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُرِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي بِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهِ وَكِ الْعَلَمِينَ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

توبی نوع انسان سے کہہ دے کہ میراالگ وجودمٹ گیا۔ میں تو سرتا پااپنے رب ہی کا ہوچکا ہوں۔ میری عبادتیں اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت تمام جہانوں کے رب اللہ ہی کے لئے ہوچکی ہیں۔ تو حید کامل نے وصل تام پیدا کیا اور وصل تام نے دل کے ہر پردے کو چاک کردیا یہاں تک کہ حقیقت محمد گی اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ رب العرش نے آپ کو مخاطب

کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ لَيُدَاللهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِي المُلْمُو

یعنی اے محمد ٔ بیعت رضوان میں شامل ہونے والوں نے تیری نہیں اللّٰہ کی بیعت کی ہے تیراوہ ہاتھ جوان کے ہاتھوں پر ہے اللّٰہ کا ہاتھ ہے۔ پھر فر مایا:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَلْمِي (الانفال:١٨)

کہ اے محمر ً! میدان بدر میں جب تونے کنگریوں کی مٹھی کفار کی طرف بھینکی تووہ تونے نہیں بلکہاللّٰہ نے چینکی تھی۔

یہ آیات فی الحقیقت تو حیر کا معراج بیان کررہی ہیں اور اس ایک ازلی اور ابدی حقیقت کی طرف اشارہ کررہی ہیں کہ محمد رسول التعلیقی اس درجہ تو حید میں کامل ہوئے کہ غیر تو غیر خود اپنے وجود کو بھی راہ خدا میں فنا اور کا لعدم کر دیا پھر بعد اس ثناء کامل کے جو پچھاس عبد کامل سے ظہور میں آیاوہ خدا کی مرضی اور خدا کا فعل اور خدا کا جلال و جمال تھا۔وہ خدا تو نہ تھا مگر اس نے اپنے وجود کے ذر بے ذر بے کو خدا کی تخت گاہ اور خدا کا عرش بنانے کے لئے اپنی ذات سے خالی کر دیا۔وہ خدا تو نہ تھا مگر ما خداوہ خدا ہی کی جلوہ گاہ تھا، وہ خدا ہی کی جلوہ گاہ تھا۔

آنخضوط الله الله المعرفت حاصل فرمائی اورار فع تصویر قرآنی تعلیم کی روشی میں اپنے رب سے حقیقت نماز کی معرفت حاصل فرمائی اورار فع تصویر قرآن نے کینی کھی اپنے ممل کے سانچے میں ڈھال لی۔ اپنے صحابہ کو بھی تلقین فرمائی اوران کواسی رنگ میں رنگین کر دیا۔ یہاں تک کہ میدان بدر میں جب ان صحابہ کی ہلاکت کا خطرہ تھا آنخضور نے اپنے رب سے بیدعا کی کہ اَلله ہم اِن اَهُ لَکُتَ هلذهِ الله الله اَلله عَن اَلاَدُ ضِي اَلَادُ ضِي اَبلداً (سنن تر مذی کتاب تفییر القرآن باب من سورة الانفال) کہ اللہ اعبادت کرنے والوں کا بیوہ خلاصہ اور وہ روح ہے جو میں نے خالص تیری عبادت کے لئے تیار کی ہے۔ یہ وہ عابد بندے ہیں جن کی عبادت کے سامنے دوسری کوئی عبادت نہیں۔ پس آج اگر بدر کے میدان میں تونے انہیں ہلاک ہونے دیا توا سے معرود اور میجود! گویا دنیا میں پھر تیری بھی

عبادت نہیں کی جائے گی۔

پس اے احمدی نو جوانو اور بوڑھواور بچواور عور تواتم جودنیا کی عظیم قو توں سے نبر دآز مائی کے لئے اس حال میں نکلے ہو کہ بڑے قلیل اور نحیف اور کمزوراور کم مایا ہوا ور دنیا کی قوتوں کے سامنے تمہیں اتن بھی ظاہری حیثیت حاصل نہیں جتنی ہالہ کی عظمتوں کے مقابل پر رائی کے ایک دانے کو ہوسکتی ہے۔اگرتم چاہتے ہوکہ شکست دنیا کی عظمتوں کے مقدر میں لکھی جائے اور فتح تمہارے عجز اورا کسار اور کم مائیگی کے حصے میں آئے تو اٹھواور محر کی کی اس دعا کے مصداق ہوجاؤ جوبدر کے میدان میں مانگی گئی تھی ۔عبادت براس مضبوطی سے قائم ہوجاؤ اور اپنی نمازوں کواس طرح سنوار کر پڑھوکہتم نما زکے دم سے قائم ہوا ورنما زتمہارے دم سے قائم ہو۔ اگرتم ایبا کرسکواور خدا کرے کہ تم ایسا کرسکوتویقین جانو که آسان برروح محراً یک دفعه چھرتمہارے حق میں، ہاں تمہارے حق میں بیہ وعَاكر على كه اَللَّهُمَّ إِنَّ اَهُلَكُتَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدُ فِي الْاَرْضِ اَبَداً كرا الله! تو نے سے موعود کی اس جماعت کواگر آج ہلاک ہونے دیا تو پھر بھی دنیا میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی ۔روح محمدٌ تمہارے لئے بید دعا کرے گی اور عرش کے کنگر ہے بھی اس کی تا ثیر سے لرز نے لگیس گے۔تم اس دعا کے بعد خدا کی حفاظت میں اوراس کے جلال اور پیار کی گود میں جا بیٹھو گے اور کوئی نہیں دنیامیں جوتہہیں ہلاک کرسکے ۔خدا کی عظمتوں کا سایۃ تمہارے سریر ہوگااورتم عاجزوں کی ایک نحیف اور کمزوراور بے س اور بے سہارا جماعت نہیں رہو گے۔ ہاں دنیا کی عظیم نظر آنے والی طاقتیں تمہارے مقابل بر کمزوراور نجیف اور بے سہارا ہو جائیں گی۔خدا کے جلال اور جمال کا مظہر بن کرتم قوت اورشوکت کا ایک سیلاب بن کرنکلو گے جو شیطا نی عظمتوں اور تکبر کے پہاڑ وں کو تنکوں اورخس و خاشاك كى طرح بهالے جائے گا۔اے خدائے ظلیم کے سکین بندو! عبادت کے گرسیکھواورا پیٹمل کوخداکی عبادت سے حسین بنالو۔اگرتم ایسا کروتو تم عظیم ہوگے اور دنیا تمہارے سامنے الیم ہوگی جیسے کوہ ہمالہ کے مقابل بررائی کا ایک حقیر اور کرم خوردہ دانہ ۔ پس اٹھواورنماز کو قائم کرواور مرونہیں جب تکتم اینے رب سے راضی نہ ہو جاؤاور تمہار اربتم سے راضی نہ ہو جائے۔

## اسلام کی نشأ ة ثانية خليفة الرسول سے وابستہ ہے

## (برموقع جلسه سالانه ۳۷۹ء)

تشهدوتعوذ ك بعدآپ نے درج ذيل آيت كى تلاوت فرمائى:
وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُو الْمِنْكُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَا هُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَا هُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَا هُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحِمُ وَلَيُمَكِّنَنَّ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلَيُمَكِّنَنَ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَ وَلَيْمَكِنَ اللَّهُمُ وَلَيْمَكِنَ اللَّهُمُ وَلَيْمَكِنَ اللَّهُمُ وَلَيْمَكِنَ اللَّهُمُ وَلَيْمَكِنَ اللَّهُمُ وَلَيْمَكُونَ فِي اللَّهُمُ وَلَيْمَكُونَ فِي اللَّهُمُ وَلَيْمَكُونَ فِي اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ كَوْفِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اسلام کے تنزل کا آغاز خلافت راشدہ کی ناقدری سے ہوا۔ یعنی اس آسانی اور روحانی قیادت کی ناقدری سے ہواجو بجاطور پرسیدولد آدم گی جانشین تھی اور جس کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آنخصور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی جانشینی کا مربوط سلسلہ وار اور مرکزی نظام اس دنیا سے اٹھ گیا۔ وہ برکتیں اٹھ گئیں جو اس نظام سے وابستہ تھیں، دین اسلام میں تمکنت باقی نہ رہی ،خوف نے امن کی جگہ لے لی، تو حید خالص ناپید ہونے لگی اور وحدت ملی پارہ پارہ ہوگئی۔ خلافت راشدہ کے انقطاع کے ساتھ وہ فتنے موج در موج سرز مین اسلام میں داخل ہونے لگے جن کے بارہ میں پہلے ہی سے مخبرصا دق نے مسلمانوں کو خبر دار فر مار کھا تھا۔

آنحضوعاته کے ایک صحابی حضرت حذیفہ کوآنے والے فتنوں کے متعلق بہت جستجورہا

کرتی تھی چنانچیاس ہولناک فتنہ کے متعلق بھی آپؓ ہی نے روایت کی ہے جس کے بارہ میں آنحضور ً نے فرمایا کہوہ سمندر کی موجوں کی طرح موّاج ہوگا۔

216

ایک مرتبہاس موضوع پر گفتگو کے دوران حضرت عمر سے انہوں نے بیان کیا کہ آنحضور علیہ میں ایک بند دروازہ حائل ہونے کی بھی خبر دی تھی۔اس پر حضرت عمر اس کا مفہوم یا گئے اور یو جھا کہ

''بتاؤتو سہی کہ فتنوں کی میلغار سے پہلے بیدروازہ کھولا جائے گایا توڑا جائے گا؟ حضرت عمرؓ نے بڑی جائے گا؟ حضرت عمرؓ نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ اگر توڑا جائے گاتو پھر بھی بند نہ ہوگا۔''

(بخارى كتاب الفتن بإب الفتنة التي تموج كموج البحر )

یہ بند دروازہ خلافت راشدہ ہی تھی جو کہ اسلام اور فتنوں کے درمیان بڑی مضبوطی کے ساتھ حائل تھی۔افسوس کہ اس دروازہ پر پہلی چوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں پڑی اور خود آپٹے ہی کی ذات مبارک پر ایک سفاک خنج کا حملہ وہ ضرب کاری ثابت ہوا جس نے اس مقدس دروازہ میں پہلا شگاف ڈالا۔

تفصیل اس واقعہ کی ہے ہے کہ ایک ایرانی مجوی غلام ابولؤ کؤ فیروز نے بعض دوسر بے غلاموں کے ساتھ مل کرآپٹ کے تل کی سازش تیار کی اور ناراضگی کا بہا نہ وضع کرنے کی خاطر آپٹ سے ایک دن مطالبہ کیا کہ میر ہے مالک سے کہہ کر میرا مالکا نہ بڑھوا دیجئے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وجہ بوچی تو جواب تسلی بخش نہ پایا چنانچہ آپٹ نے انکار فرمادیا۔ بات بہت معمولی تھی مگر گفتگو کے دوران اس نے ایک ایسا فقرہ بولا جس کا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجھے کہ یہ مجھے دھم کی دیتا ہے۔ چنانچہ آپٹ نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ اگر شبہ کی بناء پر کسی کافتل جائز ہوتا تو میں اسے اس دیتا ہے۔ چنانچہ آپٹ نے اپنے رفقاء سے فرمایا کہ اگر شبہ کی بناء پر کسی کافتل جائز ہوتا تو میں اسے اس کاکوئی انظام نہ کیا گیا اور ۲۸ رزوائج ۲۳ جری بمطابق ۴ برنومبر ۴۲ میا ہوا در پے در پے آپٹر پرخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرمار ہے تھے، ابولؤ کو مسجد میں داخل ہوا اور پے در پے آپٹر پرخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرمار ہے تھے، ابولؤ کو مسجد میں داخل ہوا اور پے در پے آپٹر پرخبر کے چھوار کئے جن سے زخی اور نڈ ھال ہوکر حضور ٹو ہیں جائے نماز پر گر پڑے اور اپنے ہی خون کے جھوار کئے جن سے زخی اور نڈ ھال ہوکر حضور ٹو ہیں جائے نماز پر گر پڑے اور اپنے ہی خون کے جھوار کئے جن سے زخی اور نڈ ھال ہوکر حضور ٹو ہیں جائے نماز پر گر پڑے اور اپنے ہی خون کے

سیلاب میں نہا گئے۔ پیشتر اس کے کہ اس ظالم کے کوئی ہاتھ روکتا، یہ واقعہ گزر چکاتھا تا ہم نہتے نمازی خنجر بکف فیروز پرٹوٹ پڑے اوراپنے آقا کے قاتل کو بھاگ نگلنے کی اجازت نہ دی لیکن اس کشکش میں سات دوسر سے عابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہو گئے اور چھ شدید زخمی ہوئے لیکن بالآخر اسے مغلوب کرلیا گیا،اس وقت اس نے اپنے سینہ میں خنجر گھونے کرخودکشی کرلی۔

217

(تاریخ انخلفاء صفحه ۳۳، تاریخ الخمیس جلد دوم صفحه ۳۸)

تیسرے روز حضرت عمرٌ بھی رحلت فر ماگئے اور اس طرح نثاران خلافت محمد بیر کا بیہ پہلا قافلہ آٹھ سعید روحوں پر مشتمل ملا اعلیٰ میں اپنے رب اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوگیا۔

الم رنومبر کا بیدن بلاشبه اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ تاریک اور سب سے زیادہ پر در داور پر آلام دن تھا۔ بیاس کئے کہاس دن اسلام پر آنے والے ہولنا ک مصائب کا آغاز ہوا، بیہ اس لئے کہاس دن اس دروازہ پرضرب کاری لگی جواسلام اورموج درموج فتنوں کے درمیان حائل تھا۔ یہی وہ دن تھا جوخلا فت را شدہ کے اختتا م کا آغاز بنا، یہی وہ دن تھا جوحضرت عثمانؓ اور حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ کی شہادتوں کا پیشرو بنااور بلا شبہ کر بلا کے در دناک واقعہ نے اسی دن کے منحوس پیٹ ہےجنم لیا۔ایک کر بلاایک آفت!نہیں نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں آفات ہیں نکڑوں کر بلائیں اسی دن کی کو کھ سے پیدا ہوئیں۔اس دن نے شکوہ کیا کہ خلافت راشدہ محمرًیہ کی حفاظت کا کما حقد انتظام نہیں ہے،اس دن نے شکایت کی کہ خلافت حقد کی جیسا کہ قل قدر شناسی نہیں کی گئی،اس دن نے بیالزام دیا کہ خلیفۃ الرسول کے خلاف سازشوں کا ہروقت از النہیں کیا گیا۔انگلی اٹھا کراس دن نے وہ پر غدرایام دکھائے کہ جب حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے خلاف سازشوں کو پنینے کی اجازت ملنی تھی اوراس حد تک برداشت کیا جانا تھا کہ یانی سرے گزر جائے پھراس دن نے بڑی حسرت کے ساتھ وہ ٹوٹا ہوا دروازہ دکھایا جس کی راہ سے فتنوں کا سیلاب سرز مین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا تھا اور جس نے مستقبل قریب میں امن کے محافظ اس مقدس درواز ہ کو کلیۃً ا کھاڑ پھینکنا تھا۔ پس اییا ہی ہوااور کیے بعد دیگر ہے اسلام کے تین خلفاء راشد سیدولد آ دم کے دین کی حفاظت اور خدمت كرتے ہوئے شہيد ہوئے۔امن اور خالص توحيد كا دورختم ہوا اور بلاؤں اور كربلاؤں كا دورشروع

ہوا، بادشاہت نے خلافت کی جگہ لے لی اور شرک نے تو حید کو بے دخل کرنا شروع کیا، ملت واحدہ فرقوں میں بٹنے گی اور دین اسلام کی وحدت پارہ پارہ ہوتی رہی ۔ کوئی نہیں تھا جواس انتشار کوروک سکے۔ شیعہ اور سنی ، خارجیہ اور مرجیہ، معتز لہ اور انکی شاخ در شاخ تقسیمیں ، اہل عدل اور اہل حکم ، قدر بہ اور شویہ، حمیہ اور وادیہ، معطلہ ۔ شیعوں کی اندرونی تقسیمیں : اثناعش یہ، اسماعیلیہ، طبعیہ ، حشیشین ، دروزی، کرامطی ۔ اہل سنت کی فقہی تقسیمیں : مالکی ، شافعی، حنفی ، حنبل ۔ پھر ہندوستان کے بیدا وار فرقے : ہریلوی ، دیو بندی ، چکڑ الوی ۔ غرضیکہ آنحضو تا ایسی کی نیارا دین واحد بٹتے بٹتے ۲۲ بیدا وار فرقوں میں تقسیم ہوگیا۔

ادھردین اسلام پریگزررہی تھی ادھردنیائے اسلام کا حال بھی من لیجئے کہ مسلمانوں کی شرق تا غرب پھیلی ہوئی عظیم سلطنت ایک دو تین خلافتوں میں بٹتی ہوئی آخر بیسیوں چھوٹی چھوٹی بے زوراور بع ہمت ریاستوں میں تبدیل ہوگئ ۔ ان میں سے پھھ توا بتک اس حال میں زندہ ہیں کہ اپنی حفاظت اور بھا کے لئے بھی مشرق کی طرف دوڑتی ہیں اور بھی مغرب کی آغوش میں جا بیٹھی ہیں، دونوں ہی وقت ان کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے اور پھھالی ہیں جوآزاد حیثیت سے زندہ نہ دہ تکیس اور غیروں کی غلامی کا جوا بہن کر حقیر غلامانہ زندگی پرراضی ہو گئیں ۔ پچھ لطنتیں ایسی مٹیں کہ ان کا نشان تک باقی نہ در ہانہ غلامی کا سوال رہانہ آزادی کا جھگڑ ااور اس طرح آئی صف لیبیٹ دی گئی کہ محاور ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت نام کا بھی مسلمان اس خطہ پر نظر نہ آتا تھا جس پر اس نے آٹھ سوسال تک بڑی شان اور بڑے جلال اور بڑی تمکنت کے ساتھ حکومت کی تھی ۔ پیین کی سرز مین وہی بدقسمت سرز مین ہے جہاں مسلمانوں کے خاموش مقابر اور شاندار مساجد اور بڑے سے بڑے الیشان قلع بھی ملتے ہیں لیکن نہ جو کئی مجاور نظر آتا ہے نہ کوئی نمازی نہ قرآن خوان نہ گران نہ محافظ ۔

یہ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لئے اور صرف اس لئے کہ خلافت راشدہ کا نظام ہمارے ہاتھ سے جاتار ہا۔ یہ وہ نظام تھا جس میں اسلام اور ملت اسلامیہ کی جان مضمرتھی۔ یہی وہ حصن حسین تھا جو اسلام کوسب آفات سے بچائے ہوئے تھا جب اس قلعہ کا دروازہ سر ہوا تو مسلمانوں اور اسلام پر جو کچھ گزری اس کا جائزہ لیتے ہوئے مشہور مسلمان مفکر جمال الدین افغانی فرماتے ہیں:

ملت اسلام کی مثال ایسی تھی جیسے قوی الجشر جسم عظیم ہوتا دولانہ سے جائے ہیں کا میں اسلام کی مثال ایسی تھی جیسے قوی الجشرے المزاج جسم عظیم ہوتا

اختلافات کی شدت ان کے نیز ہے آپس ہی میں توڑرہی تھی کہ چنگیز خان کا ظہور ہوا۔ چنگیز خان اوراس کی اولا د تیمورلنگ اوراس کے احفاء کیے بعد دیگر ہے مسلمانوں پرٹوٹ پڑے اورا تناقل کیا کہ ذلیل کردیا۔ اسقدر ذلیل کیا کہ وہ خود اپنی ہی نگاہ میں اپنے نفس کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ شیرازہ ملت ورق ہوگیا۔ بادشا ہوں اور عالموں کے ربط کے تکمے ٹوٹ گئے۔ انفرادیت نے اس شدت سے سراٹھایا کہ ساری امت فردفر دہوگئی۔'' انفرادیت نے اس شدت سے سراٹھایا کہ ساری امت فردفر دہوگئی۔'' (مسلمانوں کا انحطاط وجمود اور اسکا سبب، ازمقالات جمال الدین افغانی ،صفحہ ایا، سامی) پھر کہتے ہیں:

'' کیاتم نے اس امت کود یکھا ہے جو پہلے کسی شار میں نہیں تھی پھروہ عدم کی اندھیری کو چاک کر کے باہر نکلی اور جب باہر نکلی تو اس شان سے کہ

ہر خص اس کا حامی بن گیا، جس کا نقشہ جیرت انگیز، جس کے ارکان مضبوط، جس کی عمارت مشخکم، جس کی دیواریں بڑی زبردست، جس کے اطراف شجاعت کی فصیل کینے جی ہوئی تھی، جس کے صحن میں اتر نے والی آفتیں با اثر ہوجاتی تھیں، جس کے مدبروں کے ہاتھوں مشکل عقد ح اللہ ہوتے تھے، جس کے شجر عزت کی جڑیں مضبوط اور شاخیں خوب پھلی پھولی تھیں، جس کی حکومت دور وزد یک سب پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی عظمت کا سکہ ہر طرف چاتا تھا، جس کا مکہ سب پر چھایا ہوا تھا اور جس کی قوت درجہ کمال تک پہنچ چکی تھی۔۔۔ گویا وہ عالم کی روح مدبر تھی اور عالم اس کے لئے جسم اور اسکے تحت کا مرنے والا۔ عالم کی روح مدبر تھی اور عالم اس کے لئے جسم اور اسکے تحت کا مرنے والا۔ ان تمام ترقیوں کے باوجوداس قوم کی عمارت کمزور ہوگئی، اس کے ظم ونسق میں انتقار پیدا ہوگیا، خواہشات نے آسمیں پھوٹ ڈالدی، اس میں اتحاد و انقاق باقی نہ رہا، اس کا شیرازہ بھر نے لگا، مضبوط گر ہیں تھانے لگیں، تعاون و تو افق کا دستہ ٹوٹ گیا، ۔۔۔۔امت میں یہ مرض اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ تو افق کا دستہ ٹوٹ گیا، ۔۔۔۔امت میں یہ مرض اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ لاکت کے قریب پہنچ گئی ہے اور اپنے بستر مرگ پر وہ ہر ظالم کا شکار اور ہر در ندہ کا نوالد بن گئی ہے۔''

(امت کاماضی حال اوراسکی بیاریوں کاعلاج۔از مقالات جمال الدین افغانی ،صفحہ ۱۲۱۔ ۱۲۳) اس در دوالم کی کہانی کو بعد کے شعراء نے بھی بیان کیا۔اس وقت تک بیدر داور بھی بڑھ چکے تھے۔ کچھان کی زبانی بھی سن کیجئے۔علامہ حالی فرماتے ہیں:

اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے
امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے
جو دین بڑی شان سے نکلا تھاوطن سے
پر دلیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے
وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں
اب اسکی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے

جو دیں کہ ہمدرد بنی نوع بشر تھا
اب جنگ وجدل چارطرف اس میں بیا ہے
دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے
اک دیں ہے باقی سو وہ بے برگ ونوا ہے
گری ہے کچھالی کہ بنائے نہیں بنتی
ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم خدا ہے
فریاد ہے کشتی امت کے مگہبان
بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے
بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے
تدبیر سنجھنے کی ہمارے نہیں کوئی
ہاں اک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے
ہاں اک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے
ہاں اک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے

پر کہتے ہیں:

پھر اک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں تازگی کا نہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روکھ جس کی جلانے کے قابل ہوئے خضر سے ہیں۔

ہوئے روکھ جس کی جلانے کے قابل کہیں تازگی کا نہیں نام جس پر کہیں تازگی کا نہیں نام جس پر ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل

چن میں ہوا آچکی ہے خزاں کی پھری ہے نظر دیر سے باغباں کی صدا اور ہے بلبل نغمہ خواں کی صدا اور ہے بلبل نغمہ خواں کی کوئی دم رحلت ہے اب گلتاں کی تباہی کے خواب آرہے ہیں نظر سب مصیبت کی ہے آنے والی ہے سحر اب؟ داکڑا قبال نے ان حالات کوان الفاظ میں بیان کیا:

شورہے ہوگئے دنیا سے مسلماں نابود ہم پہ کتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے نثر مائیں یہود يوں تو سيد بھي ہو مرزا بھي افغان بھي ہو تم سبھی کیچھ ہو بتاؤتم مسلمان بھی ہو ہاتھ بے زور ہیں ،الحاد سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائی پینمبر ہیں بت شکن اٹھ گئے باقی جورہے بت گر ہیں تھا براہیم میں اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا تم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشین،تم ہو بجليان جس ميں ہوں آ سودہ وہ خرمن تم ہو چ کھاتے ہیں جواسلاف کے مدفن ہم ہو

ہو نکونام جو قبروں کی تجارت کرکے کیا نہ بیچو گے جومل جائیں صنم پھر کے؟ (جواب شکوہ، مانگ دراز کلیات اقبال ص ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۴)

223

اسلام کے تنزل کے مضمون پر نثر میں بھی اور نظم میں بھی بہت کچھ کھھا گیا۔لیکن اس مضمون میں آخری بات وہی ہے جو حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے اپنے ایک شعر میں بیان فر مادی ہے۔آپ فر ماتے ہیں:

> ے کربلا ایست سیر ہر آنم صد حسین است درگریبانم (درنثین فاری صفحه: ۲۴۸)

اسلام کے دکھوں کا حال مجھ سے پوچھو، تہہیں تو ایک کر بلاکی خبر ہے مگر میں تو ہر لمحہ ایک نئ کر بلا دیکھا ہوں اور میرے گریبان میں سوسینوں کا دکھ گریبہ کناں ہے۔

تنزل کا وہ سامیہ جو خلافت راشدہ کے آخری ایام میں گہرا ہونا شروع ہوا بالآخر ایک کممل رات کی تاریکی میں بدل گیا۔اور تیر ہویں صدی کے آغاز تک تو بہتہ بہتہ ظلمتوں اور سخت در سخت اندھیر وں میں بدل چکا تھا اور بڑی شدت سے حساس مسلمانوں کے دل میں بیسوال اٹھ رہا تھا کہ کیا نادھیر وں میں بدل چکا تھا اور بڑی شدت سے حساس مسلمانوں کے دل میں بیسوال اٹھ رہا تھا کہ کیا نجات کی کوئی راہ باقی ہے؟ کیا بھی صبح صادق طلوع ہوگی بھی کنہیں؟اب امت مسلمہ کے لئے سوال اسچھے یا برے حال میں زندہ رہنے کا نہیں تھا بلکہ زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا۔اب سوال میں فقاکہ وٹھی ہوئی تھا کہ وٹھی ہوئی انہیں؟ سوال اب بیتھا کہ روٹھی ہوئی خلافت راشدہ کو پھر سے کیسے منایا جائے؟ وہ کون سے تدبیر کی جائے کہ بیآ سان سے پھرز مین پراتر آئے۔خلا ہر ہے کہ جس خلافت کو تیرہ سوسال کی زمینی کوشٹوں کے نتیج میں قائم نہ کیا جاسکا اس آئے ابراور حدسے گزرے ہوئے تقرقہ کے وقت مسلمانوں کا ازخود اکٹھے ہوکرا یک خلیفہ راشد کا انتخاب کے نتیج میں فائم نہ کیا جاسکا اس خلیفہ بننے والا واقعی رسول اللہ کا حقیقی جانشیں بھی ہوگا؟

آنخضر ﷺ کواللہ تعالیٰ نے مبعوث فر مایا ورآپ کا خلیفہ بنانے کاحق بھی صرف اور

صرف خدائی کو ہے ہیں وہ خلافت جوخدانے قائم فرمائی اور بندوں کی نالائقی کے ہاتھوں اس دنیا سے اٹھ گئی جمکن نہیں تھا، یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اس خلافت کو دنیا کے وہ بند ہے جوان مقامات سے بہت زیادہ ادنی حالتوں تک پہنچ کچے ہیں جن مقامات پر وہ لوگ کھڑے تھے جن سے خلافت روھی تھی ، وہ اپنے ہاتھوں سے دوبارہ اس خلافت مجمد یہ کو قائم کر دیں۔ صرف اور صرف ایک راہ تھی چنانچہ طبعاً نگاہیں آ سمان کی طرف اٹھنے لگیں اور جول جو ل وہ صدی ڈھلتی گئی جس کے وقت کے آخر میں متفرق محد یثوں کی روسے امام مہدی کے ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ کروڑ ہا منتظرین میں ومہدی کی بے چینی و بے قراری میں اضافہ ہوتا رہا اور بے کلی حدسے بڑھ گئی۔ رات بہت طویل ہو چکی تھی اور سفیدی صبح طلوع ہوتی نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت عالم اسلام میں چیخ و پکار اور آہ و بکا کا ایک شور بلند ہوا اور سب فی جن ابنی سے منت وزاری سے گریہ کر کے اپنے رب کے حضور دعا ئیں کیں ، مناجات کیں کہ اب نے بے تابی سے منت وزاری سے گریہ کر کے اپنے رب کے حضور دعا ئیں کیں ، مناجات کیں کہ اب خدا! بھیج اب اس ام کو جس کی اس امت کو تو تشخری دی گئی تھی۔

224

مشہورا ہلحدیث رہنمانواب صدیق حسن خان نے لکھا، کچھ حدیثیں بیان کرکے کہتے ہیں:

'' میں کہتا ہوں کہ اس حساب سے ظہور مہدی کا شروع تیرھویں صدی پر ہونا چاہئے تھا۔ مگر بیصدی پوری گزرگئ، مہدی نہ آئے، اب چودھویں صدی ہمارے سر پر آئی ہے، ۔۔۔۔ شایداللہ تعالی اپنافضل وعدل اور رحم وکرم فرمائے، چار چھ برس کے اندر مہدی ظاہر ہوجاویں ۔۔۔۔اب بیصدی چود ہویں شروع ہے، ہر طرف سے آواز فتنہ فساد نے کا نوں کو بھر دیا ہے دیکھئے ہونٹ کس کروٹ بیٹھے۔'

(اقتراب الساعة صفحه ۱۳ مصنفه ابوالخيرسيدنورالحسن خان)

پھر کہتے ہیں:

بلا سے کوئی ادا انکی بدنما ہوجائے کسی طرح سے تو مث جائے ولولہ دل کا کہاں کہاں کہاں کہاں دیکھوں سے خارزار محبت میں آبلہ دل کا

مددکرے اثر ہے کسی و تنہائی ہے آج کشک و تنہائی ہے آج کشکر عم سے مقابلہ دل کا زیادہ مت دل مضطرکو بے قرار کرو زمیں نہلوٹ دے اک دن زلزلہ دل کا (اقتراب الماعة صفحہ ۳۳، ۳۲۲)

مشہور سجادہ نشین خواجہ حسن نظامی نے مما لک اسلامیہ کی سیاحت کے بعد لکھا:

''مما لک اسلامیہ کے سفر میں جتنے مشائخ اور علماء سے ملاقات ہوئی
میں نے انکوامام مہدی کا بڑی بے تابی سے منتظر پایا۔ شخ سنوسی کے ایک خلیفہ
سے ملاقات ہوئی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسی ۱۳۳۰ھ میں امام مدوح ظاہر ہوجا کیں گے۔'

(اهل حدیث ۲۲رجنوری ۱۹۱۲ء بحواله موعودا قوام عالم ازمولا ناعبدالرحمٰن مبشر صفحہ: ۳۹) شیعوں کے ایک مشہور عالم نے اپنے امام مہدی کومخاطب کرتے ہوئے بیفریاد کی:

بیااے امام مدایت شعار
که بگذشت حد غم از انظار
زروئے ہما یوں بیفکن نقاب
عیاں ساز رخسار چوں آفتاب
بروں آئے زمنزل اختفاء
نمایاں کن آثار مہر و وفا

(منقطاب روضة الاحباب ازسيد جمال الدين عطاء الله بن سيدغياث الدين فضل الله -بحواله الصراط السوى في احوال المهري ازمولوي سيدم يرسبطين )

لیعنی اے امام صدافت شعار! آکہ انتظار کاغم حدسے بڑھ گیا ہے، اپنے مبارک چہرے سے پر دہ اٹھااور سورج جیسا چہرہ ظاہر فر ما۔ پوشیدہ جگہ سے باہرآ اور محبت اور وفاکے آٹار ظاہر فرما۔ ایک اور مسلمان شاعران الفاظ میں اپنے رب کے حضور مناجات کرتے ہیں: اب دعاكه الى مالك الهجك اب دعاكه الى الهجكا جو غضب تقا آنى كا هوچكا المتحان صبرورضا الله نهين وقت آزمان كا بجيج الب المام مهدى كو الله المام الزمال كهال بين آپ كا يكه الد آجائه جو بجمي آنا ہے جلد آجائے جو بجمي آنا ہے جلد آجائے جو بجمي آنا ہے ديكھئے جہان ہے مشاق ديكھئے جہان ہے مشاق الله كو آئكھول پر بٹھانے كا آپ كو آئكھول پر بٹھانے كا آپ كو آئكھول پر بٹھانے كا

(موعودا قوام عالم ازمولا ناعبدالرحمٰن مبشر صفحه ٢ مطبوعه ضياءالاسلام پريس ربوه)

لکین افسوس کہ وقت کے تقاضوں کے باوجود، قرآن کے حتی وعدہ کے باوجود کہ تہمہیں یقیناً خلافت عطاکی جائے گی، آنخضر ہے اللیہ کی عظیم خوشنجر یوں کے باوجود، ان منتظرین سے ومہدی کے لئے کوئی آنے والا آسمان سے اترانہ زمین کئے کوئی آنے والا آسمان سے اترانہ زمین سے خلا ہر ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ خدا اور رسول کے وعدے آخر کیوں پورے نہ ہوئے؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انکا مہدی اور سے کا تصور ان کے قرآنی تصور سے ہٹ چکا تھا اور آنخضر ہے گئی اور تنظار ہوئی ایک ایسے خونی مہدی کی جوایک روز اچپا تک ظاہر ہوکرا پنی تلوار سے دشمنان اسلام کا قلع قمع کردیں گے اور تو پ اور تفنگ اور جیٹ طیاروں کے راکٹ اور بمبار طیاروں کے برستے ہوئے بم اور آتشیں راکٹ برسانے والے میزائل اور بہاڑوں کی طرح عظیم الہئیت طیارہ بردار جہاز اور ایٹمی اسلحہ سے لیس آبدوز کشتیاں اور بہاڑ وں کی طرح عظیم الہئیت طیارہ بردار جہاز اور ایٹمی اسلحہ سے لیس آبدوز کشتیاں اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مارکر نے والے ہولناک ہتھیا رغرضیکہ یہ تمام ہلاکت اور نار

جہنم برسانے والی مثینیں امام مہدی کی تلوار کی چھنا چھن اور پے در پے ضربوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوجا ئیں گی اور اچا تک بیدام آخری الزمان اعلان کرے گا کہ اے مفلس و بے کس اور اے بے زور وزرمسلمانوں! اے دین و دنیا سے عاری اور اسلام سے دور فسق و فجور کی راہوں میں بھٹلنے والو! جو آج تک مغرب کی ترقی یافتہ قوموں کے رحم و کرم اور ان سے ملنے والی امداد پر زندہ تھے، اٹھواور انکی تباہ شدہ سلطنوں پر قبضہ کرلو۔ میرے دست و بازو نے ان کو تبہارے لئے مغلوب ومفتوح اور خائب و خاسم کر دیا ہے۔

227

اسی طرح ان کوانتظارتھی ایک ایسے سے کی جودو ہزار برس قبل طبعی موت وفات پاکراپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ان کوانتظارتھی کہوہ آسان سے ظاہر ہوں اوران کے لئے وہ کر شمے دکھا کیں جن کرشموں کا تصور بھی ایک معقول انسان کے لئے مصحکہ خیز ہے۔

مسلمانوں کے ادبار اور تنزل کے انتہا کے وقت ظاہر ہونے والے آسانی مصلحین کا بیوہ تضورتھا جے مسلمان علاء ، صوفیاء اور مشائخ دل و د ماغ میں سائے اور سینوں سے چپائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچا تک قادیان کی ایک گمنام بستی سے ایک پر شوکت آسانی آواز بلند ہوئی اور اس نے مسلمانوں کو ایک نیا ملتب فکر عطا کیا۔ اس کا لب لباب بیتھا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے پنجیبری اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک بھی ایسانہیں ہوا کہ بگڑے ہوئے مذاہب یا مذاہب کے بگڑے ہوئے فداہب یا مذاہب کے بگڑے ہوئے فتریاس مداہب کے بگڑے ہوئے ہوئے ہوئے مرنے میں علاء یاصوفیا یا مشائخ یار بی یا راہب یا فقیریاس سادھوکی کوششیں کا میاب ہوئی ہوں۔

قرآن کریم جوتار نخ ندا جب میں ہمیں بتا تا ہے اس میں ایک بھی استناء نہیں بلکہ اس کے برئے سازبارا سامر کی تنبیہ لتی ہے کہ جب بھی فد بھی قوموں پرادبارآ یا اس کے برئے ساور مہنت اور رہن اور مشائخ خود ان خوان خرابیوں کے ذمہ دار تھے۔ ان سے اصلاح کی تو قع تو در کناریہ تو اصلاح کی ہراس کوشش کے اولین دشمن نکلے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست فرمائی گئی۔ پس ہروہ شخص نا دان یا شخی خوردہ ہے جو اس طفلانہ ذہن میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت اور قوت اور مہایت اور اور مہایت اور اور کا بین ہوں اور مہایت اور اور کا بین کا مولوی یا پیر فقیر محض این انہیں ہوا اور آئندہ بھی ایسانہیں ہوگا۔

آدمٌ کے بعد نوح آئے اور نوح کے بعد عاد کی طرف هود کو بھیجا گیا اور بگڑی ہوئی شمود کی طرف صالح معوث ہوئے ،قوم آزر کوابرا ہیم نے تو حید کا درس دیا اور ابرا ہیم کے بعد نسلاً بعد نسلِ روحانی خلافت ان کی ذریت کوعطا ہوتی رہی۔ جب سدوم اور گمارہ کی بستیوں میں گمراہی پھیلی تو اللہ تعالی نے کھلے کھلے انذار کے ساتھ لوظ کو بھیجا اور مدین کے بددیانت تا جروں کوشعیہ نے ماپ تول کے آ داب سکھائے۔غرضیکہ ایک کے بعد دوسرا نبی آیا اور اپنے فرائض کو پورا کرکے چلا گیا۔ان میں سے صاحب شریعت بھی تھے اور وہ بھی تھے جو پہلی شریعتوں کے تابع تھے اور بیایک لمباسلسلہ آ دم سے حضرت محم مصطفی الله یک کیمیلا ہوانظر آتا ہے۔لیکن اس طویل مذہبی تاریخ میں قرآن کریم ایک بھی ا پسے واقعہ کی خبر نہیں دیتا کہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوؤں کے سوائبھی کسی نے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کی ہو۔ پھر آقائے امت حضرت محمصطفی اللہ نے بھی اصلاح امت کے لئے ایک آسانی مصلح ہی کی خبر دی تھی جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن ہدایت یا کرامت کی اصلاح کرناتھی۔ کیکن جہاں تک مسلمانوں کےاس گروہ کا تعلق ہے جوآ سانی مصلحین کےا نتظار میں بیٹےاہوا تھا، قادیان سے بلند ہونے والی اس آ واز نے ان کو بتایا کہ مہدی اور سے کا آنا توبر حق ہے کیکن منشاء نبوی ا نہ جھنے کے باعث جس صورت میں تم ان کے آنے کے منتظر ہووہ سرا سرعقل کے منافی ، تاریخ مٰدا ہب کے خلاف اور سنت اللہ اور سنت الرسول سے ٹکرانے والی ہے۔ مذہبی قوموں کی تقدیر مجھی ایسے شعبدوں سے نہیں بدلی۔ کیسے ممکن ہے کہ سلمان تو کتاب اللہ کی طرف پیٹے پھیر کر ہونتم کی برعملی اور فسق وفجو رمیں مبتلا ہوجائے، وحدت ملی پارہ پارہ ہو چکی ہو،ان کا رسول زبان حال سے بارگاہ رب العزت سے شکوہ

228

مبتلا ہوجائے، وحدت ملی پارہ پارہ ہو چکی ہو، ان کا رسول زبان حال سے بارگاہ رب العزت سے شکوہ کررہا ہوکہ لیرکتِ اِنَّ قَوْ هِی اَتَّ خَذُو الْهٰذَا الْقُرْ اَنْ مَهْ جُوْرً (الفرقان:۱۳) کہ اے میرے رب! میری قوم نے میرے قران کو مجور کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ تب الیں صورت حال میں یکا کیسنت انبیاء کے خلاف کوئی آسانی وجود آسان سے انزے یا زمین سے ظاہر ہواور اس قوم کو طویل اور مسلسل اور عظیم اور در دنا کے قربانیوں کی راہ دکھائے بغیرتن تنہا دنیا کی عظیم سلطنتوں کے تاج و تخت کو پاؤں تلے روند تا ہوا گزر جائے یا وہ اکیلا اٹھ اور واشنگٹن اور ماسکواور لندن اور پیکنگ کی این سے این سے بجادے اور ان کے خزانوں کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا کران سے کہے کہ اٹھوا ور اب ان سلطنتوں پر حکومت کرو۔

کائنات کاسب سے بڑا مجزہ تو محمر کو اللہ نے دکھایا تھا اور وہ یہ تھا کہ دنیا کی ایک اونی اور حقیر اور ذلیل اور لیسماندہ اور جاہل قوم کو تعریف ندلت سے اٹھا کر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی جیران نظر کے سامنے اور جاہل تو ایھایا تھا۔ مگر اس بلندی سے پہلے انہیں بلندی کر دار بخش گئ تھی، دنیا کی بادشا ہتوں سے قبل انہیں آسان روحانیت کی بادشا ہت عطا ہوئی تھی، بندے پر حکومت سے پہلے انہیں خدا کی بندگی کے آداب سکھائے گئے تھے۔ یہ درست ہے کہ قیصر و کسری کی شرق تا غرب پھیلی ہوئی سلطنتیں ان کے گھوڑوں کے سمول تلے روندی گئیں۔ اور یہ بجاہے کہ ان کے ذخار خزانوں کی چابیاں ان فاقہ مستوں کے ہاتھوں میں تھائی گئیں۔ یہ درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ابو ہریہ گئیں۔ یہ درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ابو ہریہ گئیں۔ یہ درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ابو ہریہ گئیں۔ یہ درست نہیں ، بخدا یہ درست نہیں کہ یہ مجزہ ان کی بے مثل قربانیوں اور مختقوں اور ایثار کے بغیر ہی رونما ہوگیا ہو۔

229

اورنجات کی راه ہو؟

اسلام پہلے بھی زندہ ہوا تھا اور پھر بھی زندہ ہوگا۔ کامل موت سے بیکامل زندگی کا چشمہ پھر بھی پھوٹے گالیکن بعینہ اسی راہ پر چل کرجس پر اس آقائے دو جہان نے اپنی قوم کوچلا یا اورولی ہی دعاؤں سے قوت پا کر جو آپ نے رب العزت کی بارگاہ میں کیں ۔ کوئی مصلح ، اور خوب کان کھول کر سن لوکہ کوئی مصلح اور کوئی ریفار مر اور کوئی مجزہ دکھانے والا اس مججزہ سے ہٹ کر اور اس مججزہ سے ہوئے کرکوئی مججزہ امت محمد ہیے لئے نہیں دکھا سکتا۔ وہ رسول جسے تمام کا تنات کے لئے اور تمام زمانوں کے لئے ظیفۃ اللہ مقرر کیا گیامکن نہیں کہ ایسے خلیفۃ الرسول کی پیروی کے بغیرامت کے درد کا کوئی مداوا پر شمکن کیا جائے اور ممکن نہیں کہ ایسے خلیفۃ الرسول کی بعثت کے بغیرامت کے درد کا کوئی مداوا ہو سکے۔

230

پس قادیان سے اٹھنے والی اس آ واز نے امت محمد علیہ کے احداث کے احداث کے احداث کا یہ فلسفہ مجھایا اور بیولولدانگیز اعلان کیا:

''سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھراس تازگی اور روشنی کا دن
آئے گاجو پہلے وقتوں میں آچکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ
پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔لیکن ابھی الیانہیں ضرور ہے کہ آسان
اسے چڑھنے سے رو کے رہے جب تک کہ محنت اور جانفشانی سے ہمارے جگر
خون نہ ہوجا کیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لئے نہ کھودیں اور
اعزاز اسلام کے لئے ساری ذلتیں قبول نہ کریں۔اسلام کا زندہ ہونا ہم سے
ایک فدید مانگتا ہے۔وہ کیا ہے؟ ہمارااسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر
اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خداکی بخلی موقوف ہے'۔
اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خداکی بخلی موقوف ہے'۔

پھرآٹ نے فرمایا:

''وہی صبح صادق ظہور پذیر ہوگئ ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دے دی گئی تھی۔خدائے تعالی نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یا د کیا۔ قریب تھا کہتم کسی مہلک گڑھے میں جاپڑتے مگراس کے باشفقت ہاتھ نے جلدی سے تمہیں اٹھالیا سوتم شکر کرواور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری زندگی کا دن آگیا۔'' (ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ: ۱۰۵، ۱۰۵) پھرفر مایا:

''اس صدی کے سر پر جوخدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھاوہ میں ہی ہوں۔ تاوہ ایمان جوز مین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پاکراسی کے ہاتھ کی شش سے دنیا کواصلاح اور تقویٰ اور راستبازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور مملی غلطیوں کو دور کروں۔'' اور راستبازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور مانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ: ۳)

پھرفر مایا:

''میرے بعد قیامت تک کوئی ایسا مہدی نہیں آئے گاجو جنگ اور خونریزی سے دنیا میں ہنگامہ برپا کرے اور خدا کی طرف سے ہو۔ اور نہ کوئی ایسا مہدی آئے گاجو کسی وقت آسان سے اترے گا۔ ان دونوں سے ہاتھ دھولو یہ سب حسرتیں ہیں جواس زمانہ کے تمام لوگ قبر میں لے جائیں گے۔ نہ کوئی سیح اترے گا اور نہ کوئی خونی مہدی ظاہر ہوگا۔ جو خص آنا تھا وہ آچا وہ میں ہی ہوں جس سے خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا وہ خدا سے لڑتا ہے کہ تو خی رہا ہوا۔ جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا وہ خدا سے لڑتا ہے کہ تو خی رہا ہوا۔ جو شخص مجھے قبول نہیں کرتا وہ خدا سے لڑتا ہے کہ تو

(تبليغ رسالت جلد ١٠صفحه: ٧٨)

پھرفر مایا:

کیوں عجب کرتے ہوگر میں آگیا ہوکر میں خود میجائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار آسان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے ہور ہاہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار

کہتے ہیں تثلیث کواب اہل دانش الوداع پھر ہوئے ہیں چشمہءتو حیدیراز جاں نثار باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا آئی ہے باد صا گلزار سے مستانہ وار اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح نیز بشنو از زمیں آمد امام کامگار اک زماں کے بعداب آئی ہے بیر مختدی ہوا پھرخدا جانے کہ کب آئیں بیدن اور بیہ بہار سرسے میرے باؤں تک وہ بار مجھ میں ہے نہاں اے مرے بد خواہ کرنا ہوش کرکے مجھ یر وار وہ خدا اب بھی بنا تا ہے جسے حاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس وہ کرتا ہے پیار میں وہ یانی ہوں کہ اترا آساں سے وقت پر میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا حق آشکار ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کار (براهبین احمد پیجلد پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحه: ۱۲۷ ـ ۱۳۷)

لیکن افسوس میسے زندگی کا پیغام دے کر چلا گیا۔امام مہدی ظاہر ہوااور ہدایت کے سرچشے کھول گیا کین افسوس میسے زندگی کا پیغام دے کر چلا گیا۔امام مہدی ظاہر ہوااور مدایت کے سرچشے کھول گیا لیکن بعض برقسمت دیکھنے کے باوجود اُن دیکھوں کے طرح رہے اور معلوم ہونے کے باوجود انجان سنے رہے۔وہ آج تک ان حسر توں کا شکار ہیں، آج تک ان دکھوں نے ان کے دلوں کو چھلنی کررکھا ہے جن سے آپ نا آشنا ہیں۔آپ کے دل مسیح محمدی نے مسرتوں سے بھر دیئے میں، آپ کے دل امنگوں سے بھر دیئے گئے ہیں کیکن کروڑ وں ایسے بدقسمت ہیں جنہوں نے اس مسیح کوئییں بہچانا اور آج تک ان کی گریدوز اری کی آواز بلند ہور ہی ہے اور وہ چنج ویکاررہے ہیں۔

اخبارزميندارلا مورنے لکھا:

''وہ آواز آج بھی نضا میں گونخ رہی ہے جو فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوئی اور دنیا کے ہر مطلوم کوسر بلند کر کے ہرکج روظالم کوراسی کی راہ پر چلنے پر مجبور کر گئی ۔ سماج کو آج پھران کا نوں کی احتیاج ہے جواس آ واز کوس سکیں اور اس پر لبیک کہیں پستیوں کورفعتوں سے بدل دینے والا انقلاب آج اسی آ واز پر لبیک کہیں پستیوں کورفعتوں سے بدل دینے والا انقلاب آج اسی آ واز پر لبیک کہنے والے کی جنبش قدم کا منتظر ہے ۔'' کھوا یک اور مسلمان عالم نے لکھا:

''یارسول اللہ! ابعقل اور اسباب ظاہری کاسہار اجاتارہا، تو کی بے کار ہوگئے، ہمتیں پست ہوگئیں۔خونخواران تثلیث نے ان کوقعر مذلت میں اس طرح دھکیل دیا کہ اب پھر ابھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اے نبی اللہ بتائے کہ شکستہ دل اور زخموں سے چور امت اپنے در دکی دوا کہاں پائے گی اور کیونکر امام موعود علیہ السلام کے حضور اپنی فریاد پہنچائے گی۔ اب دل کے زخم کی تپش اور سوزش نا قابل اظہار ہو چکی ہے۔''

کاش انہیں نوربصیرت عطا ہوتا!وہ اس درجہ محرومیوں اور حسرتوں اور اندھیروں میں نہ بھٹکتے پھرتے اور اسلام میں احیائے نو کی اس عظیم تحریک میں شامل ہوکر جوسیح دوراں نے ان کے لئے جاری کی،خدمت دین کی حسرتیں دل کھول کر پوری کر لیتے۔

پس اے خلافت محمد یہ کے جال نثار واجو شمع خلافت محمد یہ کے گرد آج اس میدان میں پروانوں کی طرح جمع ہوئے ہو، اس عظیم روحانی اجتاع میں شرکت کرنے والی اے سعید روحواجو زمین کے کناروں سے اس مرکز خلافت میں جمع ہوئی ہو، تہمیں تو وہ بستان احمد کے گل ہوئے ہوجن کی سر بلندی اور شادانی کی خوشخریاں سے موعود نے دنیا کودیں۔وہتم ہوجن پر سے پھر سے چلی ہے اور وقت خزاں میں جن پر عجب طرح کی بہار آگئ ہے۔تم اسی خزاں رسیدہ چن سے پھوٹے والی نوبہار شاخیں ہوجن کے روکھ دنیا کی نظر میں جلانے کے قابل ہو بھے تھے۔سوسنواور خوب اچھی طرح اسے اپنی عقل و فراست کی گانھوں میں باندھ کر محفوظ کرلوکہ تبہاری یہ شادانی اور تبہاری یہ

بہارتو، تہاری کلیوں کا چنکنااور شکوفوں کا پھوٹنا اور گلہائے رتگارنگ میں تبدیل ہوتے رہنا یہ سب سرتا پا خلافت مجریہ کے دم قدم کی برکت سے ہے۔ یہ نعت تہ ہیں ہجر کی تیرہ طویل در دناک اور صدیوں کی گریہ و زاری کے بعد نفیب ہوئی ہے۔ اب اسے سرآ کھوں پر بٹھانا ، اب اس نعت کو سرآ کھوں پر بٹھانا ، اب اس نعت کو سرآ کھوں پر بٹھانا ، سینہ سے لگانا اور اپنے بچوں اور اپنی ہویوں اور اپنی ما کوں اور اپنے باپوں اور اپنے ہر دوسر پیارے سے ہزار بار بڑھ کرعزیز رکھنا۔ تہارے احیاء اور تہاری بقاء کی تمام بخیاں خلافت میں رکھ دی گئی ہیں۔ سب مدیریں قیامت تک کے لئے خلافت سے وابستہ ہوچکی ہیں۔ امت مسلمہ کی تقدیر اس نظام سے وابستہ ہے اور تہہاری غیر متنا ہی عظیم شاہراہ اس در سے ہو کر گزرتی ہے جسے خلافت راشدہ محمد یہ کہا جاتا ہے۔ جان دے کر بھی اس نعت کی حفاظت کرواور ایک کے بعد دوسرے آئے والے خلیفہ راشد سے انصار کی زبان میں بمنت عرض کرو کہ اے خلیفہ الرسول! ہم تہارے آئے بھی لایں گاور ہم تہارے آئے بھی اور یہ کہارے آئے ہی کا در تہ کہ اور ہم تہارے آئے ہی کا دین کے اور ہم تہارے آئے ہی کا دین کے اور ہم تہارے آئے ہی کہارے آئے ہی کا کو بی گاویں گے اور ہم تہارے آئے ہی کا دین کے اور ہم تہارے آئے ہی کا دین کی کال نہ ہوگی کہ مجمور کر ہوگیا تھے کی خلافت کی کری نظر سے دیکھ میں خدا کی تسم ، خدا کی قسم اب قیامت تک کسی دشمن کی مجال نہ ہوگی کہ مجمور کھوں کے خوال میں کہاں نہ ہوگی کہ مجمور کو کھوں کے خوال کو تھی سے۔

## اسلام كابطل جليل

(برموقع جلسه سالانه ۴ ۱۹۷ء)

تشهدوتعود كبعرآپ نے درج ديل آيات كى تلاوت فرمائى:
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِّ اللَّهِ الْكُلِّ وَسُولًا هِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ
الْيَا وَ يُزَرِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُو امِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلْلٍ هَبِينٍ ﴿ وَالْحَرِيْنَ مِنْهُمُ
لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْنُ الْحَكِيْمُ ۞ (الجعد:٣٠)
هُوَ الَّذِي آرُسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
هُوَ الَّذِي آرُسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ السَّفَ:١٠)

یددوآیات جومیں نے احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں آنحضوالیہ کی احادیث کی احادیث کی روخانی میں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات کا تعلق ایک عظیم روحانی مصلح سے ہجوایسے زمانے میں ظاہر ہوگا جب کہ دین اسلام کو دو پہلوؤں سے اس کی شدید ضرورت ہوگی ۔ایک اندرونی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے چنانچہ بیانی روحانی قوت سے ایسے سامان پیدا کرے گا کہ ایمان اگر ثریا پر بھی جاچکا ہوگا تو اسے وہاں سے تھنچ لائے گا اور دوسرے اسلام کے غلبہ نو کے لئے مسلمانوں کے پراگندہ لشکر کو از سر نومنظم کرنے کی خاطریہ ظاہر ہوگا۔ (صحیح بخاری کتاب النفیر باب قولہ وآخرین تھم ۔۔۔ ہفیر طبری زیر آیت وآخرین تھم ۔۔۔ ہفیر طبری زیر آیت وآخرین تھم ۔۔۔ ) میرے مضمون کا تعلق اس دوسرے حصہ سے ہے۔

حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کامشن کوئی معمولی مشن نہ تھا۔ آپ قرآن کریم کی اس عظیم الثان پیشکوئی کو پورا کرنے کی غرض ہے جیجے گئے کہ حضرت مجم مصطفی الیقیۃ کے دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے ۔ آپ ایسے وقت میں اس عظیم الثان مشن کو پورا کرنے کے لئے تشریف لائے جب کہ بظاہر بید دین سخت سمیری کی حالت میں تھا اور اس دین کے فدائی اور حامی شعراء اس کی موجودہ حالتِ زار پر نوح کلھور ہے تھے۔ ایک طرف ان کے سامنے آخصو الیقیۃ اور طفاء دراشدین کے زمانے کا وہ اسلام تھا جو غار حراسے نور کے چشم کی صورت پھوٹا تھا اور دیکھتے دیکھتے ملفاء دراشدین کے زمانے کا وہ اسلام تھا جو غار حراسے نور کے چشم کی صورت پھوٹا تھا اور دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے درموجی ایک بیل رواں کی صورت خاکنائے عرب کی مرحدوں کو پھلائکتا ہوا۔ قیصر و کسر کی کے تخت و تاج اور ان کی پوسیدہ اور کرم خوردہ تہذیب کوخس و غاشاک کی طرح بہالے گیا۔ مسلمان شعراء اور مفکرین کے سامنے ایک وہ روشن روشن منظر تھا اور ایک بیستاروں اور بیمھیا نگ تصویر کے مرے ہوئے بت پھرزندہ ہوگئے اور آب و آتش کے پرستاروں اور پھووئ کہ بڑھ ہو گھروں کے بیجاریوں کو بیتاب اور بیمجال ہوئی کہ بڑھ ہڑھ کر لکارتے ہوئے اسلام پر تملد آور ہونے گھے۔ جرائیس یہاں تک بڑھیں اور حوصلے ایسے بلند ہوئے کہ سیوا جی نے اسلام پر تملد آور ہونے کے سیوا جی کے سیوا جی کے اسلام پر تملد آور ہونے کے سیوا جی کے سیوا جی کے اسلام پر تملد آور ہونے کہ میں کھا:

''میری تلوار مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ افسوس صد ہزار افسوس کہ یہ تلوار مجھے ایک اور ضرورت کے لئے مجھے میان سے نکالنی پڑی۔ اسے مسلمانوں کے سروں پر بجلی بن کر گرنا چاہیے تھا جن کا نہ کوئی فد ہب ہے اور نہ انہیں انصاف کرنا آتا ہے۔ میری بادلوں کی طرح گرجنے والی فوجیس مسلمانوں پر تلواروں کا وہ خونی مین ہرسائیں گی کہ دکن کے ایک سرے سے لے کردوسرے تک سارے مسلمان اس سیلا بے خون میں بہہ جائیں گے اور ایک مسلمان کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔''

(منقول از اخبار الجمیعہ دہلی۔ بحوالہ سوانح فضل عمر جلداول صفحہ: ۱۵) اس خط کوفقل کرتے ہوئے اے۔ کے سوریہ لکھتے ہیں: ''سیوا جی کی بیالفاظ اس کے اصلی رنگ میں ظاہر کر رہے ہیں کہوہ اسلام کومٹا کراس ملک کاعام ند ہب ہندودھرم کو بنانا چا ہتا تھا۔اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصدیہی تھا کہ مسلمانوں کوحوالہ شمشیروآتش کر کے ہندوستان سےان کانام ونشان مٹادے۔''

(منقول ازاخبارالجميعه د بلي \_ بحواله سواخ فضل عمر جلداول صفحه: ۱۵)

ہندوؤں کے احیاءنو کی ایک تحریک آربیساج کے نام سے اٹھی جس کا اولین مقصد ہندومت کواسلام پراس طرح غالب کرنا تھا کہ ہندوستان میں بھولے سے بھی کوئی مسلمان نہ ملے۔ اس کے متعلق ذکر کرتے ہوئے اخبار پر کاش لکھتا ہے:

''ہندوستان میں سوائے ہندوراج کے دوسراراج قائم نہیں رہ سکتا۔
ایک دن آئے گا کہ ہندوستان کے سب مسلمان شدھی کے ذریعہ آریہ ساجی ہوں جائیں گے۔ یہ بھی ہندو بھائی ہیں آخر صرف ہندو ہی رہ جائیں گے یہ ہمارا آ درش ہے یہ ہماری آشا ہے۔ سوامی جی مہاراج نے آریہ ساج کی بنیاداسی اصول کو لے کر ڈالی۔'

(برِ كاش، لا بور ٣٨ رابر بل ١٩٢٥ء بحواله سواخ فضل عمر جلداول صفحه: ١٦)

ادھر ہندوؤں کی یہ کیفیت تھی ادھر پنجاب کی سرز مین میں سکھ راج نے مسلمانوں پر آفت ڈھار کھی تھی۔ تلسی رام ایک ہندومؤرخ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

''مسلمانوں سے سکھوں کو بڑی میشنی تھی اذان کینی باٹگ با آواز بلند

نہیں ہونے دیتے تھے۔مسجدوں کواپنے تحت میں لے کران میں گرنتھ پڑھنا شروع کرتے اوراس کانام موت کڑار کھتے تھے۔''

انسائيكلوبيديا آف كولريج مين لكهاب:

''سکھوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا جذبہ بے پناہ تھا۔ مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کو بے در لیغ قتل کیا گیا۔ان کے گاؤں بالکل تباہ کردیئے گئے ،عورتوں کی بےحرمتی کی گئی اور ہزاروں مسجدیں جلادی گئیں۔'' حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام اس کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' مسلمانوں کو ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا جبکہ وہ سکھوں کی قوم کے ہاتھوں ایک و بہتے ہوئے تنور میں مبتلا تھے اور ان کی دستِ تعدی سے نہ صرف مسلمانوں کی دنیا ہی تباہ تھی بلکہ ان کے دین کی حالت اس سے بھی بدر تھی دینی فرائفن کا داکر نا تو در کنار بعض آ ذان کے کہنے پر جان سے مارے جاتے تھے۔''

اس حالتِ زار کے وقت انگریزی حکومت نے مسلمانوں کو سکھوں کے ظلم واستبداد سے نجشی اور امن وامان کا دور دورہ ہوالیکن افسوس کہ ان کے ساتھ عیسائیت کا پیغام مسلمانوں کی نتیجی کی پیغام مسلمانوں کی نتیجی کی پیغام بن کر آیا اور ہندوستان کی فرجی دنیا میں ایک تلام برپا کردیا۔ خصوصاً اسلام پر عیسائیت کو اس تیزی کی طرف سے ایسے بھر پور حملے کئے گئے کہ ان کی بیغار کے چر چے ہونے گے۔عیسائیت کو اس تیزی کے طرف سے ایسے بھر پور حملے کئے گئے کہ ان کی بیغار کے چر چے ہونے گے۔عیسائیت کو اس تیزی عیسائی یا دری یہ بلندو ہا نگ دعاوی کرنے گئے کہ ن

''دنیائے عیسائیت کا عروج آج اس درجہ زندہ حقیقت کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ اس درجہ عروج اس سے پہلے بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ذرا ہماری ملکہ عالیہ ملکہ وکٹور یہ کود کیھو جوا کی الیمی سلطنت کی سربراہ ہے جس پر بھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ دیھو! وہ ناصرہ کے مصلوب کی خانقاہ پر کمال درجہ تابعداری سے احتراماً جھکتی ہے اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔۔۔۔۔ دیھو! جرمنی کے نوجوان قیصر کو جب وہ خودا پنے لوگوں کے لئے بطور پادری فرائض سرانجام دیتا ہے اور یسوع سے کے فدہب یعنی دین عیسائیت سے اپنی وفاداری کا اعتراف کرتا ہے۔ مشرقی اقدار پر ماسکو کے شاہانہ ٹھا گھ باٹھ میں زارروس کو دیکھو کہ تاج پوش کے وقت ابن آ دم کے طشت میں رکھ کراسے میں زارروس کو دیکھو کہ تاج پوش کے وقت ابن آ دم کے طشت میں رکھ کراسے تاج پیش کیا جاتا ہے یا پھر ایک مغربی جمہوریت کے صدر کے بعد دوسر سے مراکب عبادت کے نسبتاً سادہ لیکن عمیق اسلوب میں مدر کو دیکھوان میں سے ہرا یک عبادت کے نسبتاً سادہ لیکن عمیق اسلوب میں ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔'' ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔'' ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔'' ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔'' ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔'' ہمارے خداوند کے ساتھوا پی وفاداری اور تابعداری کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے۔''

مذہبی جنگ کے میدان میں یہ نقشہ تھا کہ حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کارزار میں قدم رکھا اور اس شان اور قوت اور فنی مہارت اور بے مثل فراست کے ساتھ اہل اسلام کی کمان سنجالی کہ گذشتہ تیرہ صدیوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آٹ کا جہاد فی سبیل اللہ بارگاہ الہی میں اس حد تک مقبول ہوا کہ الہا ا آٹ کو جری الملہ فی حلل الانبیاء (تذکرہ صفحہ: ۱۳) کا لقب عطاکیا گیا یعنی کہ فر مایا کیا کہ دیکھوکہ خدا کا پہلوان انبیاء کالبادہ اوڑ ھے ہوئے میدان کارزار میں اتر اہے۔ ایک عظیم سیدسالا رمیں جو جو خوبیاں پائی جانی چا ہمیں وہ آٹ میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بڑا دلج سپ اور طویل مضمون ہے۔ حضرت میں موجود علیہ السلام کے فنون حرب کو سمجھنے کے لئے گہرے دکھیتاتی مطالعہ کی ضرورت ہے۔ صرف تعارف کے طور پر چندایک امور پر رشنی ڈ التا ہوں۔ تحقیقاتی مطالعہ کی ضرورت ہے۔ صرف تعارف کے طور پر چندایک امور پر رشنی ڈ التا ہوں۔

جنگ مادی ہویاروحانی ،روحانی ہویانظریاتی بنیادی ضرورت بیہوتی ہے کہ اچھی تیاری کی جائے اس کے دو جھے ہیں۔ پہلا حصہ اچھے ہتھیاروں کی فراہمی اور نئے ہتھیاروں کی ایجاد سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ اپنی فوج کوعمدہ تربیت دینے سے تعلق رکھتا ہے جو فی ذاتہ ایک بڑاوسیج مضمون ہے۔حضرت سے موعود علیہ السلام کیونکہ ایک عظیم روحانی فوج کے سردار تھے جسے مادی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ روحانی ہتھیاروں سے دشمنانِ اسلام پرغلبہ پانا تھا۔لہذا اس جہاد کے لئے جس قسم کی تیاری کی ضرورت تھی وہ آئے نے حدام کان تک فرمائی۔

اس تیاری کے سلسلے میں آپ نے راہنمائی کے لئے سیدنا و مولانا حضرت محمصطفی الیہ ہوتا ور تا قیامت باقی رہنے والی تعلیم اورار شادات کو اپنا راہنما بنایا اور قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشی پانے کے لئے اس کثرت سے اورالیسے گریہ وزاری سے دعا ئیں کیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نفرت اور تائیداس کوشش میں ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس مخضر زندگ میں تن تنہا اسلام کی الیمی شاندار اور عظیم الثان خدمات کی توفیق عطا ہوئی کہ غیر بھی پکارا تھے کہ آ تیکی کی اسلسلے میں آپ کی تصفیف برائین احمد یہ گویا اہل اسلام کا ایک جدید اسلحہ خانہ ثابت ہوئی اور ایسے نئے ،مؤثر اور کہائی تصنیف برائین احمد یہ گویا اہل اسلام کا ایک جدید اسلحہ خانہ ثابت ہوئی اور ایسے نئے ،مؤثر اور کو نئے حوصلے ، نئی جرائیں اور نئے اعتماد عطا کئے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی اشاعت پر مولوی کو نئے حوصلے ، نئی جرائیں اور نئے اعتماد عطا کئے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کی اشاعت پر مولوی

محر<sup>حس</sup>ین بٹالوی نے وہ تاریخی خراج عقیدت پیش کیا جواس نوعیت کا ہے کہاسلامی جہاد کا مورخ ہمیشہ اسے دہرا تار ہےگا۔مولوی صاحب موصوف نے فر مایا:

''ہمارے رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایس کتاب ہوئی اور نظر سے ایس کتاب ہوئی اور آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئے ندہ کی خرنہیں''۔

(اشاعة النة جلد ٧ نمبر ٢ صفحه: ٣٨٨ بحواله تاريخ احمديت جلد اصفحه: ١٧٢)

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اس مشہور ومعروف اعتراف حق کے بعد ہندوستان کے ایک اور مام دین صافی کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جن کی بزرگی اور علم وفضل کا شہرہ ہندوستان کے طول وعرض میں پھیلا ہوا تھا۔ جناب مولانا محمد شریف صاحب بنگلوری مدیر اخبار منشور محمدی، برا بین احمد بیدیر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''مرت ہے ہماری آرزوشی کہ علمائے اسلام ہے کوئی حضرت جن کو خدانے دین کی تائیداور ہمایت کی تو فیق دی ہے کوئی کتاب الی تصنیف یا تالیف کریں جو زمانہ موجودہ کی حالت کے موافق ہو۔ اور جس میں دلائل عقلیہ اور ہرا ہیں نقلیہ قر آن کریم کے کلام اللہ ہونے پر آنخضر علیقی کے جوت نبوت پر انکون نقلیہ قر آن کریم کے کلام اللہ ہونے پر آنخضر علیقی کتاب ہے جس کی تالیف قائم ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ بیآرزو بھی برآئی۔ بیوبی کتاب ہے جس کی تالیف یا تصنیف کی مدت سے ہم کو آرزو تھی۔۔۔۔۔ افضل العلماء فاضل جلیل جرنیل فخر اہل اسلام ہند مقبولِ بارگہ صد جناب مولوی میرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گوردا سپور پنجاب کی تصنیف ہے۔ سبحان اللہ کیا تصنیف منیف ہے کہ جس سے دین حق کا لفظ لفظ سے ثبوت ہورہا ہے۔ ہر ہر لفظ سے حقیت قرآن و نبوت ظاہر ہور ہی ہے۔ خالفوں کو کیسے آب و تا ب سے دلائل قطعیہ سنائے گئے ہیں۔ دعوئی ہی مدل برا ہین ساطعہ ثبوت ہے۔ مثبت بددلائل قطعیہ سنائے گئے ہیں۔ دعوئی ہی مدل برا ہین ساطعہ ثبوت ہے۔ مثبت بددلائل قطعیہ سنائے گئے ہیں۔ دعوئی ہی مدل برا ہین ساطعہ ثبوت ہے۔ مثبت بددلائل قطعیہ سنائے گئے ہیں۔دعوئی ہی مدل برا ہین ساطعہ ثبوت ہے۔ مثبت بددلائل قطعیہ سنائے گئے ہیں۔دعوئی ہی مدل برا ہین ساطعہ ثبوت ہے۔ مثبت بددلائل تو علیہ ہور نہ بیں۔ اقبال کے سوا چارہ نہیں۔ ہاں انصاف شرط ہے ورنہ گھر بھی نہیں۔ایما النا ظرین! بیوہی کتاب ہے جو فی الحقیقت لا جواب ہے۔ "

(منشورمحمدی بنگلور ۱۵ رر جب المرجب ۴۰۰۰ هد بحواله تاریخ احمدیت جلد اصفحه: ۱۷۱) مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس رائے کا اظہار فرمایا تھا کہ آج تک تو یہ کتاب لا جواب اور بے نظیر ہے آئندہ کی خبر نہیں مگر مولا نامحمد شریف صاحب فرماتے ہیں:

"لا إله إلا الله ق اور محدر سول الله برق هم تو فخريه بد كہتے ہيں كه ا

جواب ممکن نہیں ہاں قیامت تک محال ہے۔''

آپ کے اولین مدمقابل، ہندوعیسائی اور سکھ تھان کے مقابل پر اسلام کی تائید میں جو دلائل کا اللہ ہ ہواسیل رواں آپ کے قلم سے چھوٹا آج میں ان تینوں فدا ہب سے متعلق آپ کے ان میں سے ایسے تین دلائل نمونۂ پیش کرتا ہوں جن کی دوامتیازی خصوصیات ہیں ۔اول بیک ان کی کوئی نظیر آپ سے قبل کے علم کلام کی دنیا میں نہیں ملتی ۔ دوسر سے بیہ کہ بید دلائل گہری تحقیق کا نتیجہ ہیں محض منطقی نوعیت کے شعبد سے نہیں گویا اس عصائے موسی کے مشابہ ہیں جس کے سامنے شعبدہ بازی کے مشابہ ہیں جس کے سامنے شعبدہ بازی کے سانے رسیاں بن گئے تھے۔

ہندومت کے مقابلے میں ہندو ند جب کے تمام فرقے اپنے اندرونی اختلافات کے باوجود
اس عقید ہے اور دعوے میں متفق سے کہ شکرت وہ واحدالہا می زبان ہے جس میں خدا تعالی نے اپنے
رشیوں سے کلام کیا۔اس دعوے کے ثبوت میں وہ یہ مفروضہ بھی پیش کرتے تھے کہ شکرت دنیا کی وہ
قدیم ترین زبان ہے جو کسی دوسری زبان کی مرہونِ منت نہیں جب کہ دنیا کی تمام دوسری زبان می سنسکرت ہی اس بات کی اہل تھی کہ
سنسکرت سے نکلی ہوئی ہیں۔ پس ایک کامل زبان کی حیثیت سے شکرت ہی اس بات کی اہل تھی کہ
اس میں خدا کا کلام نازل ہو۔ پس اس موضوع پر قر آن اور ویدوں میں سے در حقیقت کون سی کامل اور
الہامی کتاب ہے آئے کے اور ہندوؤں کے درمیان شدید معرکہ آرائی ہوئی۔

ہندو دعاوی کی لغویت اور اسلامی نظریئے کی حقانیت ٹابت کرنے کے لئے آپ نے جو سینکڑوں قوی دلاکل پیش کئے ان میں سے ایک بیتھا کہ آپ نے گہری تحقیق کے بعدیہ ثابت فرمایا کہ سنسکرت نہ تو دنیا کی پہلی زبان ہے نہ ہی الہامی زبان ہے نہ کوئی الیمی خوبی اپنے اندر رکھتی ہے کہ اسے بہترین تو در کنار عام درجے کی اچھی زبان بھی سمجھا جائے ۔ اس کے برعکس عربی کے حسن و کمال اور کمال حسن پر آپ نے ایک بے نظیر تحقیق فرمائی جس میں ثابت فرمایا کہ عربی نہ صرف ایک کامل زبان کمال حسن پر آپ نے ایک بے کامل زبان

ہے بلکہ وہ پہلی زبان ہے جسے خدا تعالی نے الہا ماً انسان کو سکھایا اور دنیا کی تمام دوسری زبانیں اسی زبان سے نکلیں اوراسی کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ پھرآٹ نے یہ بھی ثابت فرمایا کہ شسکرت بھی عربی ہی سے نکلی ہے لیکن جن ہاتھوں میں اس نے پرورش پائی وہ اتنے بھونڈ ےاور بے سلیقہ تھے کہ قل کی بھی عقل نہ رکھتے تھے لہذا سنسکرت عربی کی بگڑی ہوئی صورتوں میں ایک بہت ہی ادنی اور ذلیل مقام رکھتی ہے۔

حضرت می موعود علیه الصلاة والسلام اور ہندومت کے رہنماؤں کے درمیان ویدیا قرآن کی فضیلت کے موضوع پر جوطویل معرکے ہوئے ان میں سے صرف ایک نمونہ میں نے سامعین کے سامغین کے سامغین کیا ہے۔اس طویل معرکہ آرائی کا نتیجہ بالآخر کیا نکلا؟ وہ مجھ سے نہیں بلکہ ایک ہندورا ہنما کی زبان سے سنئے۔کتاب' ہندودھرم اورا صلاحی تحریکیں' کے مصنف اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

زبان سے سنئے۔کتاب' ہندودھرم اورا صلاحی تحریکیں' کے مصنف اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

'' آریہ ساج کا مسلمانوں کے ایک تبلیغی گروہ یعنی قادیانی فرقے

سے تصادم ہوگیا۔ آربیہ ماج کہتی تھی کہ ویدالہامی ہے اور سب سے پہلا آسانی صحیفہ ہے اور مکمل گیان ہے۔ قادیانی کہتے تھے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور حضرت محمد ٔ خاتم النبیین ہیں۔ اس کدوکاوش کا نتیجہ بید نکلا کہ کوئی عیسائی اور مسلمان اب مذہب کی خاطر آربیہ اج میں داخل نہیں ہوتا۔''

حضرت مسیح موعودعلیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے اہم مخاطب بلکہ اہمیت کے لحاظ سے اوّلین مخاطب کہنا چاہئے عیسائی تھے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس عقیدے پرتھی کہ حضرت سے علیہ السلام ما فوق البشر طاقتوں کے حامل تھے اور ابدی زندگی اور رفع الی السماء کے دو ایسے امتیازی نشانات ان کوعطاء ہوئے کہ بھی کسی بشر اور رسول کو بینشانات عطائہیں ہوئے۔ بدشمتی سے چونکہ مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت سے علیہ السلام اپنے خاکی جسم کے ساتھ آج تک زندہ آسان پر بیٹھے ہیں الہذا اس دلیل کا کوئی شافی جواب ان کی پاس نہیں تھا۔ حضرت سے کی کابن باپ کے پیدا ہونا مسلمانوں کی مشکلات میں مزید اضافے کر رہا تھا۔ عیسائی پا دری الوہیت سے کی تائید میں دلائل کی یہ شکیت آسان کی طرف پر واز کرجانے والے وہ روحانی وجود جن کی پیدائش ابنائے آدم کی لمس سے پاک تھی ، جن کی طرف پر واز کرجانے والے وہ روحانی وجود جن کی پیدائش ابنائے آدم کی لمس سے پاک تھی ، جن

میں خدانے خودا پنی روح کو پھونکا، جسےتم خودروح الله تسلیم کرتے ہوا گروہ خدا کا بیٹانہیں تھے تو اور کیا تھے؟اس دلیل کے مقابل پر دیگر علماء سخت عاجز تھے اور آج تک عاجز ہیں۔عیسائی یا دریوں کے اس ہتھیار سے زخمی ہوکر لاکھوں مسلمان اسپر عیسائیت ہو گئے اور کسی میں طاقت نہتھی کہاس ہتھیار کی ملاكت آفريني كامقابله كرسكية تب حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام جرى المله في حلل الانبياء تشريف لائے، این ہاتھوں میں علم اسلام کوتھا مااور خداسے خبریا کرید پر شوکت اعلان کیا کہ مسیع ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے۔ بیاعلان عیسائی کیمپ پرایک آسانی بجلی بن کر گرااوراس عظیم انکشاف نے یک دفعہ میدان کارزار کا پانسہ بلیٹ کرر کھ دیاوہ جوحملہ آور تھے شدید ترحملوں کی زد میں آ گئے، وہ جو پسپا کرر ہے تھے پسپا ہوئے، اسپر ان صیا در ماہوئے اور صیاد دام اسپری میں الجھ گیا۔ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اس بر ہان قاطعہ کواس شان اور قوت کے ساتھ استعال فر ما یا اورایسے تا بر توڑ حملے عیسائیت پر کئے کہ صلیب کی گویا کمرتوڑ کرر کھ دی۔ میحض ایک دعویٰ نہیں ، عيسائيت كوشكست ديني كي خاطر فقط ايك منطقى حربة بين تفاجيكسي هوشيار مناظرني ايني اعلى مهارت سے بیٹھے بیٹھے گھڑ لیا ہویہ مذہبی اورعلمی دنیا کا ایک عظیم انکشاف تھااس کے آ گےاور پیچھے دائیں اور بائیں ٹھوس نا قابل تر دید شہادتوں کے کڑے پہرے تھے۔اس انکشاف کی تائید میں آئے نے بائبل کو گواہ تھہرایا تو قدیم اور جدید صحیفے ورق درورق وصال ابن مریم کی گواہی دینے کے لئے چل پڑے۔ آئ نے تاریخ عہدعیسوی کو گواہ طہرایا تو تاریخ عہدعیسوی دست بستہ شہادت کے لئے آ کے برطی۔ آپ نے عقل انسانی اور علوم ظاہری کوشہادت کے لئے بیش کیا تو عقلی اور سائنسی دلائل ہجوم در ہجوم دوڑے چلے آئے اور گروہ درگروہ نعرہ زن ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے۔ آئے نے قرآن سے فیصلہ حایا تو سنو کہ تیس محکم آیات کی عدالتِ عالیہ نے وفات مسیّح براینی مہر ناطق ثبت فرمائی۔

محض میہ کہ دینا کہ علیہ السلام فوت ہوگئے ایک معمولی اور آسان می بات نظر آتی ہے لیکن ذرااس طرف بھی نگاہ فرمائے کہ دنیا کی دوسب سے بڑی مذہبی قوموں کے ایسے مسلمہ (عقیدہ) کے برعکس اعلان کرنا جس پر وہ صدیوں سے جمے بیٹھے تھے کوئی معمولی ہمت کا کام نہ تھا۔ کہنے کو تو یہ آسان بات تھی کیکن ذراغور فرمائے کہ تمام ہمعصر علماء اسلام کے متفق علیہ عقیدہ کو قرآن وحدیث کے آسان بات تھی کیکن ذراغور فرمائے کہ تمام ہمعصر علماء اسلام کے متفق علیہ عقیدہ کو قرآن وحدیث کے

قطعی دلائل سے غلط ثابت کرنا بھی کیا کوئی آسان بات تھی؟ کیا بیآسان بات تھی کہ عہد نامہ قدیم ہی سے نہیں بلکہ عہد نامہ جدید کی روسے بھی وفات میٹے کو ثابت کیا جائے جسے حیات میٹے کی واحد سند کے طور پر پیش کیا جاتا تھا عیسائیت کے خلاف آپ کے پیش کردہ سینکڑوں دلائل میں سے ایک دلیل تھی۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے بیسوج کر کہ اس ایک دلیل کے پیچھے تھیں اور جبچو پر آپ کو کتنی محنت شاقہ خرج کرنی پڑی ہوگی اور کتنی را توں کے دیئے آپ نے جلائے ہوں گے ۔ مذہبی اور تاریخی ، علمی اور عقلی ، عقلی اور نقلی سینکڑوں تائیدی دلائل آپ کی پیش کردہ اس ایک دلیل کے آگے اور پیچھے چپر اکرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

یس پیجدیداور بے مثل نظریاتی ہتھیار جوآٹ نے لشکراسلام کوعیسائیت پریلغارے لئے فراہم کیا تائید غیبی اورنصرت الہی کا ایک انقلاب آفریں جمکتا ہوااعجاز تھاصرف اسی ایک مسئلے پر آپ کی تحقیق کی وسعت اور جنتجو کا انہاک ملاحظہ فرمایئے کہ مختلف پہلوؤں سے وفات منتج کے سینکڑوں دلائل پیش کرنے یر ہی بات ختم نہیں فرمائی بلکہ پہلے تو عیسائیت کے مصنوعی خدا کوآسان سے زمین پر ا تارااور پھر مریم کے بیٹے اس حقیقی عیسلی کی تلاش شروع فرمادی جوخدا کا ایک مقدس رسول تھا اور بنی اسرائیل کی طرف سے اپنے رب کا پیغام لے کرآیا تھا یعنی اس حقیقی رسول کی تلاش شروع کی جس کی شخصیت کالبادہ اوڑ ھے ہوئے ایک فرضی عیسلی آسان پر جا بیٹھا تھااور وہ خود واقعہ صلیب کے بعد سے عملاً گوشہ گمنا می میں پڑا ہوا تھا اور انیس سوسال سے کچھ پتانہ تھا کہ اس سخت مظلوم نبی پر کرب وبلائے صلیب کے بعد کیا گزری اور وہ کس حال میں کہاں گیا؟ بڑامشکل کام تھا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے کمشدگان کی تلاش بھی بنی آ دم کورہی ہے لیکن جب سے دنیا بنی ہے کسی تلاش کرنے والے کوالین کٹھن مہم دربیش نہ آئی ہوگی کہانیس سوسال سے پہلے کےایک کمشدہ وجودکو تلاش کرے۔ عقل انسانی اسے ناممکن اور محال قرار دیتی ہے لیکن سنواور اپنے رب کی تکبیر کرو کہ محمصطفیٰ احم مجترضالیہ کا غلام اسلام کا بطل جلیل آ گے بڑھا اور اس ناممکن کام کوممکن کر کے دکھا دیا اور اس مظلوم نبی کے مدفن اور آخری آ رام گاہ کو تلاش کر لیا جوانیس صدیاں قبل اپنی قوم کے ظلم وستم سے تنگ آ کراور دکھوں والی صلیب کے چنگل سے رہائی یا کرایک چشموں والی پرامن پہاڑی وادی کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا تھا۔ بلاشبہ پیچقیق اور دریافت کی دنیا کا ایک عظیم شاہ کارتھا۔اس وقت سے لے کرکہ جب حضرت میں ناصری علیہ السلام کوصلیب سے اتارا گیااس وقت تک کہ جب خدانے آپ کی روح کواپنی ابدی جنتوں کی طرف بلایا میں مجمدی نے آپ کے سفر جمرت کی ہر منزل سے پر دہ اٹھایا، ہر سنگ میل کو دریا وقت کیا اور صدیوں کی خاک تلے دیے ہوئے ان نقوش پاکوا جاگر کیا جو مظلوم مہاجرین کا ایک قافلہ فلسطین سے جنت کشمیر کی طرف جمرت کرتے ہوئے تاریخ کی مدفون را ہوں پر جھوڑ آیا تھا۔ اللہ اللہ کیا شان ہے اس حقیق کی! اللہ اللہ کیا شان ہے اُس احمد مکی اللہ اللہ کیا شان ہے اُس احمد مکی اللہ کیا جس کی جس کی غلامی کا دم جمرکر قادیان میں بی عارف ربانی پیدا ہوا۔

عیسائیوں اور ہندؤوں کے بعد حضرت میسے موعود علیہ السلام نے سکھ مت کے نسبتاً محدود محافر پھی اسلام کی شاندار نمائندگی فر مائی۔اس موقع پر بھی آٹ کی یہ امتیازی شان قائم رہتی ہے کہ غیر مذاہب کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں آٹ بڑی گہری تحقیق اور جبتو کے بعد میں اور قاطع دلیل کا ایک ایسانیا ہتھیار دریافت کرتے ہیں جس کی نظیر پہلے کوئی نہیں ملتی اور جو دشمنِ اسلام کو یک دفعہ جران اور مبہوت کر دیتا ہے۔جس کی قوت ضداور تعصب کے خوفوں کوتو ٹرتی اور جس کی لطیف آگ یوشیدہ سروں کو دو نیم کرتی ہوئی دلوں سے گزرجاتی ہے۔

اب ذراد یکھئے کہ سکھ مت پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لئے آپ نے کیسا لطیف اور اچھوتا انکشاف فرمایا کہ نام نہاد سکھ مت کے بانی حضرت گر وبابا نا نک رحمۃ اللہ علیہ تو خود ہی مسلمان سے بلکہ محمر بی کے عشق میں گر فتاراوراسلام کے جان نثار خادموں میں سے تھے۔ان کی طرف کوئی نیا مذہب منسوب کرنا سراسرظلم اور ناانصافی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر سکھ مت کے بانی کو ہی محمد رسول اللہ اللہ اللہ اور سچا مسلمان ثابت کردیا جائے تو پیچے سکھ مت کا کچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے سکھ مت کی علیمہ ہذہ بی حیثیت کے خلاف بکثر ت دوسرے دلائل میش کرنے کے علاوہ الہام الہی کی روشنی میں وہ سربستہ راز دریا فت فرمالیا جو حضرت بابانا نک کے مسلمان ہونے کا ایک نا قابل تر دید ثبوت فراہم کرتا تھا۔

حضرت بابانا نک علیہ الرحمة کامقدس چولہ حضرت باباصاحب کی ایک متبرک یادگار کے طور پرڈسرہ بابانا نک میں محفوظ چلا آتا ہے اور ہرسال صرف ایک بار بڑی حزم واحتیاط کے ساتھ باہر نکالا جاتا ہے۔ سکھوں کا پیعقیدہ تھا کہ گروبانا نک سے اللہ تعالیٰ نے مخفی الہامی زبان میں کلام فرمایا جواس چولے پرمن وعن درج ہے لیکن اس آسانی زبان کاعلم کسی دوسر ہے انسان کونہیں دیا گیالہذا قیامت کے ایک سر بستہ رازر ہے گا۔ ان بے چاروں کو کیا خبرتھی کے علیم وخیر خدااس سر بستہ راز کو قادیان کے ایک عاشق اسلام پرآشکار کرنے والا ہے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے سکھوں کو سراسیمہ و مجہوت کر کے رکھ دیا جب آئے نے یہ چرت انگیز انکشاف فر مایا کہ چولہ بابانا نک پر کلمہ طیبہ ، سورہ فاتحہ ، درود شریف اور بعض آیات قرآنیہ کے سوا پچھاور درج نہیں اور مخفی وہ الہامی زبان جس میں یہ مقدس کلام درج ہے قرآن کی زبان لیمنی عربی ہے۔ یہ اعلان کیا تھا گویا سکھوں کے لئے ایک بم کا دھا کہ تھا جس پر پنجاب کی دھرتی بل گئی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اور بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل بیتھی لیکن ذرااس دلیل کی قوت اور شوکت ملا حظر فرما ہے کہ مقابل کو جڑوں سے اکھیڑ کر پچھاڑ دیا گھرندرت دیکھئے کہ جب سے سکھمت کا ایک الگ وجود بنا ہے سکھوں نے اسلام کی تاریخ میں نہ بھی ایسا بہتھیا رو بلانے والا بھی ان کے مدمقابل آیا تھا۔ جسیا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت سے موعود علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل محض منطقی جمع خرج نہیں ہوتے سے طوئل کھوں حقیت موعود علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل محض منطقی جمع خرج نہیں ہوتے سے طوئل کو قرایا کہ چولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی خرایا کہ دولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی خرایا کہ دولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی شریاں اور ساتھ ہی چولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی شریاں کہ جولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی میں اور ساتھ ہی چولہ باوانا نک کی وہ تصور بھی شریک کی وہ تصور بھی کے دولہ باوانا نگ کی وہ تصور سے حاصل کی گئی۔ شریاں کہ جولہ باوانا نگ کی کو میت اور کوشش سے حاصل کی گئی۔

جہاں تک تربیت یافتہ روحانی فوج کی تیاری کا تعلق ہے قادیان و کیھتے و کیھتے فدائیان اسلام کی ایک الگ چھاؤنی بن گیا جہاں جان و مال کی نذر لئے ہوئے مجاہدین اسلام دورنز دیک سے کھنچے چلے آتے ہیں اور حضور سے تربیت پا کراعلائے کلمہ اسلام کے لئے چاروں سمت نکل کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے ان میں اپنے مقصد کی عظمت اور سچائی کا کامل یقین پیدا کیا، آپ نے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کیا، آپ نے انہیں دلائل کے ہتھیا رول کا بہترین اندر اپنے مقصد کا عشق اور والہیت کا تعلق قائم کیا ، آپ نے انہیں دلائل کے ہتھیا رول کا بہترین استعال سکھایا اور فنون حربیر وحانیہ کی بے مثل تربیت دی۔ آپ نے ان کے حوصلے تریا کی طرف بلند کردیئے اور شمنوں کے حوصلے ایسے بیت کہ گویا تحت المرا کی میں گرے ہوئے ہوں۔ آپ نے ان میں کامل نظم وضبط پیدا کیا اور کامل نظریا تی وحدت پیدا کی یہاں تک کہان کے دلوں کی دھڑ کنیں ہم آ ہنگ ہوگئیں اور لاکھوں جسموں میں گویا ایک دل دھڑ کنے لگا۔ آپ نے انہیں اطاعت کا سلیقہ سکھایا آ ہنگ ہوگئیں اور لاکھوں جسموں میں گویا ایک دل دھڑ کنے لگا۔ آپ نے انہیں اطاعت کا سلیقہ سکھایا

اوروہ ایک ہاتھ پراٹھنااورایک ہاتھ پر بیٹھناسکھ گئے۔

اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی ایک جرنیل کی حیثیت ہے جنگی حکمت عملی کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہوں۔ بیروہ زمانہ تھا کہ کیا یہوداور کیاعیسائی ، کیا ہندواور کیاسکھ ہرکس وناکس عالم وجابل المهتا تهااوراسلام پرلغواعتراضات کی بوجیها رُشروع کردیتا تها۔اسلام کےخلاف اسی نوع كانهايت دل آزارلٹريچراس كثرت سے شائع كيا جار ہاتھا كەبلامبالغەمطبوعه سفحات كى تعداد كروڑوں تک جا پہنچتی ہے۔ حکمت عملی کے ایک ہی وار سے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے ان دونو ں مسائل کاعلاج کردیا۔آٹ نے اسلام کے مدمقابل تمام نداہب کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم سب کے دعاوی میں بی قدر ہے مشترک ہے کہ ہم اپنے اپنے دعویٰ کے مطابق اپنے مذہب کی بنیاد الہام الٰہی پر قرار دیتے ہیں تو کیا ہم پریہ پابندی لازم نہیں کہ ہم اپنے مذاہب کی طرف صرف وہی دعاوی اورخوبیاں کریں جن کی سند ہماری الہی کتب میں ملتی ہوں اور دوسرے کی طرف جو بات منسوب کریں اسے بھی اس کی الہامی کتاب سے نکال کر دکھانے کے ذیمہ دار ہوں۔ یہ بظاہر سادہ اور معمولی ہی پیشکش تھی لیکن دشمنان اسلام کے لئے ایک ایسالقمہ اجل ثابت ہوئی جونہ اس سے اگلاجا تا تھا نہ نگلا جاتا تھا۔لغواعتر اضات کاغوغا اور بے جااعتر اضات کا شوران کےحلقوں میں سینسنے لگا۔نہ جائے رفتن رہی نہ پائے ماندن۔اسے قبول کرنا اس لئے مشکل تھا کہ بہت سی خوبیاں جووہ اینے مذا ہب کی بیان کرتے تھے اور بہت سے حسین دعاوی جوا پنے مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے ان کا کوئی ذکران کی الہامی کتاب میں موجود نہ تھا ۔حقیقتاً وہ اسلامی تعلیم ہی کی چوری تھی مثلاً عیسائیت ایک عالمگیر مذہب ہونے کا دعویٰ کررہی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوتمام دنیا کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا جار ہا تھا۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کر دہ اصول کو تسلیم کرنے کی صورت میں عیسائیت کا بیدعویٰ بائبل سے نکال کر دکھانا پڑتا تھا جہاں ایسا کوئی بھی ذکرموجوزنہیں ۔للہذاکسی مزید بحث کا سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا۔اگر عیسائی اس پیشکش کوقبول نہکرتے تو ان پر مدعی ست اور گواہ چست ہونے کا محاورہ صادق آتا تھا۔

آریدمت پراس اصول کو چسپاں کر کے دیکھیں کہ تو وہاں بھی یہی دلچسپ نقشہ نظر آتا ہے۔ آریدمت ہندوؤں کا وہ فرقہ ہے جوتو حیدالٰہی کا قائل ہے ساتھ ہی بیفرقہ چاروں ویدوں کے الہامی ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہے۔حضرت مسے موعود علیہ السلام کے پیش کر دہ طریق فیصلہ کے مطابق جب ویدوں پر نظر ڈالیس تواق ل تا آخر شرک سے بھرے پڑے ہیں لہذا آریوں کاحق نہیں بنتا کہ وہ اپنی الہامی کتب کی طرف خودساختہ دعاوی منسوب کریں۔ان دونوں مثالوں پر نظر کرنے سے صاف کھل جاتا ہے کہ دراصل قرآن کے پیش کر دہ دوخوبصورت دعاوی چوری کر لئے گئے تھے اور چورا یسے دلاور سے کہ دن دہاڑے چوری کا مال بغل میں دابے مالک سے لڑنے نکلے تھے۔

کامیاب دفاع کے بعد شدید بلغاریہ بھی ایک عظیم جرنیل کی خصوصیت ہوتی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہالسلام کےفنِ جہاد کا یہ بہت اہم پہلوتھا کہ معاندین اسلام کےاعتر اضات کا جواب دیتے وقت اسے ایک حد تک ڈھیل دیتے چلے جاتے تھے کہ وہ ہرام کانی حملہ کر کے دل کی بھڑاس نکال لے اور کوئی اعتراض نہ چھوڑے ۔اس دوران اس کے ہراعتراض دراعتراض کا ایسا مال اورمسکت جواب دیتے کہ ہریڈ ھنے اور سننے والے منصف مزاج شخص پراعتراضات کی لغویت اوراسلامی تعلیم کی حقانیت ثابت ہوجاتی تھی۔ بالآخر جب معترض کے اعتراض کا ترکش خالی ہوجاتا تو اسلام کی طرف سے دفعةً شدید الزامی جواب کی کارروائی فرماتے اور سنبطنے کا موقع دیئے بغیراسی قتم کے ہتھیاروں سےاس پرسخت ترحملہ کرتے جس قتم کے ہتھیاروں سےاس نے اسلام پرحملہ کیا تھا۔ چونکہ دشمن اسلام کوزخم پہنچانے کے شوق میں پہلے ہی اپنے اعتراض کوغلط استعال کر چکا ہوتا تھااس لئے اس کے خلاف یہی ہتھیار بہت زیادہ قوت اور کا میا بی کے ساتھ کا م کرتا تھااور فرار کی تمام راہیں اس پر بند ہوجاتی تھیں ۔اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کا مطالعہ غیر معمولی دلچیسی کا باعث بنمآ ہے۔مثال کے طور پر کثرت از دواج پر دشمن اعتراض کرتا تھا۔اس کا بڑاسلجھا ہوامعقولی جواب دینے کے بعداوراس تعلیم کا فلیفہاور حکمت سمجھانے کے بعد پھرمعترض کے اپنے معتقدات کے پیش نظرآتِ ابیاالزامی جواب دیتے کہ اُسے منہ چھیائے نہ بنتی تھی۔معترض اگر عیسائی ہوتے تو انہیں انبیاء بنی اسرائیل خصوصاً حضرت دا وُ دعلیه السلام کی بیویوں کی تعدا دیاد دلائی جاتی ،اگر ہندوہوتے تو حضرت کرشن کی سکھیوں کے ذکر کے ساتھ نیوگ کی تعلیم کا کچھ مزاان کو چکھایا جاتا نے ضیکہ ویسے ہی ہتھیار زیادہ تیز اور زیادہ نا قابل تر دید صورت میں حضور علیہ السلام اسلام دشمنوں کے خلاف فرماتے۔

اس نوعیت کی اچا نک اور کھر پور جوانی کارروائی کی دلچیپ مثال وہ ہے جومباحثة امرتسر میں پیش آئی۔عیسائیوں نے آٹ کے دعویٰ مسیحت کے پیش نظر آٹ کومبہوت اور مغلوب کرنے کی خاطر لولوں کنگڑوں ، پیدائشی اندھوں اور برص والے مریضوں کا ایک جلوس آٹ کے سامنے پیش کر دیا اور ا جا نک بیسوال کیا کہا ہے مسیحیت کے دعوے دار! ہمارامسے تو لولوں ،لنگڑ وں کواچھا کر دیا کرتا تھا اور پیدائشی اندهوں اور مبر وصوں کو بھی شفا بخشا تھا اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو اپنے مسیائی دم سے ان کواچھا کر کے دکھا تا کہ یک دفعہ فیصلہ ہوجائے۔آٹ خاموثی سے مسکراتے رہے اور انہیں یوری طرح ہے موقع دیا کہ ہر پہلو سے بات مکمل کرلیں۔ بظاہر بیابیا سخت حملہ تھا کہ دوست گھبرا گئے اور دشمن آپ کی ذلت آمیز شکست کے تصور سے دل ہی دل میں مزے لینے لگالیکن پیشتر اس کے کہ گھٹی گھٹی عیسائی مسکراہٹیں اسلامی پہلوان کے بچیڑنے پر بے اختیار قہقہوں میں تبدیل ہوجاتیں آ بٹ نے بڑے تحل ہے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ جو طاقتیں تم اپنے مسیح کی طرف منسوب کرتے ہو ہمارے نز دیک یا تووه تاویل طلب بین یا قصے بین بهم تواس سیج کوجانتے بین جوروحانی بیاروں کوا چھا کرتا تھا اوراسی قدر ہمارا دعویٰ ہے لیکن ہم تہہارے بہت ممنون ہیں کہتم نے ہمیں ایک تکلیف سے بچالیا۔جس مسے پرتم ایمان رکھتے ہواس نے یہ بھی تو دعویٰ کیا تھا کہا یک رائی کے برابر بھی اگرتم میں ایمان ہے تو تم اگریہاڑ وں کو تکم دو گے تو وہ چل کرتمہارے یاس پہنچیں گے اور تمہارے اذن سے لولے نگڑے اچھے ہوکر چلنے لگیں گے اور جبتم کہو گے تو پیدائشی اندھے اور مبروص شفا یا جا ئیں گے۔ پس بجائے اس کے کہ ہم تمہارے ایمان کے امتحان کے لئے ان بیاروں کو اکٹھا کرنے کی تکلیف کرتے تم نے احسان کیا کہ ہمارے لئے بیموقع فراہم کر دیا۔ پس آ گے بڑھواورا گررائی کے برابر بھی تہہیں سیٹے کی سیائی پر ایمان ہے تواپنے اذن سے ان بے جاروں کوا چھا کردو۔ چونکہا پنے حملے کے وقت عیسائی اس بات پر قائم ہو چکے تھے کہ سے کہ اقوال ظاہری اور حقیقی معنی رکھتے ہیں کسی روحانی تاویل کے مختاج نہیں اس لئے ظاہر ہے کہان کے لئے جواب کی کوئی صورت نہ بچی تھی۔ حاضرین جلسہ کابیان ہے اس احیا نک اور شدیدتر جوابی حملے سے عیسائی یا در یوں کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک ہراس ان پر طاری ہوگیا۔وہ ان معذوروں، بے چاروں کود ھکے دے دے کروہاں سے نکا لنے لگے کہ جلد تر نظر سے دور ہوں اوران کی ذلت کے گھڑی کسی طرح ٹلے۔ (جنگ مقدس روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ: ۱۵۰۔ ۱۵۵)

## قومی شعار کے لئے غیرت

میدان جنگ میں سب سے زیادہ قابل حرمت شئے ایک غیور سپہ سالار کے لئے قومی علم ہوتا ہے۔ قومی علم کو سر بلندر کھنے کے لئے مسلمان افسران جیش نے جیرت انگیز فدائیت کے نمو نے اپنے پیچھے چھوڑ ہے ہیں ، ایک صحابیؓ کے متعلق روایت ہے کہ جب آپؓ کا وہ ہاتھ کٹ گیا جس میں آپؓ نے لشکراسلام کا جھنڈ اتھا ما ہوا تھا تو گرنے سے پہلے آپؓ نے اسے دوسر ہے ہاتھ سے تھا م لیا۔ جب دوسر اہاتھ بھی زخمی ہوا تو بھی اسے گرنے نہ دیا اور اس وقت تک اسے دانتوں میں دبا کر بلندر کھا جب تک آپؓ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔ (شروع الحرب ترجمہ فقرح العرب صفحہ: ۳۲۰)

قومی علم سے بہت بڑھ کر، بہت بڑھ کر صحابہ رضوان التعلیم کو حضرت رسول کر بہت ہے۔

کے لئے غیرت تھی ۔ آپ کے بدن کو دشمن کی زد سے بچانے کے لئے ایسی فدائیت کے ساتھ اپنی ہاتھ اور اپنی چیا تیاں تیروں اور شمشیروں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ تاریخ عالم میں ایسی والہا نہ قربانی کی کوئی مثال نہیں ۔ اسلام کے بطل جلیل احمد مکی و مدفی اللیہ کے غلام حضرت میں الیہ والہانہ قربانی کی کوئی مثال نہیں ۔ اسلام کے بطل جلیل احمد مکی و مدفی اللیہ کوئی مثال نہیں ۔ اسلام کے بطل جلیل احمد مکی و مدفی اللیہ کے غلام حضرت والموں کے مسب سے بڑھ کراپنے آتا و حضرت میم مصطفی اللیہ کی عزت و ناموں کے لئے غیرت تھی ۔ یہ آپ کے عظیم جہاد کا نمایاں اور روش پہلوتھا کہ جہاں کسی بد بحت دشمن نے تخصرت اور حرمت پر کوئی ناپاک جملہ کیا آپ کا رد ممل اتنا شدید ہوا اور تعامل اور وشن پہلوتھا کہ جہاں کسی براعت اض کرتے بغیر آپ کودل کا چین اور آرام جان میسر نہ آتا تھا۔ بسا اوقات جب محرض اسلامی تعلیم پر اعتراض کرتے مطہرات کوطعن کا نشانہ بنانے کی شرارت کرتا تو حضور کا پر جلال رد ممل اور جوابی حملے کا کروفر د کھنے کرتے برختی سے آتا کوئی شرنی اپنے بچوں کے لئے الیانہ بھرتی ہوگی، کسی غیرت مند بیٹے کوا پی ماں کی محمت کی ایسی حیانہ ہوگی ایسی نیسی نے تواجہ رسول التھ اللیہ کے بالوں کی سفیدی کا ایسیا پاس نہ ہوگا جیسے سے حصور علیہ السلام کوا ہے آتا تھر رسول التھ اللیہ کے بالوں کی سفیدی کا ایسیا پاس نہ ہوگا جیسے سے موعود علیہ السلام کوا ہے آتا تھر رسول التھ اللیہ کے بالوں کی شعرت تھی۔ یکھنے کر ایسیا کی اسی کے موجود علیہ السلام کوا ہے آتا تھر رسول التھ اللیہ ہوگی کی خوت اور ناموں کی غیرت تھی۔ یکھنے کر ایسیا کہ کر ایسیا

شدید جوابی جملہ کرتے کہ دشمن کوایک مرگی زدہ مریض کی طرح پچھاڑ کر پر ہے پھینکا تھا۔

عالفین کی طرف ہے آپ پر ناواجب بخی کا جوالزام لگایا گیا ہے وہ پیشتر ایسے ہی موقعوں ہے تعلق رکھتا ہے۔ آپ مزاجاً ہڑے جلیم، ہڑے روَوف اور رہیم تھے، دکھ دینے والوں سے درگزر کرنے والے لیکن آنحضور اللیکی کے خلاف گتا فی کا جرم کرنے والے بخطا کاروں سے صرف نظر کرنے والے لیکن آنحضور اللیکی ہے معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ سب ستم گوارا تھے یہ ایک ستم گوارا نہ تھا، سب ظلم ہرداشت تھے یہ ایک ظلم ہرداشت نہیں تھا۔ آپ کے صحابہ نے اس پہلو سے آپ کو جو پایا اور سمجھا اس کا اظہار اس دلچسپ واقعہ سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی برگورشن نے آپ کی لیعنی موعود کی شان میں گتا فی کی تواس وقت آپ کے ایک صحابی ہے ہرداشت نہ ہوسکا اور جواباً اس نے بھی قدر ہے تی کا ہرتا و کیا۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو اس جوائی تی کونا لیندفر ما یا اسے صبر اور ہرداشت کی تھین فرمائی ۔ اس پر اس خور داشت کی تھین فرمائی ۔ اس پر اس خور داشت کی تھین فرمائی ۔ اس پر اس سے تو ہرداشت نہیں ہوتا تو ہم کیسے ہرداشت کریں کہ آپ پر کوئی حملے کرتا ہے تو آپ سے تو ہرداشت نہیں ہوتا تو ہم کیسے ہرداشت کریں کہ آپ پر کوئی حملے کرتا ہے تو آپ سے تو ہرداشت نہیں ہوتا تو ہم کیسے ہرداشت کریں کہ آپ پر کوئی حملے کرے۔ (سیرت طیباز حضرت جرابشیراحمائی المائی المائی المائی المائی المائی نو تو ہم کیسے ہرداشت کریں کہ آپ پر کوئی حملے کرے۔ (سیرت طیباز حضرت جرابشیراحمائی المائی المائی

بسااوقات ایسا ہوا کہ بعض بدزبان عیسائی دشمنوں نے آنحضوالیہ اور آپ کے اہل بیت کے کردار پر بخت ناپاک حملے کئے ایسے موقع پر آپ کی جوابی کاروائی حمیّت اور حکمت عملی کی ایک حسین امتزاج کی حیثیت سے قیامت تک سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی ایک عبارت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آیٹ فرماتے ہیں:

''عیسائی مشزیوں نے ہمارے رسول القائیہ کے خلاف بے شار بہتان گھڑے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے میرے دل کو کسی چیز نے بھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس بنسی اور تھٹھ نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاکھائیہ کی شان میں کرتے رہتے ہیں ان کے دل آزار طعن وشنیع نے جو حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ساری اولا داور اولا دکی اولا داور میرے سارے دوست اور میرے اگر میری ساری اولا داور اولا دکی اولا داور میرے سارے دوست اور میرے

سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے آل کردیئے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا طاحہ دیئے جائیں اور میری آنکھوں کی پتلیاں نکال چینی جائیں اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کردیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لئے میصد مہذیا دہ بھاری ہے کہ رسول اکر چیلئے پر ایسے ناپاک حملے میرے لئے میصد مہذیا دہ بھاری ہے کہ رسول اکر چیلئے پر ایسے ناپاک حملے کئے جائیں۔ پس اے میرے آسانی آتا! تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فر ما اور ہمیں اس اہتلائے عظیم سے نجات بخش '

(ترجمهازعر بي عبارت \_ آئينه كمالات اسلام، روحانی خز ائن جلد ۵ صفحه: ۱۵)

میں آخر پرصرف ایک دوا قتباس اس موضوع پر پیش کرتا ہوں کہ اس روحانی جنگ کا آخری نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وہ وقت تھا کہ عیسائی پادری ہے دعوے کررہے تھے کہ صلیب کی چبک اب مکہ معظمہ اور مدینہ میں بھی جا کراپنی چرکار دکھائے گی۔ میں موعود علیہ الصلوٰ قو والسلام نے جب اسلامی جہاد کا آغاز فر مایا اس وقت ہے آج تک آپ کے غلاموں کوصلیب کے توڑنے اور عیسائیت کوشکست دینے کی جوتو فیق ملی اس کا اعتراف کرتے ہوئے آج کیا مسلمان اور کیا عیسائی بیشلیم کرنے پرمجبور ہیں۔ یوسف سلیم چشتی کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں:

'' آج بلاد مغرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں تبلیغی میدان پر احمدی حضرات قابض ہیں ۔ پورپ اور امریکہ کے علاوہ ان کے مبلغین ان علاقوں اور جزیروں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کررہے ہیں جن کا نام بھی ہمارے عربی مدارس کے اکثر طلباء نے نہیں سنا ہوگا مثلاً ماریشس، فجی ،ٹرینیڈاڈ، سیرالیون وغیرہ وغیرہ'

اخبارالفتح قاہرہ لکھتاہے:

" میں نے دیکھا ہے .....کہ قادیانیوں نے تقریری اورتحریری طور پر مختلف زبانوں میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ایشیاءاور پورپ اورام یکہ اور افریقہ میں ان کے بلیغی مراکز قائم ہوگئے ہیں جو ہر طرح سے علمی اور عملی طور پر

عیسائیوں کے مشنوں کے ہم پلہ ہیں لیکن تا کیداور کامیابی کی روسے ان میں اور مسیحیوں میں کچھ بھی نسبت نہیں کیوں قادیا نی اسلامی حقائق اور حکمتوں کی وجہ سے عیسائیوں سے بدر جہازیادہ کامیاب ہیں'' مزید لکھا:

''مسلمانوں پر واجب نہیں کہ اہل پورپ اور امریکہ کے ذہنوں سے وہ فاسد خیالات درست کریں جو اسلام اور آنخضر سے اللہ کے متعلق رکھتے ہیں بقیناً واجب ہے اور مسلمانوں کے سلاطین،علاء،اغنیاءاور فقراء کا فرض ہے مگر کون ہے جوان اوہام کو دور کرنے کے لئے جدوجہد کررہا ہو؟ ہرگز کوئی نہیں۔ صرف اکیلے احمدی ہیں جو اپنے اموال اور جانوں کوخدا کی راہ میں خرچ کررہے ہیں۔''

ہاں اگر مسلمانوں کے زعماء اور مصلحین کھڑ ہے بھی ہوں اور چلاتے جات ان کی آواز بھرا جائے اور لکھتے لکھتے ان کے قلم ٹوٹ جائیں تب بھی وہ تمام اسلامی دنیا سے مال اور کارناموں کے لحاظ سے اس کا دسواں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتے جس قدریہ چھوٹی سی سے موعود کی جماعت خرج کررہی ہے۔

## اشاعت اسلام کے لئے جماعت احمد بیری جانفشانی

(برموقع جلسه سالانه ۹۱ ۵۷ء)

تشهدوتعود ك بعدآپ نورج ديل آيات كى تلاوت كى:
وَمَنُ يَّرُغَبُ عَنُ مِّلَةِ اِبْلِهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ لَ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنُهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهُ فِي الْلَاخِرَةِ لَمِنَ
الصَّلِحِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهَ ٱسْلِمُ لَا قَالَ اَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (البقرة: ١٣٢،١٣١)

اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ابرا ہیم کا ذکر بڑے ہی پیار سے فرمایا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ کون احمق ہے اپنی جان کو ہلاک کرنے والا جو ابرا ہیم کے دین سے اعراض کرتا ہے! وہ اس دنیا میں بھی ہمارا ایک برگزیدہ خض تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شار ہوگا۔ وہ دین کیا ہے جس کا اس پیار سے ذکر کیا گیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اس کا خلاصہ یوں بیان فرمایا:

اِذُ قَالَ لَهُ رَبُّ آَ اَسْلِمُ لَا قَالَ اَسْلِمُ اللهِ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِیْنَ ﴿

کہ دیکھواللہ نے اسے پکا را اور کہا اے ابرا ہیم! تو میرا ہو جا ،سب کچھ میرے سپر د کر دے۔ابراہیمؓ نے عرض کیااے آقا! میں تو تیراہی ہوں ،میراسب کچھ پہلے ہی تیرے سپر دہے۔ یہ ہے اسلام کی وہ حقیقی تعریف جو قر آن کریم سے ثابت ہے اور وہ اسلام جوابر اہیمؓ نے اختیار کیا۔لیکن بیصرف زبانی اس کا دعویٰ نہ تھا ،محض بیہ کہہ دینے سے کہ میراسب کچھائے آقا تیراہو چکا سب بچھاس کانہیں ہو جاتا۔ آزمائشوں میں سے گزارا جاتا ہے، بڑے بڑے ابتلاء آتے ہیں،
امتحان درپیش ہوتے ہیں پھر جواس کا ہے جو حقیقی خدا کا ہے وہ چھن کراورا بتلاؤں سے نکل کر ، کھر کر
اورصاف ستھرا ہو کراس کا ہو جاتا ہے۔ ان ابتلاؤں کا ذکر قرآن کریم نے اسی سلسلے میں فرمایا کہ
ابراہیم نے جب اسلام قبول کر لیا اور سارے کا سارا اپنے رب کا ہو گیا تو اس کے بعد اس پر کیا
گزری ؟ فرمایا:

قَالُوُا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُ وَ الْهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ قَالُوُا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُ وَ الْهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا لِنَارُ كُونِ بَرُدًا وَّ سَلْمًا عَلَى اِبْرُهِيْمَ ۞ قُلْنَا لِنَارُ كُونِيَ بَرُدًا وَّ سَلْمًا عَلَى الْبُرِهِيْمَ ۞ (النبياء: ٩٦- ٤٠)

اس اسلام کی سز اابراہیم کویہ دی گئی کہ لوگوں نے شور مچا دیا حَرِّقُو ہُ آگ بھڑ کا وَاور ابراہیم کو بہدی گئی کہ لوگوں نے شور مچا دیا حَرِّقُو ہُ آگ بھڑ کا وَاور ابرہم کواسیم کواسیس کھینک دوق انْتُصُرُ فَی الْمِلَا الْمِلَا کَا الله کَا الله کے کہ کہ کہ کا دین تہمیں کھاجائے گا۔ہم نے اس کے مقابل پریفر مایا:

قُلْنَا لِنَارُكُونِ بَرُدًا قَسَلْمًا عَلَى اِبْرُهِيْمَ ٥

اے آگ! تو میری بندی ہے تو ابرا ہیمؓ اورا سکے ماننے والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہی وہ ابتلاء ہے جس کا ذکر حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام میں بھی ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ

"آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے'۔ (تذکرہ صفحہ: ۳۲۳)

پھرایک اورا بتلاء کاذکر ہے فرمایا بعض ابتلاء تو مومنوں پرایسے آتے ہیں جو دہمن ان پروارد
کر تا ہے۔ بعض ایسے ہیں جوعشق کے تقاضے سے خود بخود بیدا ہوتے ہیں۔مومن ان ابتلاؤں کی
تلاش میں رہتا ہے مانگتا ہے اے خدا! ہم سے قربانیاں لے رَبَّنَا اَدِنَا مَنَا سِکَنَا اے خدا! ہمیں
ہماری قربان گاہیں دکھا جہاں ہم اپناسب کچھ تیرے لیے فداکر دیں۔

اس قتم کے ابتلاؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْمِ حَلِيْمٍ ﴿ فَلَمَّا بَكَغُ مَعَهُ السَّعُى قَالَ لِبُنَّ اِذِّبَ الْمَعُ فَانْظُرُ لِيُبَنَّ اِذِّبَ الْمَنَامِ الِّنِّ اَذْبَحُكَ فَانْظُرُ مَا الْفَى الْمَنَامِ الْفِي الْمَنَامِ اللَّهُ مِنَ الصَّلَ عَالَى اللَّهُ مِنَ الصِّبِرِيْنَ ﴿ (السَفْت:١٠٣،١٠٢)

ہم نے ابراہیم کو ایک پاک غلام کی خبر دی تھی جو طیم تھا۔ جب وہ چلنے پھر نے کی عمر کو پہنچا،

اس کے ساتھ دوڑ نے پھر نے لگا تو ابراہیم نے خواب میں بید یکھا اور اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ اے

بیٹے! میں دیکھ رہا ہوں خواب میں مکیں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذرج کر رہا ہوں بتا تیرا کیا خیال ہے

اس بارے میں؟ اس بیٹے نے عرض کیا آیا اَبْتِ اَفْعَلُ مَا تُوہُ مَرُ تو بھی خدا کا ہے اور میں بھی خدا

ہی کا ہوں ، جو تجھے تھم دیا جائے و بیا ہی کرسَتَجِدُ نِیْ آئِ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ اللّٰہ بِرِیْنَ تو بھینا جھے

صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو بید وسراا بتلاء ہے جان اور مال کو خدا کی راہ میں حاضر کرنے کا جو طوی ہے، دشمنوں کی طرف سے وار ذہیں ہوتا۔

آ مخضر علی اورایک، دویا تین کا تو یہ بیس سینکڑوں ما وَں نے اپنے لعل خدا کے حضور قربان کر دیئے ۔ اموال لٹا دیئے، گلیوں میں گھسیٹے گئے، آگیں ان پر جھڑکا ئیں گئیں ۔ طرح طرح کے مصائب اور عذاب جن کا تصور انسان کر سکتا ہے ان پر وا رد کئے گئے ۔ لیکن حضور اکر عمالیہ کے تما م غلام یہی کہتے رہے کہ ستجد نِن آئی آئی آئی الله مِن الصّبِرِین اے آتا، اے جمالیہ او ہمیشہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے یائے گا۔

پھر بیز مانہ آیا آج کا زمانہ جس میں حضورا کر اللہ نے کفر زند جلیل ، آپ کا عاشق غلام اسی پیغام کو لے کراٹھا۔ آپ سے بھی اللہ نے کہا اُسْلِمہ اے میرے بندے! تو بھی اپنے آپ کومیرے سپر دکر دے۔ آپ نے عرض کیا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِینُ میں ابر اہیم کی طرح اور اپنے آقا محر مصطفی ایک کے مطرح تیرا ہی ہو چکا ہوں۔ وہ تمام ابتلاء ، وہ تمام امتحان جو ابرا ہیم پرگزرے یا اس کے بعد بہت زیادہ شان اور وسعت کے ساتھ محر مصطفی ایک اور آپ کے مانے والوں پرگزرے ان تمام میں سے جماعت احمد یہ بڑی شان اور بڑے فخر کے ساتھ اور آپ عرضدا کے حضور جھکا نے ہو

ئے گزرتی چلی آئی اور آج بھی گزررہی ہے۔

اس کی ابتداء کس طرح ہوئی؟ سب سے پہلے تو حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں اپنے آپ کو خدا کے سپر دکر نے والے ۔آپ کے غلاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ آپ کا دول کے کو خدا کے میں عطافر مائی۔آٹ بیدذ کر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"خدا تعالی کے ضل وکرم نے مجھے اکیلانہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ تعلق اخوت کپڑنے والے اور اس سلسلہ میں داخل ہونے والے جس کوخدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہیں۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالی نے اپنے خاص احسان سے میصد تی سے بھری ہوئی رومیں مجھے عطاکی ہیں۔"

(فتحاسلام، روحانی خزائن جلد۳ صفحه:۵۳)

اور پھر ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک خاص روح کا ذکر کرتا ہوں اور چھر ذکر کرتا ہوں اور وہ حضرت خلیفۃ الله ول حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی الله تعالیٰ تھے۔ آپ کے خط کا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھوا تکے اخلاص کا معونہ انہوں نے مجھے کھا:

''مولا نا۔ مرشد نا۔ اما مناالسلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ۔ عالی جناب میری دعا ہے ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجد دکیا گیا ہے وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہوتو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں یا اگر حکم ہوتو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اس راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں۔ میراجو پچھ ہے میرانہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیرومرشد میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرانہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیرومرشد میں کمال راستی سے عرض مراد کو پنج گیا۔'' (فتح اسلام روحانی خزائن جلد ساصفحہ: ۲۳)

یہ جو بارش کا ابتدائی قطرہ تھا،خداکے نضلوں کا جوحضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل اس دنیا کی اصلاح کے لئے نا زل ہوا۔ پھریہ بارش ہد ت اختیار کر گئی اور بڑی کثرت سے خدا نے خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے سعید فطرت انسان سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوعطا کئے۔ جماعت احمد یہ کی قربانیوں کا ذکر بہت ہی طویل ذکر ہے خلاصةً میں نے صرف چند مثالیں چنی ہیں، مختلف انواع کی جومیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

قرآن کریم نے ابرا ہیمی قربانیوں کاوہ رنگ جو محمصطفی اللہ اورآپ کے مانے والوں نے اختیار کیا تھا، اسکابار ہا ذکر فر مایا ہے اور حدیث نبویہ اور تاریخ میں بھی بکثر ت اسکی مثالیں ملتی ہیں۔ایک چیز جو بڑی اہم ہے قربانیوں کے لئے قرآن کریم اسکاذکر کرتے ہوئے فرما تاہے:

میں۔ایک چیز جو بڑی اہم نے قربانیوں کے لئے قرآن کریم اسکاذکر کرتے ہوئے فرما تاہے:

میں۔ایک چیز جو بڑی الْبِرَّحَتَّی تُنْفِقُو اُمِمَّا تُحِبُّونَ (آل عران : ۹۳)

خدا کی راہ میں ادنیٰ اور گھٹیا چیز نہیں فدا کیا کرتے۔جو بہترین تمہاراہے جب تک تم وہ خدا کی راہ میں نہ دو گے تم حقیقی نیکی کونہیں پاسکتے۔

حضرت سے موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جماعت نے جو مالی قربانی کا آغاز کیا اس میں بکثرت ایسی مثالیں ملتی ہیں اور بعد میں پھر بہت ہی زیادہ ہو گئیں کہ جماعت احمد میری عورتوں نے جن کوسب سے زیادہ پیاری چیز زیورہوتا ہے وہ اس طرح پھیکا ہے خداکی راہ میں کہاس کی کوئی حقیقت نہیں تھی ،ان کی نظر میں ذرہ بھی وقعت نہیں رکھتا تھا۔اس کا قبول کئے جانا وقعت رکھتا تھا اس کا گلے کا زیور بنیا کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا اور اس میں آغاز سب سے پہلے حضرت امال جان رضی اللہ تعالیٰ عنصا سے ہوتا ہے ۔حضرت موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کوایک دفعہ جلسہ سالانہ پرضرورت پیش تعالیٰ عنصا سے ہوتا ہے ۔حضرت میں اور جماعت کو پیہ بھی نہیں گلتا۔اس سے بھی زیادہ آئیں تب بھی جماعت برداشت کر سکتی ہے ۔وہ ابتدائی دوراییا تھا کہ ایک موقع پر جلسہ سالانہ کے مہمان آئے اور ان کے لئے سالن کے پیسے نہیں تھے ۔حضرت میر ناصر نواب صاحب نے عرض کیا حضور اس کے میں ان کے پیسے نہیں ہیں؟ آپ نے اماں جان کا ذکر کر کے فرما یا کہ بیوی صاحب سے جاکے انکاز پور لے آ کا اور فروخت کر کے پیسےوں کا انتظام کرو۔ چنا نچہ وہ زیور پہلا جو خدا کی راہ میں خیرات کیا گیا اس دور میں وہ حضرت اماں جان کا کا خار آپ نے وہ زیور فروخت کیا اور

رات مہمانوں نے سالن کھایا۔ (اصحاب احمد جلد ۴ صفحہ: ۸۰۱)ان کو کیا پیتہ تھا کہ یہ کیسا مبارک اور کیسا مقدس سالن ہے جوآج کھایا جارہاہے۔

دوسرااسی غلام نے جس نے بیردوایت کی ہے، حضرت منٹی ظفر احمد صاحبؓ ،انہوں نے خود بیرنگ پکڑا۔حضرت مسیح موعود کواشتہار کے لئے ضرورت پیش آئی ساٹھ روپے کی اور مثال سامنے تھی ۔گھر گئے جماعت سے ذکر بھی نہیں کیا اور اپنی بیوی کا زیورلیکر فروخت کیا اور ساٹھ روپے حضرت مسیح موعودً کی خدمت میں پیش کردیئے۔ (اصحاب احمد جلد ۴ صفحہ:۸۵،۷۵)

حضرت خلیفة اکمین الثانی نے اسی مثال کوزندہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی جاری فرمایا اور پھر جماعت میں تواس کثرت سے بیمثالیں پھیل گئیں کہ انکاذ کر تفصیل کے ساتھ ہوہی نہیں سکتا۔ اخبار الفضل جاری کرنا تھا۔ آج جو آپ پڑھتے ہیں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ ، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا، کوئی مددگا رابیا نہیں تھا جو اتنی رقم خرج کر سکے۔ اپنی پہلی حرم حضرت سیدہ ام ناصر ٹے پاس گئے اورا نکا جو پچھڑ یور تھا یہاں تک کہ اپنی پچی ناصرہ بیگم کے لئے جو انہوں نے زیور رکھا ہوا تھاوہ بھی انہوں نے لیا اور بیسا رے کا سارا فروخت کر کے آپ نے الفضل کو جاری کیا۔ حضرت خلیفتہ اللہ ہے الثانی شفر ماتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے بیقر بانی یا در ہتی ہے اور میرے دل میں ہمیشہ اس قربانی کی وجہ اللہ ہے الثانی شفر ماتے ہیں کہ ہمیشہ جھے بیقر بانی یا در ہتی ہے اور میرے دل میں ہمیشہ اس قربانی کی وجہ سے انکا بڑا بھاری احترام رہتا ہے کہ جماعت کی ایک عظیم الثان ضرورت کو پورا کیا جو قیا مت تک کے لئے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ (سوائح فضل عمر جلد اصفحہ: ۹۳۲) اب بیتو ہیں چندا بتدائی ذکر کے لئے دور رس نتائج رکھتی ہے۔ (سوائح فضل عمر جلد اصفحہ: ۹۳۲) اب بیتو ہیں چندا بتدائی ذکر اب سننے کہ ساری جماعت کی عورتیں کس طرح اس راہ میں اپنی جانیں اور زیور فداکر تی ہوئے ویں ۔

" قادیان سے باہر کے خاص چندوں میں سب سے اول نمبر پر کپتان عبدالکر یم صاحب ہیں، سابق کما نڈرانچیف ہیں ہے، ان کی اہلیہ کا چندہ جنہوں نے اپناکل زیوراوراعلی کپڑے قیمتی خدا کی راہ میں دے دیئے، ڈیڑھ ہزاررو پے بنا۔ یہ دے کرانہوں نے ایک نیک مثال قائم کی ہے۔ اسی قتم کے اخلاص کی دوسری مثال چوہدری محمد سین صاحب صدر قانون گوسیالکوٹ کے خاندان کی ہے۔ انکی بیوی، بھاوج، بہونے اپنے زیورات قریباً سب کے سب

261

اس چندے میں دے دیئے جنگی قیمت اندازاً دو ہزار روپے تک پینچی۔ تیسری مثال اسی قسم کے اخلاص کے نمونے کی سیٹھ ابرائیم صاحب کی صاحبزادی کی ہے۔ اس مخلص بہن نے اپنے کل زیورات جواندازاً ایک ہزار روپے کی قیمت کے ہوں گے چندے میں دے دیئے۔ چقی مثال اعلی درجہ کے اخلاص کی خان بہادر محملی خان اسٹنٹ پولیس پولٹیکل آفیسر چکدرہ کی ہے انکی اہلیہ اور دختر نے اپنازیورجسکی قیمت اندازاً ایک ہزار روپیقی، چندہ میں دیا۔ خان بہادر صاحب کی اہلیہ نے تو اپنی مرحومہ دختر کا زیورجسی جوانہوں نے بطوریا دگار رکھا مواتھا وہ بھی اس راہ میں فداکر دیا۔ پانچویں مثال میاں عبداللہ سنوری ریاست ہواتھا وہ بھی اور بہوکی ہے جنہوں نے بہت محدود ذرائع آمد کے باوجود پٹیالہ کی بیوی اور بیٹی اور بہوکی ہے جنہوں نے بہت محدود ذرائع آمد کے باوجود دوسور ویے سے اوپر چندہ بصورت نقد اور زیوردے دیا۔''

(الفضل كم مارچ ۳۲۹۱ء)

پھرآ یا فرماتے ہیں:

'' کہ میر بھی ایمان کی علامت ہے کہ کی لوگ لکھر ہے ہیں کہ آپ دعا فر مائیں کہ میری ہیوی چندہ دینے میں کمزوری نہ دکھا جائے۔ پھر بعض لکھر ہے ہیں کہ وفات یا فتہ ہیوی کی طرف سے بھی چندہ دینے کی اجازت دی جائے۔ غرض بیا ایسا نظارہ ہے کہ جواپنی نظیر نہیں رکھتا اور جس کا نمونہ صحابہ رضوان اللہ علیھم کے زمانہ میں ہی یا یا جاتا تھا۔''

حضرت منتی امام الدین صاحب ابتدائی صحابہ میں سے تھے۔ جب مسجد نصل لندن کی تحریک ہوئی تو ان کی بیوی نے صرف ایک زیور والدہ مرحومہ کی نشانی کے طور پر جور کھا ہوا تھا وہ رکھ کر باقی سارا زیورا پی خوشی سے پیش کر دیا۔ اہلیہ ڈاکٹر عبد الستار شاہ صاحب نے لندن مسجد کے لئے دس اشر فیاں دیں۔ یہ اہلیہ ڈاکٹر عبد الستار شاہ صاحب مرحوم میری نانی تھیں اور جھے یقین ہے کہ یہ سب لوگ جوا پنے والدین کایا دادیوں کایا نانیوں کا ذکر پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے، ساموال موری کے اس اموال کے اس اموال

کتنے تھے بلکہ ہمیشہ انکے لئے فخر کا معیاراب یہ بن جائے گا کہ ہماری نانی نے یہ دے دیا ، ہماری دادی نے یہ دے دیا ، ہمارے نانا نے یہ قربان کیا ، ہمارے دادا نے یہ قربان کیا ۔ تو یہ جو فخر ہے کہ انہوں نے دس اشر فیاں میری اُمی مرحومہ کی شادی کے لئے رکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے اس راہ میں قربان کردیں ۔ حضرت مصلح موعود ؓ نے فرمایا:

''مرداورعورت اور بیچسب ایک خاص نشهٔ محبت میں چورنظر آتے تھے۔ کئی عورتوں نے اپنے زیورا تارد بیئے اور بہتوں نے ایک دفعہ چندہ دے کر چھر دوبارہ جوش آنے پراپنے بچوں کی طرف سے چندہ دینا شروع کیا۔ پھر بھی جوش کو دبتانہ دیکھ کراپنے وفات یافتہ رشتہ داروں کے نام سے چندہ دیا۔''

(تواریخ معجد فضل لندن صفحہ: ۲۲)

یتو قادیان کے قرب وجوار کا حال تھا۔ دور کی جماعتیں بھی خدا کے فضل سے بیٹمونے دیکھ کراسی طرح آگے بڑھیں۔ میں چندمثالیں پیش کرر ہاہوں۔ سینکڑوں، ہزاروں مثالیں ہیں جن میں سے صرف چندایک اختیار کی گئیں ہیں۔

ڈاکٹرشفیج احمدصا حب محقق دہلوی ایڈیٹرروز نامہ''اتفاق'' دہلی لکھتے ہیں ۔کس تفصیل سے عورتوں نے قربانیاں دی ہیں وہ انداز ہ کیجئے:

''جمعہ کی نماز جماعت دہلی خاکسار کے دفتر میں پڑھتی ہے جولپ سڑک واقع ہے۔ گزشتہ جمعہ کوخطیب نے حضرت اقدس کا خطبہ جوالفضل میں چھپا ہوا تھاسنایا۔ یہاں سوائے میر کی اہلیہ کے باقی تمام مرد تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیگم سے نماز کے بعد کہوں کہ مسجد کے لئے آپ اپنی پازیب دے دیں (جو پاؤں کا زیور ہوتا ہے)۔ اتنے میں دروازہ کی کھٹکھٹا ہے میرے کان میں آئی اور میں گھر میں گیا جہاں وہ مصلے پر بیٹھی ہوئی خطبہ بن رہی تھیں اورائی آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ بات نہیں کی اورا پنے گلے سے بنج لڑا طلائی ہارجو غالباً تمیں روپٹے کا تھا مجھے دے دیا۔' (سوانح فضل عمر جلد ۲ صفحہ: ۱۵۳) مردوں کی قربانیاں بھی کسی سے پیھیے نہیں تھیں ۔وہ میدان جہاد میں تو دیں اس کا بعد میں ذکرآئے گالیکن مالی قربانی میں بھی مردکسی سے پیچھے ہیں رہے تھے۔ان میں ایسے بھی تھے کہ جونہایت کمزور حالت میں تھے۔جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لئے یا بہت تھوڑ ااندوختہ تھا وہ سب انہوں نے خداکی راہ میں فداکر دیا۔

قرآن کریم ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے وَ یُوَّ شِرِّ وُنَ عَلَی اَنْفُسِهِمْ وَ لُوْ گَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ (الحشر:۱۰) کہ میرے بندوں کا بیحال ہے کہ صرف یہ بین کہ امیر ہی ہوں تو خداکی راہ میں دیتے ہیں زیوروالے ہی نہیں صرف قربانیاں کرتے۔ جن کے پاس پھی بھی نہیں ہوتاوہ بھی جو پچھ بھی حاصل کرسکتے ہیں وہ پیش کردیتے ہیں خداکی راہ میں۔

حضرت خليفة المسيحُّ السياوگول كاذ كركرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''الیے ایسے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے کہ د کی کر جرت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ایک خاصی تعدادا یسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی حیثیت اور طا قت سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سارا اندوختہ دے دیا ہے۔ بعض ایسے ہیں جنکی چارچار پانچ یانچ روپیہ کی آ مدنیاں ہیں اور انہوں نے کمیٹیاں ڈال کراس میں حصہ لیا۔ یا کوئی جائیدا فروخت کر کے جو کچھ جمع کیا ہوا تھاوہ سب کا سب دے دیا ہے۔''

(خطبه جمعه فرموده ۴۸ ردمبر ۴۳۹۱ء بحواله تاریخ احمدیت جلد ۸ صفحه ۹۳)

فرماتے ہیں:

''بعض مخلص ایسے بھی تھے جنہوں نے اپناسارا کا سارااندوختہ دے دیا تھا۔ایک نے لکھا دوسرے سال میں نے شرم کی وجہ سے بتایا نہیں تھا۔میں نے اپنی کچھا شیاء نچھ کر چندہ دیا تھا۔ پھر تیسرے سال سب کچھ نچھ کر چندہ دے چکا ہوں۔''

( تقریر فرموده ۷۲ دسمبر ۳۷۹۱ء بحواله تاریخ احمدیت جلد ۸ صفحه: ۸۳،۷۳)

ہمارے سیا لکوٹ کے ایک دوست مزدور ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ یہاں آج سیج پر بیٹھے ہیں ابھی ملا قات ہوئی ہے، مزدوری کرتے تھے،اتفاق سے مہینہ بھرسے انکی مزدوری نہیں ملی تھی۔ تحریک جدید کا جب آغاز ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح قربانیاں کررہے ہیں۔ حسن انفاق سے اس سے ذرا پہلے ان کو بارہ دن کی مزدوری ملی تھی اور تمیں روپے کل ہوئے تھے۔ دل چاہتا تھا دوسرے گھر میں فاقے اور کمزوری کی حالت تھی۔ آخر انہوں نے یہ کہا اپنے دل پر جبر کر کے کہ میں سے جھوں گا میں دس دن پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور پہلے دس دن کی مزدوری میں خدا کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ چنا نچہ دس دن کے جو پچیس روپے سنے وہ انہوں نے خدا کی راہ میں دے دیئے اور دو دن کی مزدوری گھر میں رکھ لی۔ اللّٰہ کا نصل پھران پر ایسانازل ہوا کہ آج ان کا اکیلے کا تحریک جدید کا سالانہ چندہ اٹھارہ سورویے ہے۔

اب سنئے کمزور،غریب اور لا چارعورتوں کی قربانیاں جن کے پاس زیورنہیں تھے۔ایک غریب اورضعیف ہیوہ جوا فغانستان کی مہاجرہ تھی اورسوٹی لیکر بمشکل چل سکتی تھی۔خود چل کر آئی اور حضور کی خدمت میں دورو بے پیش کر دیئے۔اس کا ذکر حضرت صاحب نے خودا پنے الفاظ میں بعد میں کیا ہے۔ پھر کئی ایسی عور تیس تھیں، ہیوہ عور تیں جو بعض بیتیم بچوں کو بھی مزدوری کر کے پال رہی تھیں مزدوری کر کے پال رہی تھیں مزدوری کر کے یاس جو بچھ تھاوہ انہوں نے خداکی راہ میں پیش کردیا۔

ایک عورت جس کے پاس تھوڑا سازیور تھا وہ اس نے دیا پھر تسلی نہ ہوئی دوبارہ گھر گئی جو برتن تھے وہ لے آئی اور وہ بھی حاضر کر دیئے۔اس کے خاوند نے کہا کہ زیورات دے چکی ہے یہی کافی ہیں۔اس نے کہا خدا کی فتم میرے دل میں اتناجوش ہے کہ بس چلے تو تجھے بھی پچ کرسب پچھ خدا کی راہ میں دے دوں ۔ یہ وہ کیفیت تھی غرباء عور توں کی ۔ دل ٹھنڈ ے بی نہیں ہوتے تھے، دیتے چلے جاتے تھیں ۔ برتن پچ کے لیکن تسلی نہ ہوئی ۔ کہا خدا کی فتم اے خاوند! میں تجھے بھی پچ کرا پنا جو پچھ ہے خدا کی راہ میں دو بکریاں تھیں صرف اس کے خدا کی راہ میں دو بکریاں تھیں صرف اس کے خدا کی راہ میں دو بکریاں تھیں صرف اس کے پاس ۔ دو بکریاں ہائتی ہوئی حضرت خلیفۃ اسے شکی خدمت میں بپنجی کہ حضور یہ دو بکریاں ہی ہیں ان کو قبول کرلیں۔

حضرت خليفة المسلخُّ (الثاني) لكصة بين:

''ایک پٹھان عورت جونہایت غریب ، چلتے وقت بالکل پاس پاس قدم رکھ کرچلتی ہے۔میرے پاس آئی اوراس نے دورویے میرے ہاتھ پررکھ دیئے۔اس کی زبان پشتو ہے اردو کے چندالفاظ ہی بول سکتی ہے۔ اپنی ٹو ٹی
پھوٹی زبان میں اپنے ایک ایک کیڑے کوہاتھ لگا کرکہا کہ بیدو پٹہ دفتر کا ہے یعنی
بیت المال نے مجھے صدقہ میں دیا ہے۔ یہ پا جامہ دفتر کا ہے، یہ جوتی دفتر کی
ہے، میراقر آن بھی دفتر کا ہے۔ میرے پاس کچھ بیں ہے۔ میری ہر چیز بیت
المال سے ملی ہوئی ہے۔ یہ دورو پے جو میرا سر ما یہ حیا ت ہیں میں حضور کی
خدمت میں پیش کرتی ہوں اسے قبول فرمائیں۔'

حضرت صاحبٌ فرماتے ہیں:

''اس کا ایک ایک لفظ ایک طرف میرے دل پرنشتر کا کام کرر ہاتھا۔
دوسری طرف میرا دل اس محسن کے احسان کو یاد کر کے جس نے ایک مردہ قوم
میں سے الیمی زندہ سرسبز روحیں پیدا کر دیں، شکرواطمینان کے جذبات سے
لبریز ہور ہاتھا اور میرے اندرسے بیآ واز آرہی تھی کی خدایا تیرا یہ سے کس شان
کا تھا جس نے ان پڑھانوں کی جودوسروں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے کس طرح کا یا
پلیٹ دی کہوہ تیرے دین کے لئے اپنی مِلک اوراپنے عزیز اوراپنے مال قربان
کردینے کو نعمت تصور کرتے ہیں۔' (سوانے فضل عمر جلد ۲ صفحہ: ۹۳۳، ۵۳۰)

یہ تو قربانیوں کے چند نمو نے ہیں۔ اموال ، زیورات کی اور بڑی بڑی جائیدادوں کی قربانیاں ہوں یا پھٹے پرانے کپڑوں کی ، بکریوں کی قربانیاں ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ یہ ابتدائی قربانیاں ہمیشہ کے لئے تاریخ احمدیت کا سرمایی رہیں گی۔ کروڑوں روپے تک اگر ہمارا چندہ پہنچ چکا ہے۔ وہ دن آئیں گے اور دور نہیں کہ اربوں سے زیادہ آپ کا چندہ ہوگالیکن میں یہ ہمجھتا ہوں کہ خدا کی محبت اور پیار کی نظریں ان دو بکریوں کی ما لکہ پر ہمیشہ بڑتی رہیں گی۔ اس غریب پٹھانی کوخدا کا پیار ہمیشہ نواز تارہے گا اور اس کے مقابل پر ان کروڑوں اور اربوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جس کا جو پیار ہمیشہ نواز تارہے گا اور اس کے مقابل پر ان کروڑوں اور اربوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جس کا جو پیارہ میشانوں کی بات نہیں ہے۔ میں نے بچایا وہ خدا کے حضور پیش کردیا۔ لیکن یہ ایک یا دویا تین مثالوں کی بات نہیں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے وقت کے لحاظ سے چند مثالیں چئی یا دویا تین مثالوں کی بات نہیں ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے وقت کے لحاظ سے چند مثالیں چئی ہیں۔ ہزار ہا، لاکھوں مثالیں ایسی قربانیوں کی ہیں جن کا ذکر تاریخ احمدیت میں بھی نہیں ملے گا۔ کسی

کھی ہوئی کتاب میں آپ کونظر نہیں آئے گا مگر خدا کے علم میں وہ باتیں ہیں جنہوں نے خفیہ طور پر، حچیب حچیب کرخدا کے حضورا پنی جان اور مال نثار کیا۔

اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جانی قربانی کے لئے حضرت خلیفۃ اُس اَتُ الثانی ہے لوگوں کو بلایا، مالی قربانی کے لئے حضرت خلیفۃ اُس الثانی نے لوگوں کو بلایا، مالی قربانی کے لئے بھی بلایا اور اس کے لئے ایک پس منظر پیدا کیا۔ یہ بین ہوتا کہ قربانیوں کے لئے بلایا جائے اور آپ نے کہہ دیا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ اور گھر بیٹھ رہے۔ ان قربانیوں کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

''بہت سے لوگ نیکیوں سے اس لئے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ ماحول پیدائہیں کر سکتے وہ صرف سے بچھتے ہیں کہ ہم نے جب کہا کہ قربانی کریں گے تو کر لیں گے ۔ حالا نکہ بیرجے نہیں ۔ مجھے ہزار ہالوگوں نے لکھا ہے کہ ہم قربانی کے نیار ہیں اور جنہوں نے نہیں لکھاوہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ سکیم شائع ہوتو ہم سب کچھ نچھا ورکر دیں ۔ مگر میں بتا تا ہوں کہ کوئی قربانی کا منہیں دے سکتی جب تک اس کے لئے ماحول نہ پیدا کیا جائے ۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہما را مال سلسلہ کا ہے مگر جب ہر خص کو کچھرو پیدھانے پراور کچھ لباس پراور کچھ مکان کی حفاظت یا کرائے پراور کچھ علاج پرخرچ کرنا پڑتا ہے اوراس کے پاس کچھ نہیں حفاظت یا کرائے پراور کچھ علاج پرخرچ کرنا پڑتا ہے اوراس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں اس کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ میرا سب مال حاضر بے۔''

حضور نے اس سلسلہ میں ایک تحریک شروع کی جس کا نام تحریک جدید ہے۔ اس کے بڑے تفصیلی مطالبات ہیں مثلاً سادہ زندگی اختیار کی جائے۔گھروں میں ایک کھا نا کھایا جائے۔آپٹے نے خود بھی گھروں میں ایک کھا نا کھایا اور اس معیار تک پہنچا دیا کہ جھے یا دہے بچیپن میں اتنامعمولی کھا نا جونا تھا کہ بعض دفعہ ہماری بہنیں روٹھ جایا کرتی تھیں ماں سے کہ ہم نہیں کھاتے یہ کھانا۔ یانی ملا ہوا، کھلا شور بہلیکن آج وہ بلکہ قیامت تک انکی اولا دیں فخر کریں گی کہ اللہ کی راہ میں ہم نے قربانیاں دی ہیں ۔ مقاسب کچھ خدا کے اس خلیفہ کے یاس لیکن اپنے گھرکوا نتہائی غربت کے ماحول میں سے گزار دیا ۔ کپڑے نہ بنانے کی تحریک میں انہی میں انہی میں ۔ کپڑے نہ بنانے کی تحریک کے ایک کو روسال تک جو میصیں یاستھیں انہی میں

گزارا کیااور کیڑے نہ بنائے۔ زیورات جو تھے وہ قربان کرنے کے لئے ارشاد فر مایا اور آئندہ بنائے سے روک دیا۔ گوٹا کناریاں لگا لوور نہ خدا کی راہ میں سادگی کی زندگی اختیار کرو۔ ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالنے کے لئے فر مایا۔خود ٹوکریاں ڈھوئیں مٹی کی مساتھ مل ملز مزدوری کی لوگوں کے سامنے، جماعت میں ایک عجیب جوش پیدا ہوگیا۔ ہر طرف و قارعمل و قارعمل ملز مزدوری کی لوگوں کے سامنے، جماعت میں ایک عجیب جوش پیدا ہوگیا۔ ہر طرف و قارعمل و قارعمل شروع ہوگیا، فر مایا امیر آدمی ہوخدا کی راہ میں دیتے ہولیکن حرص پوری نہیں ہوسکتی تنہاری جب تک خودا پنے خون لیننے کی اس طرح کمائی پیش کروجس طرح مزدور پیش کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا واور بیچو۔خودعطر بنا نا شروع کیا اور ایک دفعہ ایک عورت نے ذکر کیا کہ حضور میں نے تو اس طرح کیڑے سئے اور دیا تو آپ نے فر مایا میں بھی پیچھے نہیں ہوں۔ میں نے عطر بنا کراور نیچ کرجو کچھ تھاوہ خدا کی راہ میں پیش کیا ہے۔

اطاعت کی ایک عظیم الشان روح پیدا کردی اورایک ایسی جماعت بنائی ،ایسا پس منظر پیدا کردیا که آج جود ورد ور سے مغرب اور مشرق سے سعید روحیس آپ آئی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کے پس منظر میں وہ ساری قربانیاں ہیں ۔ائی تفصیل بھی بیان ہو ہی نہیں سکتی اوران قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد مزید قربانیاں کرنا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اپنی ذات میں وہ قربانیاں نہیں تھیں ۔منتی نہیں تھیں ہے۔ یہ وہ ذریع تھیں وہ سواریاں تھیں جن پرچڑھ کرچر مجاہدین اسلام نے جاکراپی جانیں خدا کی راہ میں بیا عت کا ہر فردشا مل ہوجائے کی راہ میں پیش کرنی تھیں ۔ آپ گواس قدر شوق تھا خدا کی راہ میں جماعت کا ہر فردشا مل ہوجائے کہ آپ گوخیال آیا کہ بعض لو لے لنگڑے ، بیار بچارے جوشا مل نہیں ہو سکتے کسی کام میں ،حسرت کرتے ہوں گے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے۔ان کو بھی آپ ٹے خو تخری دی۔ آپ ٹے نے فرایا:

موجور سے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے۔ان کو بھی آپ ٹے خو تخری دی۔ آپ ٹے نے فرایا:

موجور سے کو بیار اور مریض کی امداد سے بیٹیا ب یا پا خانہ کرتے ہیں اور وہ بیار اور مریض ہیں ۔جودوسروں کی امداد سے بیٹیا ب یا پا خانہ کرتے ہیں اور وہ بیار اور مریض جوجور پا ئیوں پر پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی طاقت ہوتی اور ہمیں کہتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت کرتے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں وقت دین کی خدمت کرتے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں کے لئے بھی خدا تعالی نے دین کی خدمت کرتے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں کے در یعہ خدا تعالی نے دین کی خدمت کرتے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں کے در یعہ خدا تعالی نے دین کی خدمت کرتے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں کے در یعہ خدا تعالی نے دین کی خدمت کرنے کے اس سے میں کہتا ہوں کہاں کے در یعہ خدا تعالی نے دین کی خدمت کرنے ۔ان سے میں کہتا ہوں کہاں کو در یعہ خدا تعالی نے دین کی خدمت کرنے کا موقع پیدا کردیا

پڑے پڑے خدا تعالی کاعرش ہلا ئیں تا کہ کامیا بی اور تخمندی آئے۔'' (الفضل مؤرخہ 9 رسمبر ۱۳۹۱ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد ۸ صفحہ ۳۳)

وہ گریہ وزاری کرنے والے آج بھی جماعت میں موجود ہیں۔لوگوں کونظر نہیں آتے لیکن بیار،ایا ہج ،لولے ،لنگڑے، بستر وں پر پڑے ہوئے را توں کو کروٹیں بدل بدل کرخدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہا ہے آتا تیرے محمصطفی مطابقہ کا دین دنیا میں پھیل جائے۔اس روح کود یکھتے ہوئے ایک سکھ مصنف نے جماعت احمد بہکا ذکر کیا اور بڑا خراج عقیدت پیش کیا۔وہ کہتا ہے:

''ترک خواہشات کی سپرٹ (Spirit) ان کے خلیفہ نے جس تد ہر اور دانائی سے ان کے اندر پھونک دی ہے وہ قابل صد ہزار تحسین و آفرین ہے۔ اور ہندوستان میں آج صرف ایک خلیفہ قادیان ہی ہے جوسر بلند کر کے کہ سکتا ہے کہ اس کے لاکھوں مریدا سے موجود ہیں جواسکے حکم کی تعمیل کے لئے حاضر ہیں اور احمدی نہایت فخر سے کہتے ہیں کہ انکا خلیفہ نہا یت معاملہ نہم ، دور اندیش اور ہمدر داور ہزرگ ہے۔''

اس سکھ کی نظر تو صرف ہندوستان پر پڑی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں کو ئی جماعت فخر کے ساتھان قربانیوں کو پیش نہیں کر سکتی جو جماعت احمد یہ نے حضرت امام جماعت احمد یہ کے ارشاد پر پیش کیں اور پیش کرتی چلی جارہی ہے۔

جانی قربانی بھی شروع ہوتی ہےان اموال کی قربانی کے بعداوریہی مقصدتھا۔اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیر ؓ نے لوگوں کواپنی طرف بلایا۔فرمایا:

''فوراً جلد سے جلدا یسے آدمیوں کی ضرورت ہے جوسلسلہ کے لئے اپنے وطن چھوڑ دینے کے لئے تیار ہوں۔ اپنی جانوں کوخطرات میں ڈالنے کے لئے تیار ہوں اور بھو کے پیاسے رہ کر بغیر تخوا ہوں کے اپنے نفس کوتمام تکالیف سے گزار نے پر آمادہ ہوجائیں۔''

پھرفر مایا:

''اگراس قتم کےلوگ سلسلہ احمد سیمیں پیدا ہوجا ئیں تو ہماری فتح یقینی

اور قطعی ہے کیونکہ اس وقت بیسوال ہی نہیں ہوگا کہ انکوسلسلہ کی طرف سے ملتا کیا ہے؟ بلکہ وہ خدا کے دین کی اشاعت کے لئے دیوانہ وارنکل کھڑے ہونگے اور ہر قربانی کے لئے شرح صدر سے تیار ہونگے ۔ انہیں اگر پہاڑوں کی چوٹی سے اپنے آپ کوگرانے کے لئے کہا جائے گا تو وہ ہر پہاڑ پر سے گرنے کے لئے تیار ہوجا ئیں گے۔ انہیں اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لئے کہا جائے گاتو وہ ہم ندر میں چھلانگ لگانے کے لئے کہا جائے گاتو وہ ہم ندر میں چھلانگ لگانے کے لئے کہا جائے گاتو وہ ہم ندر میں چھلانگ لگانے کے لئے کہا

ایسے لوگ خدانے آپ کوعطا کئے ،ایسے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں خدا کی راہ میں پیش کردیں ،جن کوسلسلہ نے ہمیشہ کے لئے اپنی تحویل میں لے لیا۔ایسے بھی تھے شروع شروع میں جو ازخو دنکل کھڑے ہوئے استحریک کاس کر۔ان کا ذکر کرتے ہوئے بڑے پیار سے حضرت خلیفة المسی الثانی ٹانے کئی جگہ مختلف خطبات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

ان میں سے ایک ولی دا دخان تھے۔افغانستان کی سنگلاخ زمین میں جہاں پہلے بھی احمدیت عظیم شہادت کا خون چکھ چکی تھی۔ بیدو ہاں نکل کھڑ ہے ہوئے۔شروع میں چند ماہ تک سلسلہ نے ان کو گزارہ دیا۔ پھر وہ صورت پیدائہیں ہوئی۔اپنے طور پر بیددوائیاں بچ کر کام کرتے رہے اور کچھ عرصہ کے بعداسی سرزمین میں شہید ہوگئے۔

ایک اوردوست تھے مدالت خان صاحب ایک نوجوان ضلع جہلم کے۔ ان کوحفرت خلیفة المسیّر کا پیغام سن کر، ان بیچاروں کو پیتہ نہیں تھا پا سپورٹ لینے کا وغیرہ۔ یہ بھی سیدھا افغانستان پہنچ شوق شہادت لئے ہوئے کہ سب سے زیادہ مشکل سرز مین جہاں مجاہدین کی امنگیں پوری کی جاتی ہیں وہ افغانستان ہے۔ وہاں گئے، جاتے ہی حکومت نے ان کوقید کرلیا۔ قید کی مشقتوں میں اتن تبلیغ کی کہ اندرلوگ احمدی ہونے شروع ہوگئے۔ نتیجۂ حکومت نے تنگ آ کرانکو دوبارہ ہندوستان کی سرحد میں دھکیل دیا۔ واپس آتے ہی ایک اورنو جوان کو تیا رکیا اور کہا آ وَ ہم اب چین چلتے ہیں، ترکستان کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور تشمیر کے راستے ان کولے گئے۔ وہ تعلیم یا فتہ تھے اور محمد رفیق ان کا م تھا۔ انہوں نے تو پا سپورٹ وغیرہ بنوالیا۔ ان کے پاس کھنہیں تھا اور یہ شمیر کی سرحد سے جب نام تھا۔ انہوں نے لگے تو پا سپورٹ وغیرہ بنوالیا۔ ان کے پا س پھنہیں تھا اور یہ شمیر کی سرحد سے جب نام تھا۔ انہوں نے لگے تو پھر پکڑے گئے واپس دھیل دیئے گئے۔ تشمیر میں بیٹھ کرانظار کرنے لگے کہ جب داؤ

لگے گا میں چلا جاؤں گا۔ نمونیہ ہوا۔ اخلاص کا یہ عالم تھا کہ جماعت کو کہا کہ اگرتم چاہتے ہو کہ میں نیج جاؤں تو کوئی غیراحمدی مباہلہ کرنے والا اٹھالاؤ۔ میں احمدیت کی صدافت پراس سے مباہلہ کروں گا اور بھی ہوئی نہیں سکتا کہ میں مرجاؤں۔ چنا نچے مباہلہ کرنے والا تو کوئی نہیں ملالیکن اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کو دیکھتے قبول کرتے ہوئے ان کو بچالیا۔ پھر دوبارہ بجار ہوئے۔ ڈبل نمونیہ اچا تک ہوا، سرحد پر باربار جا کرکوشش کیا کرتے تھے اور وہیں شہید ہوگئے۔ اس قتم کے نوجوان ایک دونہیں بیسیوں ہیں جونکل کھڑے ہوئے اور خدا کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھا ئیں۔ پھر وہ آگے آئے جنہوں نے ساری زندگیاں بلا چون و چراخدا کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھا ئیں۔ پھر وہ آگے آئے جنہوں نے ساری نیش کی جاستیں ۔ چندا یک کی مثالیں حضور پیش کردیں۔ ان میں سے سینکٹروں ہزاروں ہیں سب کی مثالیں بیش کی جاستیں ۔ چندا یک کی مثالیں حضرت خلیفۃ آسے ٹنے جن کا بڑے پیا رسے ذکر کیا ہے، میں پیش کرتا ہوں:

## حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس : ان کے متعلق آپ فرماتے ہیں:

''ہارے گی مبلغ ایسے ہیں جودس دس پندرہ پندرہ سال تک ہیرونی مما لک میں فریضہ بہتے اداکرتے رہے اوروہ اپنی نئی بیاہی ہوئی ہویوں کو پیچے چھوڑ گئے۔ان عورتوں کے اب بال سفیدہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے خاوندوں کو بھی میطعنہ نہیں دیا کہ انہیں شادی کے معاً بعد چھوڑ کر لمبے عرصہ کے خاوندوں کو بھی ہے طعنہ نہیں دیا کہ انہیں شادی کے معاً بعد چھوڑ کر لمبے عرصہ کے لئے باہر چلے گئے تھے۔ ہمارے ایک مبلغ مولوی جلال الدین صاحب شس ہیں۔وہ شادی کے تھوڑ اعرصہ بعد ہی یورپ تبلیغ کے لئے چلے گئے تھے۔ا نکے واقعات سکر انسان پر رفت طاری ہوجاتی ہے۔ایک دن انکا بیٹا گھر آ یا اورا پنی والدہ سے کہنے لگا کہ اماں ابا کسے کہتے ہیں؟ سکول میں سارے نیچ ابا ابا کہتے ہیں ہمیں تو پیتے نہیں کہ ابا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بیچ تین تین چارچا رسال کے شھے جب حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اس وقت واپس آئے جب وہ جوان ہو چکے تھے اور بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔'

### مولوی نذیراحرصاحب مبشر:

ان کاذ کرکرتے ہوئے (حضور ؓ) فرماتے ہیں:

''آج کل گولڈکوسٹ میں کا م کررہے ہیں، یہاں گو جماعتیں پہلے سے قائم ہیں گروہ اسلے گئ ہزار کی جماعت کوسنجا لے ہوئے ہیں۔ پھرائکی قربانی اس لحاظ سے بھی خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ آنریری طور پر کام کررہے ہیں۔ جماعت انکی کوئی مدد نہیں کرتی ۔وہ بھی سات آٹھ سال سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے جدا ہیں بلکہ تبلیغ پر جانے کی وجہ سے وہ اپنی (منکوحہ) بیوی کارخصتانہ بھی نہیں کراسکے'' (الفضل کم اکتوبر ۱۳۷۹ء)

نکاح ہوا ہے اور رخصتانہ سے پہلے تکم آیا ہے کہ چلے جاؤاور اٹھ کرنگل کھڑے ہوئے۔ حکیم فضل الرحمٰن صاحب:

آپ کے متعلق فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ اکسی الثانی :

''نوسال سے بلیغ کے لئے گئے ہوئے ہیں۔انہوں نے شادی کی اور شادی کے قطوڑ ہے وصد کے بعد ہی انہیں تبلیغ کے لئے بھجوادیا گیا۔وہ ایک نوجوان اور چھوٹی عمر کی بیوی کو چھوٹر کر گئے تھے مگر اب وہ آئیں گے، (ابھی آئے نہیں تھے نوسال تک ) تو انہیں ادھیڑ عمر کی بیوی ملے گی۔ بیقر بانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔' (الفضل کیما کتوبر ۱۳۷۹ء)

حکیم صاحب کوہمیں بھی دیکھنے کی تو فیق ملی۔ وہاں افریقہ میں اس قدر مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا کہ جب والیس آئے تو بہت کمزور اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ بچے جوان ہو گئے تھے، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ چند سال ہی یہاں آئے زندہ رہے۔ خدمت دین کرتے ہوئے ہی یہیں آگوت ہوئے۔

## مولوى غلام حسين صاحب اياز:

یہ ملا یا گئے ۔انتہائی تکلیف کے حالات میں شروع میں ان کو پچھ گزارہ ملا بعد میں وہ بھی

نہیں مل سکتا تھا۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھا ئیں ہیں احمدیت کے لئے کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کرسکتے۔ حالت یتھی کہ اسلام کو پھیلا نے کا جوش ایسا تھا کہ لوگوں میں تبلیغ کرتے، وہ ان کو مار مار کر ادھ مؤاکر کے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے۔ رات کتے زخم چاٹتے رہتے تھے انکے صبح اٹھتے، ایپ زخم پینچ کر پھر تبلیغ اسلام میں مصروف ہوجاتے ۔ سالہا سال کی دکھوں کی زندگی ہے جس میں سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں کچھاں کہ جی ہیں، ان کہی ہیں جن کوصرف خدا جانتا ہے۔

### حضرت مولوی رحت علی صاحب:

آج ہی آپ نے انڈو نیشیا کے ایک بڑے ہی ہمارے جلیل القدر بزرگ کی تقریر سنی تھی انگریزی میں ۔ پیچل کن قربانیوں کے ہیں؟ان کی طرف بھی تو دیکھئے! کہنا تو آسان ہے کہ ساری دنیا میں تبلیغ ہور ہی ہے،اسلام پھیل رہا ہے لیکن کس طرح پھیلا؟ کس طرح وہ تبلیغ شروع ہوئی ؟ کس لمبی قربانی کے منتیج میں پیشیریں اثمار جماعت احمدیہ کو ملے؟ انکی طرف بھی نگاہ سیجئے ۔مولوی رحمت على صاحب كے متعلق حضرت خليفة أسيح الثانيُّ ذكر فرمايا كرتے تتصدوبا توں كا۔ بچيا نكا حيجوٹا تھاجب آپ چلے گئے۔جب باقی اردگر د کے باپ باہر جاتے اور بچوں کے لئے تحفہ لایا کرتے توبیا پنی ماں کے پاس جاتا بچہاورروکر کہتا کہ ہمارے اباکب آئیں گے۔وہ کیوں پچھ ہمارے لئے نہیں لاتے؟ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں کی بسااوقات آ واز بھر" اجاتی تھی اورا بنی دانست میں جس طرف انڈونیشیا ہوتا تھااس طرف اشارہ کر کے کہد دیا کرتی تھی کہ تیرے اباو ہاں بہت اچھے کام یر گئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات انکے متعلق حضور نے بیان کی وہ بھی عظیم الثان ہے۔ جب مولوی رحمت علی صاحب کو بہت لمبے عرصے کے بعد حضوراً نے واپس بلانے کا فیصلہ کیا تو یہی بوڑھی بیوی جس نے عملاً ہیوگی کی زندگی اختیار کی ،جس کی آنکھوں کے سامنے بچوں نے پٹتم کی حالت میں زندگی بسر کی تھی۔خوثی سے دوڑتی ہوئی شکر بیادا کرنے نہیں آئی کشکر ہے آپ نے آخر میرے خاوندکو بلالیا۔ بلکہ روتی ہوئی پیوض کرنے گئی کہاہام! تیرااحسان ہے ہم پر کہ خدا کے دین کی خاطرتونے قربانیاں لیں ۔میری ایک ہی خوا ہش تھی اورا سے بھی پورا کر دیجئے ۔میری خواہش یہ ہے کہاب میرا خاوند مجھ ہے جدارہ کردین اسلام کی خدمت میں ہی باہر مرجائے۔میری اب پیخوا ہش ہی نہیں رہی کہوہ واپس

آئے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیِّے نے اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ان کو دوبارہ باہر بھجوادیا۔واپس یہاں آ کرفوت ہوئے کین حضرت صاحبؓ نے ان کو دوبارہ تبلیغ کے لئے بجھوادیا تھا۔

یہ وہ قربانیاں ہیں جو میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں۔ان کے علاوہ ایک قربانیوں کا پس منظر ہے جو واقفین کی ہیویوں اور بچوں کی زندگیوں میں ہمیں یہاں ملتا ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں سلسلے کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو بہت معمولی گزارے ملتے ہیں۔ جن کی بیویاں اور بچے پیچے رہ کرانتہائی تکلیف کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ صبراور شکراور رضا کے سواانکے پاس بچھ ہیں مورخ نے کھی نہیں ہیں۔انکے حالات پر تفصیلی نظر ڈالیس تو مجھے Keats کاوہ شعریا د آجا تا ہے۔جواس نے ایک خاموش تصویر کود کیے کر کہا تھا جس میں ایک بنسری بجانے والا بنسری بجانے والا بنسری بجارہا ہے کیوں سی کی آ واز نہیں آ رہی۔اس نے اس نے اس تصویر کو کا طب کرتے ہوئے کہا:

Heard melodies are sweet

But those unheard are sweeter

Therefore ye soft pipes play on

(Ode on a Grecianurn by John Keats)

کہ وہ نغمات ہو سے جاسکتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں لیکن ایسے بھی نغمات ہیں ہو کھی سے نہیں جا کیں گے۔ وہ ان سے بھی زیا دہ میٹھے ہیں۔ اس لئے اے خاموش نغمہ سرا! تو یہ نغے سنا کے چلا جا خواہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ ان عور تول سے ، ان بیٹوں سے ، ان بیٹیوں سے ، ان ما وُل سے جماعت احمد یہ یہ ہی ہے کہ اے خاموش نغہ سرا وُ! ہم ان درد کے نغمات کوالا پتے رہوا پی خاموش زبان میں۔ تاریخ احمد بیت ان کی تفصیل بیان کرے یا نہ کرے تہ ہیں اس سے غرض نہیں ۔ یہ جو پچھ قربانیاں تھیں تم نے اپنے خدا کی فاطر کیس اور خدا دلوں کی گہرائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ تمہارے ہر خون کے اس قطرے سے واقف ہے جو خدا کے دین کی خاطر تم نے بہایا۔ وہ ہراس آ نسو کے قطرے سے واقف ہے جو اپنے خاوندوں کے ہجر میں تم نے زمین پر گرائے۔ تمہاری خاموش گریدوزاری کووہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ س دکھا ور مصیبت میں تم نے یہ جانتا ہے۔ تمہارے کہ س دکھا ور مصیبت میں تم نے یہ زندگی بسر کی ہے۔ اس لئے اے خاموش نغہ سرا وُ! تم دنیا سے بے نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے زندگی بسر کی ہے۔ اس لئے اے خاموش نغہ سرا وُ! تم دنیا سے بے نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے نے دنیا ہے۔ یہ نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے دندگی بسر کی ہے۔ اس لئے اے خاموش نغہ سرا وُ! تم دنیا سے بے نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے دندگی بسر کی ہے۔ اس لئے اے خاموش نغہ سرا وُ! تم دنیا سے بے نیاز اپنے اس خدا کے حضور اپنے دندگی بسر کی ہے۔ اس لئے اے خاموش نغہ سرا وُ! تم دنیا سے بے نیاز اپنے اس خدا

آ نسو بہاتے رہو کہ قیامت کے دن تم ہی وہ سر فراز ہو گے جو محم مصطفی ایک کے قدموں میں سب سے پہلے درود کے بچول نچھاور کرنے کے لئے پیش کئے جاؤگے۔

بانتها قربانیاں ہیں یہ ایی جن کا کوئی تفصیلی ذکر یا اشاریۃ بھی بعض جگہ آپ کونہیں ملے گا۔ ایک مبلغ کی بیوی چند دن ہوئے میرے پاس آئی ۔ پچھ تکلیفیں تھیں ، پچھ ضرور تیں تھیں ان کی ۔ تو بڑی شرم کے ساتھ آ ہستہ سے پچھ انہوں نے بیان کیں ۔ ما تکنے والی بات نہیں کی پچھ اور مدو جس طرح خاوند، سہارا دینے والا نہ ہوتو انسان کہتا ہے کہ جھے یہ کام کروا دووہ کام کروا دو۔ میں نے ان کو کہا کہ جبلغ یعنی خاوند کے جو باپ ہیں وہ بھی پچھ کمائی کرتے ہیں آخر تہمیں اس کا بھی سہارا ہوگا۔ اب یہ سننے ذرااس باپ کی مثال ۔ جو بیٹا باہر گیا ہوا ہے اور جس کے پچھ اس باپ کے سامنے تکلیف اٹھار ہے ہیں۔ انہوں نے کہاوہ باپ! وہ تو ایسا ہے کہ جو پچھ کما تا ہے خدا کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اٹھار ہے ہیں۔ انہوں نے کہاوہ باپ! وہ تو ایسا ہے کہ جو پچھ کما تا ہے خدا کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ایک آن بچھ کا وی گا جس طرح میں نے بیٹا خدا کی راہ میں دیا ہے۔ میرا مال بھی خدا کی راہ میں جہ حسب پچھ خاموش کے ساتھ وہ خرج کرتا چلا جاتا ہے۔ بیان کہی باتھی ایک اتفا قا جھے معلوم ہوئی۔ سینکڑ وں ہزاروں ایسی مثالیں ہوئی جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سے جالیں کی جا کیں گی ۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کوایسے قربا فی کرنے والوں کے متعلق رویا میں یہ خوشخری دکھائی گئی تھی۔ آئی فی کرنے والوں کے متعلق رویا میں یہ خوشخری دکھائی گئی تھی۔ آئی فرماتے ہیں:

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک وسیع جگہ میں ہوں اور وہاں ایک چبوترہ ہے کہ جومتوسط قد کے انسان کی قمر تک اونچا ہے اور چبوترہ پرایک لڑکا بہیاہے جس کی عمر چار پانچ برس کی ہوگی اور وہ لڑکا نہایت خوبصورت ہے اور چبرہ اس کا چبکتا ہے اور اس چبرہ پرایک ایسانور اور پاکیزگی کا رعب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اور معاً دیکھتے ہی میر ہے دل میں گزرا کہ وہ فرشتہ ہے۔ تب میں اس کے نز دیک گیا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک پاکیزہ نان تھا۔ جو پاکھا ورصفائی میں بھی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ نان تازہ بتازہ تھا اور چبر کے اور تیرے ساتھ کے چک رہا تھا۔ فرشتہ نے وہ نان مجھ کو دیا اور کہا کہ یہ تیرے لئے اور تیرے ساتھ کے چک رہا تھا۔ فرشتہ نے وہ نان مجھ کو دیا اور کہا کہ یہ تیرے لئے اور تیرے ساتھ کے

درویشوں کے لئے ہے۔اس خواب کے گواہ شخ حامد علی۔۔۔ ہیں۔اور سے
اس زمانے میں خواب آئی تھی جبکہ نہ میں کوئی شہرت اور دعویٰ رکھتا تھا اور نہ
میرے ساتھ کوئی جماعت درویشوں کی تھی۔ مگر اب میرے ساتھ بہت ہی وہ
جماعت ہے جنہوں نے خود دین کو دنیا پر مقدم رکھ کرا پنے تئین درویش بنادیا ہے
اور اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اور اپنے قدیم دوستوں اور اقارب سے علیحدہ
ہوکر اور اپنی طرز زندگی کو سرا سرمسکینی اور درویش کی طرف تبدیل دیکر قادیان
میں میری ہمسائیگی میں آگر آباد ہوگئے ہیں۔'

(ترياق القلوب، روحانی خزائن جلد ۵۱ صفحه: ۱۶۲ ـ ۲۶۲)

توبیروہی درویش ہیں جن کو حضرت اقدیں سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شیریں نان کا تحفہ عطاموا۔

اب میں دوسری قسم کی قربانیوں کا کچھ خضر تذکرہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ ایک قربانی کی قسم ابرا ہیم اسلام کے بعد یعنی اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعلَمِیْنَ (البقرۃ :۱۳۲) کہنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ خود انسان جس طرح کہ میں نے یہ مثالیں بیان کیں ہیں اپنے شوق سے اپنے جد یہ ہوتی ہے کہ خود انسان جس طرح کہ میں نے یہ مثالیں بیان کیں ہیں اپنے شوق سے اپنے جوان جذبے کے ساتھ اپنی جان ، مال خدا کی راہ میں فدا کر تا چلا جا تا ہے۔ ایک وہ قربانیاں ہوتی ہیں جوان پر شونی جاتی ہوتی ہیں۔ ان قربانیوں کو اللہ تعالی نے پر شونی جاتی ہوں کو اللہ تعالی نے سے مثال دے کربیان کیا ہے جیسا کہ فرمایا

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُو اللهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿ وَانْصُرُو اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

میرےان بندوں کوان کے اسلام کی بیسزادی جارہی ہے کہ ایکے گئے آگ بھڑ کا ؤ،جلاؤ
ان کو کیونکہ جب تک تم آگ سے ان کو خاکسترنہیں کرو گے ان کا ایمان دلوں سے ضائع نہیں ہوسکتا۔
ان لوگوں کے متعلق جو مختلف ادوار ہیں وہ بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ س قسم کی
تکلیفوں میں سے بیگزرتے ہیں ۔آگ کی طرف جب لے جایا جاتا ہے بھی اس کی گرمی ابتداء
میں ان کو پہنچتی ہے، وہ دھواں دیکھتے ہیں،آگ کا جلتا ہوا نظارہ دیکھتے ہیں پھر آخرآگ میں ڈال بھی
دیا جاتا ہے۔ان کی مختلف Stages قربانیوں کی قرآن میں بھی بیان ہیں اور حدیث میں بھی کثرت

سے انکا ذکر ملتا ہے۔ایک ابتدائی سٹی (Stage) جس میں سے ساری جماعت گزرتی ہے کوئی نہیں بختاوہ یہ ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ اَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا انْقَلَبُو ٓ الِكَ وَإِذَا انْقَلَبُو ٓ الِكَ وَإِذَا انْقَلَبُو ٓ الْكَ اَهُمُ وَانْقَلَبُو ٓ الْكَ اَهُمُ وَانْقَلَبُو ٓ الْكَ الْمُوا فَكِمِيْنَ ۞ وَإِذَا رَاوُهُمُ قَالُو ٓ الْكَ اللّهِ مُ الْقُلُو َ الْمُنْفِينِ .٣٠ -٣٣)

هَوُ لا عِلْهُ لَا عِلْهُ اللّهُ وَنَ ۞ (أَطْفَفِينِ .٣٠ -٣٣)

پھر میں اجو ہے کچھآ گے بڑھتی ہے۔بدن تک پہنچتی ہے۔ تمسنحر جو ہے وہ ایذارسانی میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔اس قسم کاایک واقعہ بڑا پیاراواقعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔سیالکوٹ جب آپ تشریف لے گئے تو مولوی بر ہان الدین صاحب ؓ جو

آپ کے بڑے مشہور بزرگ صحابی تھے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔جس طرح حضور اکر چاہائیں پیچھے جل رہے تھے۔جس طرح حضور اکر چاہائیں الرجی تھے۔ پیچھے جل رہے کے دختور کے اس غلام اکر چھی کھڑکی سے کسی عورت نے را کھ چینکی ،گھر کا کوڑا کر کٹ اور را کھ حضور تو آگے نکل گئے بیچھے مولوی بر ہان الدین تھے ساری انکے سر پر پڑی ۔سراٹھا کر کہا۔'' پااے مائے پا۔پااے مائے پا' اے اماں یہ راکھ بہت پیاری ہے بھولوں سے بڑھ کر ہے جمھے ڈالتی چلی جا،ڈالتی چلی جا۔ (تاریخ احمریت جلد سامنی: ۲۲۲) ہوہ جذبہ تھا جس کے ساتھ احمدیوں نے ان قربانیوں کو قبول کیا۔

سیالکوٹ میں ہی جلسہ تھا۔ جلسے کے بعد مولوی بر ہان الدین صاحب باقی لوگوں سے بچھڑ کر ذراا لگ ہوئے ۔لوگوں نے پکڑلیاان کواور پیجوخوا ہشتھی ناں کہ خدا کی راہ میں مجھےاوراس فتم کی قربانیاں نصیب ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے بوری کر دی ہیں۔ پکڑ کر گو برگلی سے اٹھا کرا نکے منہ میں گوبرڈالنا شروع کیا ۔اس کے جواب میں آپ نے جوکہا وہ یہ تھا''او بر ہا ناں! ایہ نعمتاں کتھوں!''(تاریخاحمدیت جلد ۳ صفحہ: ۲۲۴)اللہ تیری شان جس طرح ابو ہر ریڑ نے کہا تھا''بیخ بسخ ابو هریوه" کیاشان ہے ابو ہررہ تیری!وہشان تو کسریٰ کے رومال ملنے کے نتیج میں انہوں نے دیکھی تھی۔ بیشان ایک گلی کے گوبر کے نتیجہ میں سیح موعودٌ کا غلام دیکھ رہاتھا۔کہاں تیرہ سوسال کاعرصہ گزرگیا ،صحابہ آئے اور خداکی راہ میں قربانیاں پیش کر کے چلے گئے۔ نہ سے موعودٌ آتے نہ پنھمتیں ہمیں نصیب ہوتیں کہ خدا کے رہتے میں گوبر ہما رے منہ میں ڈالا جارہا ہے۔ یہوہ ایک معمولی سی مثال ہے۔ سینکڑوں ہزاروں ایسے تھے جوان تکلیفوں میں سے گزرر ہے تھے، مقاطعے ہوئے ان کے، گھروں میں قید کردیا گیا۔چھوٹے بچوں کوعذاب دیا گیا۔آج جوآپ تکلیفیں دیکھرے ہیں کوئی نئی بات تونہیں ہے۔ صرف آج کا زمانہ توان کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ جس دن مسیح موعود کے غلاموں نے ساتھ ملکریہ آواز دی تھی کہ ہاں ہم تیری راہ میں حاضر ہیں، جو کچھ تخفیے تکم دیا گیا ہے ہمارے ساتھ کر ،تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔اس دن سے انکے صبر کا امتحان لیا جارہا ہے۔ ۱۹۰۵ء میں بریلی کے ہمارے ایک بزرگ تھے۔انہوں نے اس زمانے میں ایک اشتہار شا لَعُ كيا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے لائبر بری میں دیکھنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ بخت ٹپش کے دن ہیں۔مئی، جون ، جولائی کامہینہ، تین مہینے ہو گئے ہیں ، نہ پکھا ہے لیکن ہم صحن میں اس لئے نہیں سوسکتے کہ پقراؤ کیاجارہاہے ہمارے اوپراور پھراؤکے نتیج میں رات گرمی میں سوتے ہیں، خاکروبوں وغیرہ کونع کر
دیا گیاہے کہ ہمارے گھروں میں داخل ہوں اور بچ جو ہیں وہ سکول جانے سے محروم ہیں۔ نگلتے ہیں
گلیوں سے، پانی بندہے۔ جب ہم دور سے کہیں سے پانی لانے کی کوشش کرتے ہیں رستے میں محنت
کے بعد لمبع صے کے بعد جب گھر پہنچنے لگتے ہیں تو بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی نے دیکھ لیا
اور ہاتھ مار کربالٹی ہاتھ سے گرا دی۔ ترستے ہوئے بچے پانی کو پیچھے پیاسے کے پیاسے رہ جاتے
ہیں۔

پس بے وہ عظیم الشان قربانیاں ہیں جو جماعت احمد یہ نے خدا اور اس کے دین کی خاطر
کیں۔ ابھی حال ہی میں جن مصائب میں سے جماعت ساری گزری ہے۔ آگ کا جو نظارہ آپ نے دیکھا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ پر نضلوں کی بارش کی بالآخروہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات صرف کہہ کر میں اس تقریر کوختم کرتا ہوں کہ اس کے نتیج میں خدانے اپنے نضلوں کی بازش بی بات وطوظ رکھے کہ کی بازشیں برسائی ہیں ان سب کا ذکر تو بہت تفصیلی ہے۔ صرف اس بات کو طوظ رکھے کہ واشنگٹن سے لے کر ماسکو تک اور لندن سے لیکرٹو کیو تک کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں رہا جہاں حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کا پیغام نہ پہنچا یا گیا ہواس کے نتیج میں ۔ ان کے ریڈ یو ، ان کے موعود کے بیغام کے لئے نہیں مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کا پیغام نہ پہنچا یا گیا ہواس سے نتیج میں ۔ ان کے ریڈ کوئی دیا نت اور صدافت کے بیغام کے لئے ، یہ بڑی جیرت انگیز بات ہے۔ تفصیل سے انہوں نے بڑی دیا نت اور صدافت کے ساتھ موعود علیہ الصلاق والسلام کے پیغام کوساری دنیا میں پھیلایا۔

مجھاس پروہ واقعہ یاد آگیا کہ جب قیصر کے دربار میں ابوسفیان کو حاضر کیا گیا آنخضرت علیہ اللہ اللہ کے متعلق پوچنے کے لئے ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ باہر نکلا تو اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ درکھو مکہ کا ایک بیتم ، اس کی خبر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آج قیصر کے دربار میں اسکی باتیں ہونے لگیں ۔ میں نے سوچا کہ مکہ کے اس بیتم کے غلام کے غلاموں کی بات آج کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ سب دنیا کے درباروں میں ان کے تذکر بے ہور ہے ہیں ۔ کوئی دنیا کا ملک ایسانہیں جو حضرت سے محبت اور پیار کے ساتھ ان کی قربا نیوں کا ذکر نہیں کر رہا اور کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جو حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کا پیغام دنیا میں نہیں پھیلار ہا۔ اللّه ہم صلّ عَلییٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّد کَمَا صَلَّتُ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلَی الْ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَحِیْدٌ.

# فيأم تماز

(برموقع حلسة سالانه ٢ ١٩٤٤)

تشهد وتعوذ اورسورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد آپ نے فر مایا:

نماز قائم کرنے کے متعلق قرآن کریم میں بیسیوں آیات ہیں جو اس مضمون کومختلف رنگ میں بیان کرتی ہیں اور انسانی فطرت پر جو چیزیں بھی اثر انداز ہوسکتی ہیں ان کوملحوظ رکھتے ہوئے مختلف رنگ میں اس مضمون کومختلف جگہ بیان فر مایا گیا ہے۔لیکن ان سب آیات کی تنجی سورہ فاتحہ میں ہے اوران تمام مضامین کاخلاصہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں درج ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتح: ٥) اع آقا : مم صرف تيرى عبادت كرت بين ليكن به تو فیق نہیں یا سکتے جب تک تو مدد نہ فرمائے۔ ایگا کے نَسْتَجِد بُنْ اس لئے تجھ ہی سے مدد حاستے ہیں۔ الهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (الفاتح: ٢) اس عبادت كنتج مين جوانعامات الله تعالى نے مقرر فرمائے ہیں ان کا ذکر اس اگلی آیت میں کر دیا کہ جب اس رنگ میں ان شرائط کے ساتھ تم عبادت کوقائم کرو گے تو پھراگلی دعا ہے اختیار زبان حال سے،تمہارے دلوں سے اور تمہارےجسم کے ذرے ذرے سے بد فکے گی کہ اے خدا! اب إ هٰدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ إِن اب محق دار ہو گئے ہیں کہاس راہ پرہمیں چلا دے جن پرتمام انعام یانے والے چلتے رہے اور سب نبیوں کے سر دار حضرت محمصطفی الله نے جس راہ کو کمل فر ما یا اور جس انعام کو کمل کیا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ مِين سب سے بہلاسبق تو ہميں بيماتا ہے كہ ہم عبادت كوقائم نہيں كرسكتے

جب تک کہ شرک سے بکلی یاک نہ ہوں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اورکسی کی نہیں کرتے صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک عجز کا مضمون ہے کہ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُنُ عبادت كااراده تو ہے صرف تیری كرنا چاہتے ہیں كین تیری مدد كے بغير بيرحاصل نہیں ہوسکتا ،تو مد دفر مائے گا تو ہم عبادت کریں گے۔تیسرامضمون خصوصیت کے ساتھ اس میں بیہ درج ہے کہ عبادت کرنا کوئی آسان کا منہیں نماز قائم کرنے کامفہوم اِیا کے نَسْتَعِیْنُ میں بیان ہوا ہے۔حضرت مسیح موعودعلیہالصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قائم کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ نماز گویابار بارگری پڑتی ہے، کھڑی نہیں ہوسکتی، خیالات، تو ہمات، خواہ شات، دنیا کے دھندے، دنیا کی فكريں بار بارحائل ہوتی ہیں دنیا كے كام روك بن جاتے ہیں۔وقت كاخيال كهوفت كہيں اور ہم نے دیناہے، وہ رستہ میں کھڑا ہوجا تا ہے۔ بار بارگرتی ہےاور بار بارنماز میں ہم پیدعا کرتے ہیں کہاہے خدا! قائم تو کرنا چاہتے ہیں یر تیری مدد کے بغیر قائم نہیں ہوگی ۔اس کو کھڑا کرنے میں تو ہماری مدد فرما۔ دوسرا اس میں پیمفہوم بیان ہوا کہ بیہ وہ دروازہ ہے جس کے رستہ سے داخل ہو گے تو انعامات ياؤ كراهدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ كَهِ كَاحَق بَي نهيس مِتْهِيس جب مَك يهل عبادت کوقائم نہ کرلو۔عبادت قائم کرو گے تو پھروہ شاہراہ تمہارے لئے کھلی ہے جس پر نبیوں نے قدم مارےاورجس کومجم مصطفی اللہ نے آکر کامل فر مایا اور ایک عظیم شاہراہ کے طور پر ہمارے سامنے کھلا

سورہ فاتحہ میں اس مضمون کو بیان کرنے میں ایک اور لطیف اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ دنیا میں راہ گذر بھی ہوتے ہیں گی ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں جوآ ہستہ آ ہستہ وقت کے ساتھ سڑکیں بنی شروع ہوجاتی ہیں۔ پھر ان سڑکوں کو پختہ کیا جاتا ہے، پھر بڑی سڑکوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے لیکن جب سب سے بڑا انسان زمانہ کا اس سڑک کو کمل کر دیتا ہے تو پھر اس کے ذریعہ اس کا افتتاح کر وایا جاتا ہے تو بید دروازہ جوعبا دت کا اس راہ سے پہلے کھڑا ہے اس کا آغاز ان معنوں میں حضرت محمصطفی جاتا ہے تو بید کر کیا۔ آپ ہی کے ذریعہ بیا فتتاح ہوا، سڑک تو پہلے بھی تھی لیکن ممل نہیں تھی اس شان کے ساتھ نہیں تھی۔ عبا دتوں کا دروازہ تو شروع میں بھی تھا لیکن ایسا کا مل اورا تناوسی اورا تناشا ندار اور اتنا بنا بند دروازہ نہیں تھا۔ محمصطفی ایک تا ہم ہوئے اور سورہ فاتحہ کے ذریعہ اس چابی کے ذریعہ اس

قيام نماز ۱۹۷۱ء

دروازے کوکھول دیا اور ہمیشہ کے لئے بیدروازہ ہمارے سامنے کھلا ہے کیکن غور کی بات بیہ ہے کہ کتنے ہیں ہم میں جو سروں کو جھکاتے ہوئے ، بھی رکوع کرتے ہوئے بھی سجدہ کرتے ہوئے اس دروازہ کے احتر ام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سڑک میں داخل ہوتے ہیں۔

جماعت احدید کا بہت بلندوعویٰ ہے اتنا بلند کہ اس سے پہلے اس کا ئنات میں ایسا بلند دعویٰ نہیں کیا گیا آنخضر علیہ کی غلامی میں۔تمام غیرادیان پرہم نے غالب آنا ہے،تمام مشکلات کے یہاڑکوسرکرنا ہے ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں جب تک اس کامل عجز کے ساتھ ہم عبادت کے ڈھنگ نہیں سیکھیں گے ہمیں کوئی بھی تر قیات نصیب نہیں ہوسکتیں ۔اس نکتہ کواگر آپ نے بھلا دیا تو پھر دائیں اور بائیں تو بھٹکتے رہیں گےلیکن اس دروازے سے داخل ہوکروہ تر قیات نہیں یا سکیں گے جس کا وعدہ اگلی آیت میں کیا ہے۔اس لئے بیر بہت ہی اہم مضمون ہےاور بہت ہی قابل فکر مضمون ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ میننکٹر وں احمدی دل ہیں جو در دمند ہیں،خون ہور ہے ہیں استم میں کہ جماعت احمد بیہ کی نئی نسل عبادت کاحق ادانہیں کررہی ے عبادت جو فرض ہے، جو ظاہری برتن ہے وہ بھی پوری طرح مکمل نہیں کیا جارہا، پیرخیال کہ غیروں سے ہم بہت بہتر ہیں، پیرخیال کہ دوسروں کے مقابل پر ہماری مسجدیں زیادہ آباد ہیں یہ سلی بخش خیال نہیں ہے۔اس سےاطمینان نہیں ہوسکتا ہمارےسامنےاسوہ غیر نہیں ہیں کہ جن کودیکھ کرہم پیکہیں کہان ہے ہم بہتر ہیں۔

ہمارے سامنے تواسوہ حضرت محم مصطفی اور آپ کے صحابہ ہیں اوراس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام میں اورآٹ کے صحابہؓ ہیں۔انہوں نے جس طرح عبادت کاحق ادا کیا اگر ہم اس طرح نہ کریں گےتو ہم نا کام رہنے والوں میں سے ہوں گے۔حضرت خلیفۃ کمسے الثانیؓ نے ایک موقع پر فرمایا کہ دوسروں ہے بہتر ہونے کا خیال کیا مطلب؟ اگریا نچ بھی احمدی ایسے ہیں جو نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ قابل فکر بات ہے اور ساری جماعت کے لئے تشویش کا مقام ہے۔ اس لئے اس اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھ کران عاجزانہ باتوں کوسنیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔

قرآن کریم میں جس کثرت سے نماز کا ذکر ہے اس کی تفاصیل کا تو موقع نہیں ۔ میں سب سے پہلے نماز باجماعت کے متعلق حضرت رسول اکر علیقی کا اسوہ تھوڑے سے عرصہ میں بیان کروں گاس كے بعددوسر فضمون كى طرف آؤں گا۔ قرآن كريم ميں اللہ تعالى فرما تا ہے: اِنَّمَا يَعْمُرُ مَلْ جِدَاللهِ مَنْ اَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِللَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

کہ سجدوں کوآباد کرنے کا دعویٰ تو غلط بات ہے لیکن فی الحقیقت صرف وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جواللہ پر کامل ایمان لاتے ہیں ، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ، نماز کواس کے تمام فرائض اور شرطوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں ، زکو قدیتے ہیں اور سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرتے اُولِیک آن یکی ڈنوا مِنَ الْمُهُتَدِیْنَ یہی لوگ ہیں اور صرف یہی ہیں جواس بات کے حق دار ہیں اور قریب ہے کہ ان کو ہدایت دی جائے۔

آنخضر المحضر المحالية نيايت بى بيار الداز ميس مختلف رنگ ميس نماز باجماعت كو قائم كرنے كى نصائح فرما كيں ۔ايك موقع پر فرمايا كدد يھو جو شخص صبح بھى مسجد كى طرف چاتا ہے، جو شخص رات بھى مسجد كى طرف چاتا ہے اللہ تعالى نے فرمايا كد جنت ميں ميں نے اس كے لئے مہمانى تيار كركے ركھى ہے ، ميں اس كا مہمان نواز بنوں گا ۔ (صبح بخارى كتاب الاذان باب فضل العثاء فى الجماعة ) اس لئے جن لوگوں كو بھى يہ تو قع ہے ، يہاميدر كھتے ہيں كہ اللہ تعالى كافضل اس پر ہواس كو يہات مد نظر ركھنى چاہئے ۔ پھر آپ نے سات با تيں بيان فرما كيں فرمايا كدد يكھوا يك وقت ايسا آنے بات مد نظر ركھنى چاہئے ۔ پھر آپ نے سات با تيں بيان فرما كيں فرمايا كدد يكھوا يك وقت ايسا آنے والا ہے جب كہ خدا كے سايہ كے سوا اور كوئى سايہ نيس ہوگا ۔ بقر ار ہوگا ساراز مانہ سارى كا ئنات بقر ار ہوگا ۔ بار ار ہوگا ساراز مانہ سارى كا ئنات بقر ار ہوگا ۔ بار ار ہوگا ساراز مانہ سارى كا ئنات بوقی اور کہ جن كا دل مسجد ميں الگول پر اپنار حمت كا سايہ فرما كے گان ميں ايك وہ ہوتی ہوں گے ۔ خدا جن لوگوں پر اپنار حمت كا سايہ فرما كے گان ميں ايك وہ ہوتی آئے نماز كا تو پھر ہم خدا كے صفور حاضر ہو جائيں؟ (صبح ابنارى كا تاب الاذان به بن المسجد ينظر الصلاق) تو اگر آپ كے دل مسجد ميں الكے ہوئے ہيں تو آپ كے لئے خوشجرى ہو تھا كيں؟ (صبح ابن تو آپ كے لئے خوشجرى ہو كا كرن يك بول يا دون كے حاسا يہ دن كی سايہ دن كی میں المحد ميں المحد ميں المحد مين المحد مين المحد مين المحد مين المحد اللہ المانہ آپ كے اور پر ہوگا۔

کوئی کہ سکتا ہے کہ دوسروں کو کہہ دیا، تکلیف اٹھارہا ہے کوئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟

آپ گا اپنا اسوہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آخری بیاری تھی اتی تکلیف میں سے حضور کہ باربارغثی کے دورے پڑر ہے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ کیا لوگ انظار کرر ہے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ انماز کا وقت ہوا ہے اور لوگ انظار کرر ہے ہیں۔ فرمایا پائی لاؤ، پائی سے شافر مایا اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر آئکھ کھی پھر فرمایا لوگ انظار کرر ہے ہیں؟ یا رسول اللہ انہ انظار کرر ہے ہیں؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ انتقال کرر ہے ہیں؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ انتقال کرر ہے ہیں وقت ہے نماز کا ۔ آپ نے کہایا فی لاؤ پھر شنسل فرمایا اور پھر اس ناطاقتی کی وجہ سے بہوش ہو گئے۔ پھر آئکھ کھی پو فرمایا کہ جا وَ ابو بکر ٹو کو کہدوہ کہ وہ دہ کہایا رسول اللہ انتقال کی وجہ سے نے عرض کیا یا رسول اللہ انتقال کی جا وَ ابو بکر ٹو کو کہدوہ کہ وہ کہ دو کہ وہ نہاز پڑھا دے۔ حضرت عائش ٹو ہوا کرتے تھر و تے روتے نماز ان کی خراب ہوگی ، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا تم تو موسے کی بہین ہو کہ دو کہ وہ نماز پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو میسے تا کہ بین ہو ہو کے کہ دیا تو پھر طبیعت بھے بہتر ہوئی تو آپ نے کہا کہ آؤ مجھے مجد کی طرف لے میس آتا ہے کہ جب تھم دے دیا تو پھر طبیعت بھے بہتر ہوئی تو آپ نے کہا کہ آؤ مجھے مبود کی طرف لے کے جاو۔ دوآ دمیوں کے کند ھے پر ہاتھ رکھا ہوا حضوراً س طرح روانہ ہوئے کہ حضرت عائشہ فرماتی کے جاور دوآ دمیوں کے کند ھے پر ہاتھ رکھا ہوا حضوراً س طرح روانہ ہوئے کہ حضرت عائشہ فرماتی

ہیں کہ در داور تکلیف کی وجہ سے یاؤل گسٹ رہے تھے بر داشت نہیں کر سکتے تھے کہ زمین پر قدم اپنا بوجھاٹھائے، گھٹتے ہوئے گئے اور اس طرح مسجد میں جاکرآپ نے حضرت ابو بکڑ کے ایک طرف بیٹھ کرنماز اس طرح پڑھائی کہنماز آ ہے "پڑھانے گئے اور ابو بکڑ" تکبیر کہنے گئے۔ (صحیح بخاری کتاب الاذان باب انماجعل الامام لؤتم به ) ایک اورروایت میں آتا ہے کہ آخری دیدار میں نے رسول کریم حالیہ علیہ کامسجد میں اس طرح کیا کہ حضور "بیار تھے اور نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔حضور "دوآ دمیوں کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف آئے ، پر دہ اٹھایا اور نمازیوں کونماز پڑھتے دیکھا۔اس محبت سے د یکھا چېرے پرانسی بشاشت پیدا ہوئی وہ کہتے ہیں جاند نی رات تھی میں کبھی جاند کود کھتا تھا <sup>کبھ</sup>ی **محم**ر مصطفیا گئے چبرے کود کھتا تھااور خدا کی قتم محمصطفیا گئا چبرہ زیادہ خوبصورت اور حسین نظر آرہا تھا۔ حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام آب كامل غلام، عاشق كامل، آب كا وصال بهي اسی حالت میں ہوا۔روایت میں آتا ہے جب ذراروشنی ہوگئی۔(پیآخری کھات ہیں حضرت میچ موعودعلیہ السلاۃ والسلام کے )جب ذراروشنی ہوگئی تو حضور نے یو چھا کیا نماز کا وقت ہوگیا؟ عرض کیا گیا حضور !! ہوگیا۔اس پرحضورٌ نے تیمّم فرمایا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کردی۔اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اسی حالت میں غثی طاری ہوگئی اورنمازیوری نہ کر سکے ۔تھوڑی دیر بعد پھرحضورٌ نے فر مایا کیا نماز کا وقت ہوگیا؟ عرض کیا گیا حضرت! ہوگیا تو آٹ نے پھر تیم فرمایا اور نمازیر هی لیکن غشی طاری ہوگئی اور نماز یوری نہ کرسکے۔اسی حالت میں بار بار تیم کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علىيهالصلوة والسلام كي روح اييخ الله كحضور حاضر بهو گئي۔ (تاریخ احمدیت جلد ۳ صفحه: ۵۵۳)

یہ وہ ہمارے سامنے اسوہ ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جن کی ہم نے بیروی کرنی ہے۔ کتنے ہیں ہم میں جواس خیال کے ساتھ مسجدوں کوآباد کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو یہ فکرنہیں کرتے کہ اپنے گھروں کوآبادر کھ کر، خدا کے گھر کو ویریان کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ سب محبت کے دعوے جھوٹے کرنے والی بات ہے۔ ایسے انسان کی زبان کوزیب ہی نہیں دیتا کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ کون ہوسکتا ہے جو خدا سے پیار کرتا ہوں ، پانچ وقت اذان کی آوازیں سنے اور پھر مسجد کو چھوڑ دے اور ہوسکتا ہے جو خدا سے بیٹی محبت رکھتا ہو، پانچ وقت اذان کی آوازیں سنے اور پھر مسجد کو چھوڑ دے اور اپنے گھر میں بیٹے گھر میں بیٹے گھر میں بیٹے گھر میں بیٹے گھروں میں اس بات پر گمران ہو جائیں۔ پہنچی ہے میں عرض کروں گا کہ جب واپس جائیں تواپنے گھروں میں اس بات پر گمران ہو جائیں۔

مائیں بچوں پرنگران ہوں، باپ بیٹوں پرنگران ہوں اور بیو یوں پرنگران ہوں، بیویاں بھی باجماعت پڑھ سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نماز کا یہ میدان ایسا خطرناک حالت میں پہنچ چکا ہو کہ جب قیام نماز کی غیر معمولی ذمہ داری جماعت پر عاید ہوتو ایسے موقع پر عورتوں کو بھی یہ کہنا چاہئے کہ وہ باجماعت نماز پڑھیں۔

قادیان میں مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ اسے الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پرنمازی اہمیت کو قائم کرنے کے لئے مستورات کو بیتھم دیا۔ ہمارے گھر مجھے یاد ہے مہینوں مہینوں با جماعت نمازادا ہوتی رہی۔ بھی میری والدہ بھی کوئی اورا کٹر کوئی دوسری عورت ہوتی تھی غالبًا استانی میمونہ وہ نماز بڑھایا کرتی تھیں اور باقی سب مستورات اکٹھی ہوکر پیچھے بڑھا کرتی تھیں ۔عجیب رونق لگی ہوتی تھی ہمیشہ با جماعت نماز ہورہی ہے۔ حضرت خلیفۃ کمسے الثانی کا اپنا حال بیتھا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت بیار تھے مسجد میں نہیں جاسکتے تھے نقر س کی بہت تکلیف تھی تو ہم بیچ پچھ حاضر تھے خدمت میں آپٹے نے فرمایا کہ میں نماز بڑھا تا ہوں تم میرے پیچھے کھڑے ہوجاؤ اور وہیں بیٹھے بیٹھے نماز باجماعت نماز اس طرح بھی ہوسکتی ہے امام کھڑا نہ ہوسکتی ہوتو بیٹھ کر بڑھا سکتا ہے۔

ہم نے جوحالات دیکھے حضرت میسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یا فتہ لوگوں کے ان کا نمونہ میں بتاتا ہوں نواب محمر عبداللہ خان صاحب، مجھے یہ بات بڑی ہمیشہ ان کی لیندرہی اور ہمیشہ یا درہتی ہے کہ بیار ہوگئے دل کی تکلیف تھی، کرسی پربیٹھ کے چلتے تھے مسجد تک نہیں بہنچ سکتے تھوتو درخواست کر کے محلے والوں سے اپنے گھر میں مسجد بنالی ۔ پانچ وقت با قاعدہ پردہ کروا کراپنے گھر میں وہیں نماز باجماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور بچوں کوساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ (اصحاب احمد جلد ماصغہ: ۱۵۲) تو یہ وہ طریق ہے جس کے اور پہمیں قائم ہونا ہے اور قائم کرنا ہے۔

اب میں آپ کے سامنے آنخضر سے الیہ کی کچھ کیفیت عرض کرتا ہوں عبادتوں کیکہ کیفیت کیا ہوتی تھی ؟ قرآن کریم میں جوآیات ہیں عبادت کرنے والوں کے متعلق اور مختلف کہ کس طرح لوگ نماز قائم کرتے ہیں ان سب کا مرکزی اشارہ حضرت محم مصطفی الیہ کی طرف ہے یہ آپ یا در کھیں اور حضو ہے گئے گئے والوں کی طرف اشارہ ہے اور آپ کے ماننے والوں ، آپ کے ہیجھے چلنے والوں کی طرف اشارہ ہے اس سوسائٹی کے نقشے کھنچے ہوئے ہیں ۔قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِلَالِتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّ قُعُودًا وَّعَلَى جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُ وَنَ فِي خَلْقِ السَّلْوِتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا ۚ شُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَذَابَ التَّارِ ﴿ آلَ عَمِ ان ١٩٢١٩١)

کہ آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اوردن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لئے یقیناً کئی نشان موجود ہیں ۔جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یا د کرتے رہتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور وفکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے ربّ! تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدانہیں کیا۔ پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچالے۔

آنخضر علیت کے متعلق روایت آتی ہے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں آنخضر علیہ کے ساتھ تھا۔ رات نماز کے بعد کچھ دیر آ رام فر مایا پھرا ٹھے اور باہرنکل کراُ فق کودیکھا اور اس آیت کی تلاوت فر مائی اور خدا کو یا دکرنے گئے کہ زمین وآسان میں نشانات ہیں اللہ کے اور پھرنماز شروع کر دی ۔ پھر کچھ دیر آ رام فر مایا ، پھر آ نکھ کھلی اور پھر اسی طرح باہرنکل گئے اورافق کودیکھ کراس آیت کی تلاوت فر مانے لگےاور پھرنماز شروع کردی پھر کچھ دیر آ رام فرمایا پھر باہرنکل آئے اور آسان کو دیکھ کراینے رب کے نشانات کو یاد کرنے لگے پھر نماز برهی اور پهر کچه دیر آرام فرمایا۔ تین مرتبه ایک رات میں اس طرح ہوا۔ (صحیح مسلم کتاب صلوة المسافر وقصرهاباب الدعافي الصلوة الليل وقيامه)

پھرقر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِالنِّبَاالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّ وَاسُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُ وْنَ ۞ تَتَجَافَى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّمِمَّارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ (السجدة:١١ـ١) قيام نماز ۱۹۷۱ء

ہماری آیتوں پرتو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کوان کے متعلق یا دولا یا جا تا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور شبیح کرتے ہیں اور تکبرنہیں کرتے اوران کے پہلوان کے بستر وں سے الگ ہوجاتے ہیں اوراپنے رب کواس کے عذا بول سے بیخ کے لئے اوراس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لئے رکارتے ہیں۔اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

پہلوتواس دنیا میں دوسر بےلوگوں کے بھی الگ ہوا کرتے ہیں۔بدوں کے بدی کے لئے ، نیوں کے نیکی کے لئے مگر جس شان ہے جس بے قراری سے سجدوں میں گرنے کے لئے گریہوزاری کے لئے میرے آتا محمصطفی اللہ کے پہلوبستر سے الگ ہوا کرتے تھے نہ پہلے بھی دنیا میں ایسا د یکھا گیااورآ پ<sup>®</sup> کےغلاموں کےسوااس کی مثال اور بھی کہیں کوئی نظرنہیں آسکتی۔

حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہا یک دفعہ رات میری آ نکھ کھی میں نے مرمصطفی الله کوبستریز ہیں پایا۔عورت کی فطرت ہے خیال بیدا ہوا کہ ثناید سی اور گھر چلے گئے ہوں تو تلاش کے لئے بے قرار ہوکر باہر ککلیں۔ایک قبرستان کے پاس حضور گواس حال میں پڑے دیکھا کہ وہ کہتی ہیں یوں لگتا تھا جس طرح چوغدا تا رکے کوئی بھینک دیتا ہے اس طرح بجزاورا نکساری کے ساتھ خدا کے حضور بچھے ہوئے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح حضورا کر علیقی کے سینے سے آوازنگل رہی تھی رونے کی ،اس طرح بے قراری کے ساتھ خدا کے حضور وہ عبادت کر رہے تھے۔ (سنن تر مذی کتاب الصوم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان) حضرت مغیرةً ہے روایت ہے کہ آنخضر علیہ اس قدرعبادت کیا کرتے تھے کہ عبادت میں کھڑے کھڑے آپ کے یاؤں متورم ہوجاتے تھے۔آپ کی بیرحالت دیکھ کرآپ سے کہا گیا کہ حضور اً! اس قدر کیوں تکلیف فرماتے ہیں جب کہ الله تعالی نے آیا کو گنا ہوں سے محفوظ کردیاہے۔تو آپ نے فرمایا میں اس کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے تو اتنااحسان کیا ہے۔تو میں اس احسان كاشكريه نه ادا كرول ـ (صحيح بخارى كتاب الجمعة باب قيام النبيُّ الليل حتى تورم قدماه) يهي وه مضمون ہے جس کوآ ہے کے عاشق کامل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے اس طرح بیان فر مایا کہتے ہیں:

لَه وَى عِبَادَةِ رَبِّه عَلَى مِرْجَلٍ وَفَاقَ قُلُوبَ الْعَالَمِينَ تَعَبُّدا وَتَوَرَّمَتُ قَدَ مَاكَ لِلَّهِ قَائِمًا وَمِثُلُكَ رَجُلًا مَا سَمِعُنَا تَعَبُّدا

( كرامات الصادقين، روحاني خزائن جلد ۵ صفحه: ۹۰ ـ ۹۳)

وہ وجوداییا تھا کہ عبادت کے وقت اس کے سینے سے درد کے ساتھ اُبلتی ہوئی ہنڈیا کی طرح آواز آیا کرتی تھی فَاق قُلُو بَ الْعَالَمِینَ تمام اِنسانوں کے تمام جہانوں کے دلوں پر وہ ایک دل عبادت میں سبقت لے گیا۔ پھر باختیار مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے آقا! میرے محبوب! تَوَوَّمَتُ قَدَ مَاکَ لِلّٰهِ قَائِمًا تیرے پاؤں سوجا کرتے تھاللہ کے سامنے کھڑے ہوکر وَمِثُلُکَ رَجُلًا مَا سَمِعْنَا تَعَبُّدًا ہم نے تو تیرے جیسا عبادت کرنے والے آدمی کے متعلق سا مجمی نہیں بیدا ہوتا۔

یدوہ حضور اکر عظیمی کے لئے۔ اس نمونہ کو جماعت قائم نہیں کرے گی تو جماعت زندہ نہیں ہوسکتی۔ اس نمونہ کو آپ قائم کریں تو آپ کی چند ہزاروں کی تکبیریں نہیں ساری کا ئنات کی تکبیر آپ کے ساتھ ہوگی۔ ذرّہ ذرّہ کا ئنات کا اللہ کانام بلند کرے گا آپ کے ساتھ اور کوئی دنیا کی طاقت آپ کومٹانہیں سکتی۔

حضرت رسول اکر علیقی کے نمونہ کو صحابہ ٹے جس طرح پڑااس کی حالت بیتھی کہ ایک دفعہ آنحضر علیقی کے وصال کے بعد حضرت ابوالدرداء ٹرٹی غم اور بے قراری کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے ام الدرداء ٹے نے بوچھا کہ کیا غم پہنچا ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہوگئ ؟ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ رسول القلیقی کے زمانہ میں کوئی کوئی شخص بے جماعت نماز پڑھا کرتا ہو۔ سارے اکھے تمام کے تمام باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ (کسی ایک کود کھے لیا ہوگا گلیوں میں پھرتا ہوانماز کے وقت ایسی جرقراری دل میں بیدا ہوگئ ۔) مسجد کا شوق ، مسجد کی محبت ایسی تھی ایک دفعہ رسول کریم علیقی مسجد میں آئے تو ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی دو پولوں (ستونوں) کے درمیان ۔ آپ نے کہا یہ علیقی مسجد میں آئے تو ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی دو پولوں (ستونوں) کے درمیان ۔ آپ نے کہا یہ

رسی کیسی؟ عرض کیا گیا کہ حضرت زین ہے کی رسی ہے وہ رات اتن کمبی عبادت کرتی ہیں مسجد میں آ کے کہ وہ ہو تھا گئی ک کہ وہ تھک کرگر نے والی ہو جاتی ہیں سہارے کے لئے رسی پاس رکھی ہوئی ہے۔ تب آنخضر ہے اللہ اللہ کے خیر ہے اللہ کے نے فرمایا کنہیں بیمناسب نہیں ایسی نکلیف جو طافت سے بڑھ کر ہے اس کی خداا جازت نہیں دیتا اور وہ رسی کھلوا دی۔ (صحیح بخاری کتاب الجمعۃ باب ما کیرہ من التشدید فی العبادۃ)

تہجد میں آنخضر علیہ نے نماز شروع کی توضح کی نماز کا توالگ سوال ہے تہجد کے وقت باجماعت نمازی شروع ہوگئیں۔ ترک فرمادیں اس خیال سے کدامت اس کوفرض نہ سمجھ لے لیکن محبت صحابہ گی مسجد سے بیتھی۔ایک دفعہ صحابہ گا طفر ہوئے بعض اور نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کہ جواہل شروت ہیں بیت ہم ۔ان کوخدا نے دولتیں دی ہیں ہم کیا کریں۔رسول کر پھیلیہ نے بازی ہم پر۔ ہڑنے فکر میں ہیں ہم ۔ان کوخدا نے دولتیں دی ہیں ہم کیا کریں۔رسول کر پھیلیہ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ بتاؤ توسہی انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! دیکھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور روز ہم بھی رکھتے ہیں وہ جھی رکھتے ہیں ہم نہیں زکو ہوہ دیتے ہیں ہم دے نہیں سکتے غریب آ دی ہیں ۔خدا کی راہ میں وہ خرج کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ تو لے گئے بازی ہمارے اوپر۔رسول اللہ اللہ اللہ کے بین ان سے جاملوگے یا اور تمہارے بعدتم سے پھرکوئی بیات ہوں اس پڑمل کروتو ہو تم پر بازی لے گئے ہیں ان سے جاملوگے یا اور تمہارے بعدتم سے پھرکوئی نہیں مل سکتا۔

آپ نے فرمایا نماز کے فوراً بعد مسجد سے نہ نکلا کرو سلاد فعہ سبحان اللہ سلاد فعہ اللہ اور ۱۳۷ دفعہ اللہ اور ۱۳۷ دفعہ اللہ اکبر کہا کروانہوں نے شروع کردیا۔ اب دیکھنے وہاں کی امیر سوسائی کا کیا حال تھا؟ میں یہ بتارہا ہوں نمازیں کوئی غریبوں کی چیز نہیں تھیں بلکہ ایک دوسرے پر ہر طبقہ سبقت لے جاتا تھا۔ امیر بھی اور غریب بھی ، پچہ بھی اور بوڑھا بھی۔ جب امیروں نے بیسنا تو انہوں نے بھی بہی کام شروع کردیا پھروہ شکایت لے کرحاضر ہوگئے یارسول اللہ اب ہم کیا کریں کوئی اور ترکیب بتا کیں۔ آپ نے کہا اللہ کافضل ہے کہ میں اس کوروک نہیں سکتا اگر امیروں پرخدا کا یہ فضل ہے کہ دنیا کی دولتیں ہوتے ہوئے بھی روحانی دولتیں ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے ان کوروک دول ۔ ولیں روحانی دولتیں ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے ان کوروک رول ۔ ولیں۔ (صبح بین میں کیسے ان کوروک میں القوم حائط اوسترة) ہے وہ سوسائی تھی جو

حضرت محر مصطفىٰ عليك نه في قائم فر مائى اور حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰة والسلام فر ماتے ہيں: الصَّالِحُونَ النَحَاشِعُونَ لِرَبّهمُ ٱلْبَائِتُونَ بِذِكُرِهِ وَبُكَاء (سرالخلافه،روحانی خزائن جلد ۸ صفحه: ۳۹۷)

کہ بیروہ لوگ تھے جو نیک تھے اور اپنے رب کے حضور خشوع کے ساتھ جھکا کرتے تھے الْبَائِتُونَ بِذِكُوهِ وَبُكَاءِ راتول كوالمُه كرخدا كاذكركيا كرتے تصاور روتے ہوئے ذكركرتے تصيبه وہ لوگ تھے جو حضرت محمدہ مثالیہ نے اپنے پیچھے چھوڑے۔

لیکن صرف خود نماز قائم کرنا کافی نہیں ہے اِیا گ نَعْبُدُ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نہ صرف میرکہ ہم باجماعت عبادت کرتے ہیں تیری ۔ قومی طور پر ہم تیری عبادت کریں گے بلکہ اس كوتو مى عبادت قائم ركيس كـ اے خدا! محر مصطفى الله كا عب عند سے تجھے إِيَّاكَ اَعُبُدُ كَي آواز نہیں آئے گی عبادت کرنے والے مکتا اور تنہا نہیں رہیں گے ،ساری قوم بکارے گی کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ احدا! يرسارى قوم ترى عبادت كررى ہے اوراس كاطريق كيا ہے اس کا طریق خدا تعالی قرآن کریم میں بیان فرما تا ہے کہ اس کورائج کرو، اپنے گھروں میں رائج كروخودن يحت كرو،اينے بيوى بچوں كوسمجھاؤجب تكتم ينہيں كرو كے إيَّاكَ نَعْبُدُ كامقامتهميں حاصل نہیں ہوسکتا۔گھروں کے ذریعہ ہی قوم بنا کرتی ہے ۔بعض لوگ خودنماز پڑھ لی بیجے سوئے ہوئے ہیں چلوکوئی بات نہیں رہنے ہی دو۔ آرام کررہے ہیں۔ آرام نہیں کررہان کوآپ سردی سے بچانہیں رہان کوتو آ ہے آگ کے لئے تیار کررہے ہیں۔ بدر حنہیں ہے بظلم ہے اس لئے اس بات کو مدنظر رکھیں قرآن کریم فرما تا ہے حضرت اساعیل کا ذکر کرتے ہوئے:

> وَكَانَ يَأْمُرُ آهُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ " وَكَانَ عِنْدَ رَبّهِ مَرُضِيًّا ۞ (مريم: ٥٦)

اس کی شان دیکھو کہ وہ خود ہی نمازنہیں پڑھتا تھا بلکہا ہے اہل وعیال کوبھی نماز اورز کو ۃ کی تاكيدكياكرتا تفاوَكَانَ عِنْدَرَبِّهِ مَرْضِيًّا بيه بات اس كى الله كوبهت ببندتهي بهت بيارا وجودتها وہ خدا کی نظر میں۔

چنانچہ آنخضرے ﷺ کا یہی دستورتھا آ ہے ہمیشہ اپنے بچوں کواپنی ہویوں کونماز کے بعد خود زیادہ عبادت کرتے تھے کچھ دہر کے بعد جگادیا کرتے تھے کہوہ بھی شامل ہوں نماز میں حضرت علیٰ کو ، حضرت فاطمہؓ کواورمومنوں کونصیحت کرتے ہوئے آپؓ فرماتے ہیں:اللہ اس خاوند پررحم کرتا ہے جو خاوندنماز پڑھتا ہےاورنماز پڑھنے کے بعدا پنی ہیوی کوبھی جگا تا ہےاور بیوی اگرنہیں اٹھتی تواس کے منہ یر چینٹے دیتا ہے کہ وہ ان چینٹوں کی وجہ سے اٹھ جائے اور پھر وہ نماز میں اس کے ساتھ شامل ہوجاتی ہے۔فرمایا اللہ اس بیوی پررحم کرے گا جس کا خاوندست ہے وہ اٹھتی ہےاور وہ اپنے خاوند کے منہ پر جھینٹے دیتی ہےاور پھراس کو بھی نماز میں شامل کر لیتی ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كايبي طريق تقارآت بأنماز كواتني اہميت ديتے تھے كه گھر میں نماز قائم رہی ہمیشہ قائم رہی آئے کی وفات تک اورآئے کے بعدآئے کی اولا دمیں ایسی شان کے ساتھ قائم رہی ہے کہ وہ نمونہ جن لوگوں کو یاد ہے وہ جانتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ مُحَافِظِیُنَ نماز کے محافظ بن کروہ سارے کھڑے ہوگئے تھے۔

حضرت اماں جان محب کو جس طرح نماز ہے محبت تھی اور وقت پر نماز پڑھنے کی محبت تھی اس کا ذكرخوديج موعودعليه السلام فرماتے ہيں كہتے ہيں بشيراول جب فوت ہور ہے تھے، نزع كى حالت تھى نماز کا وقت ہو گیا اور میرے گھر ہے اس کو چھوڑ کرنماز کے لئے کھڑی ہو گئیں اور ذرایر واہنہیں کی ۔ جب نمازیڑھ کی اطمینان کے ساتھ تو یو چھا کیا حال ہے؟ میں نے کہاوہ فوت ہو چکا ہے تو ہڑے صبر كساته إنَّالِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ كهااورميراول اس يقين سي بركيا كه خدااس كى اس نيكى کوضا کُع نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہ بیٹا ضرور آئے گا جس کا مجھے وعدہ دیا گیا ہے چنا نچہ اس کے ا یک مہینے کے بعد صلح موعود مرز امحموداحمہ پیدا ہوئے۔( ملفوظات جلد ۲ صفحہ: ۳۹۲ )

ینماز کو قائم کرنا اوراس کی طرف توجه کرنا آپ کی اولا دوں کے لئے ہونا ضروری ہے بیہ برکتیں آپ کی ضائع نہیں جائیں گی آپ کی نسلوں میں منتقل ہوں گی ۔ نیک لوگ پیدا ہوں گے اس ے نتیجہ میں۔اس لئے اگرآپ کواپنی اولا دیے محبت ہے اگرآپ کوسلسلہ کے ستقبل سے محبت ہے تو نماز وں کو قائم خود بھی کریں اورا پنے اہل وعیال کو بھی قائم کرائیں ۔حضرت خلیفۃ کمسے الثانی رضی اللّٰد عنہ بہت کم بچوں کو مارا کرتے تھے مگر مجھے یاد ہے کہ جتنی دفعہ بھی مارا ہے نماز نہ پڑھنے پراور کی دفعہ

حضور "به کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھ کے آئے اور گھروں کا چکرلگایا۔کوئی بچہ کھیل رہا تواس کو بلالیا بھی سمجھایا بعض دفعہ اکتھے چار پانچ بچے پکڑ لئے ایک لائن میں کھڑا کیا اوران کوسزادی۔تواول توسزا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضور "کی ناراضگی ایسی تکلیف دہ چیزتھی سب کے لئے سب احباب جماعت کے لئے کہ وہی بڑی سزا ہوجایا کرتی تھی مگر بڑی پابندی کے ساتھ حضور "ہمیشہ اپنے اہل وعیال کونماز پر قائم فرماتے رہے۔

آنخضر علی این نصائح میں کوئی کسی کے لئے ایسا بہانہ ہیں رہنے دیا کہ وہ نماز باجماعت کو قائم نہ کر سکے۔ایک جگہ حضور سے بوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمیں اکیلا ہوں سفر پر تو پھر میں نماز باجماعت کس طرح قائم کروں آپ نے فر مایا کہ اگرتم اکیلے ہوتو اذان دو۔اذان کوئن کراگر کوئی شخص ،کوئی راہی ،کوئی مسافر تمہارے ساتھ شامل ہوگیا تو ویسے ہی تمہاری باجماعت نماز ہوگئ لیکن اگر کوئی نہ شامل ہوا تو تم تکبیر کہواور باجماعت نماز پڑھاؤ خدا کے فرشتے اتریں گے اور تمہارے ساتھ اس نماز کو باجماعت کردیں گے۔ (صحیح بخاری کتاب الاذان باب رفع الصوت بالنداء) احمدی نمینداروں کو چا ہے کہ وقت ہو، ہل چھوڑ دیں اور باجماعت نمازیں پڑھیں۔آپ کو مسجدوں کا شکوہ ہے۔مسجدوں کا شکوہ ہے۔مسجدوں کا کی ایک کیا شکوہ کے کہونت ہو، بل چھوڑ دیں اور باجماعت نمازیں پڑھیں۔آپ کو مسجدوں کا شکوہ ہے۔مسجدوں کا کیا شکوہ کے مسجدوں کا کیا تھوں کے بیاری زمین کو مسجد بنادیا گئی۔(صحیح بخاری کتاب الصلو قباب قول النبی جعلت کی الارض مبحداً)

پس اے احمدی! تجھ سے کوئی معجز نہیں چھین سکتا قیامت تک تجھے بیشکوہ نہیں ہوسکتا کہ ہمارے لئے معجز نہیں تھی باجماعت نماز پڑھنے کے لئے۔ جہاں دوگز زمین میسر ہو وہاں نماز باجماعت کرالیا کریں اور یہ جماعت خدا کے زدیک زیادہ پہندیدہ ہوگی۔

حضرت رسول کر جھائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک گڈر میہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ بڑی محبت سے اس کود یکھتا ہے اس کی کیاعادت ہے؟ اس کی عادت میہ ہے کہ بھیڑیں چراتے ہوئے جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے اور پھر تکبیر کہتا ہے اور پھراکیلا با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے رسول التقالیہ کے دیکھومیرے اس پیارے بندے کوتو دیکھو! کس طرح نماز قائم کرر ہا ہے اور صرف اس لئے کہ مجھ سے ڈرتا رہتا ہے۔ (سنن نسانی کتاب الاذان باب الاذان لمن یصلی وحدہ)

کس پیار سے ،کس محبت سے آنخضر سے اللہ اللہ ہوتی ہیں ایرا تھیں اور آپ کو نماز کی طرف بلاتے ہیں ۔ پانچے وقت مسجد سے اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لیکن بعض دفعہ دل خون ہوجاتا ہے دیکھ کر کہ احمدی ان عظیم الشان دعاوی کے باوجود بیلوگ سے بھی واقعی محبت رکھتے ہیں محمہ مصطفل سے ورنہ کیوں اتنی قربانیاں دیں ۔ محض لاعلمی میں محض غفلت کی وجہ سے بعض والدین کی تربیت کی کمزوری کی وجہ سے اس فریضہ سے عافل ہوجاتے ہیں کھڑے ہیں باتیں کررہے ہیں خیال ہی نہیں آرہا کہ خدااان کو اپنی طرف بلارہا ہے۔ اس لئے میں آپ کو دوبارہ تاکیداً بیرطن کرتا ہوں میرے پاس الفاطنہیں کہ جن کے ذریعہ میں آپ کو سمجواسکوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے ۔ ول میرے ہاتھ میں نہیں ہیں ۔ ول تو کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے خدا کے لیکن اس کے حضورہم عرض تو کر سکتے ہیں روروکر کہ اے خدا! میں کہ عمادے ندان ہو عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنے فضل سے قائم فرمادے۔ ہمارے دلوں کو پھیردے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت کورائ کے کردے ۔ کوئی شخص ہم میں بے جماعت نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ مسجد سے اذان ہو تو جوق در جوق دوڑتے ہوئے لوگ مسجدوں کی طرف جایا کریں۔ احمدیت کی شان جس طرح نظریات میں ہمیت کورائ کے کہ یہ بین غلام محبد موا شرہ ہم دنیا میں قائم کردیں کہ یہ معاشرہ خود نیا میں ہم مصطفل سے کہ ان کے سواور کوئی غلام تہمیں اس شان کا نہیں نظر آسکا۔

دیکھئے احمدیت کی زندگی مسجدوں سے وابستہ ہے، احمدیت کامستقبل مسجدوں سے وابستہ ہے، احمدیت کامستقبل مسجدوں سے وابستہ ہے، احمدیت کا اطمینان ، احمدیت کا سکون مسجدوں میں لئکا ہوا ہے، وہ دل جومسجدوں سے لئکے رہتے ہیں ان دلوں کے لئے خدا تعالی نے اطمینان اور سکینت کی صانت دے دی ہے۔ پس مسجدوں کی طرف جائیں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے لئے ساری قوم کوجد وجہد کی ضرورت ہے۔

 حضرت عباس سے کہا کہ ان کوآ واز دو کہ اے انصار اور اے مہاجرین! خدا کا رسول تہہیں اپنی طرف بلا تا ہے۔ جب بیآ واز ان کے کا نوں میں بڑی تو صحابہ ٹیہ کہتے ہیں کہ ہماری منہ زور اونٹنیاں یا منہ زور گھوڑے جو مرئے تے نہیں تھے جب ہم ان کوموڑنے میں کا میاب نہیں ہو سکے تو ان کی گر دنیں اپنی تلواروں سے کاٹ دیں اور چھانگیں مار کے دوڑتے ہوئے محمصطفی کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ (سیرت النبی اللہ النبی اللہ عند مقام جزء ۵ صفحہ ۱۳ بابغزوۃ حنین فی سنہ ثمان بعد الحجرۃ)

پس اے میں موٹوگی قوم! اے جم مصطفیٰ کے غلامو! آج میں آپ کو بیآ واز پہنچار ہا ہوں قر آن اور خدا کے رسول کی کہ خدا کا رسول مہیں عبادت کے لئے بلا رہا ہے، اگر تمہارے نفسانی خواہشات کی اونٹیاں اور تمناؤں کی سوار بیاں تمہارے قابو میں نہیں رہیں، اگران کی گردنیں خمیدہ نہیں ہوتیں مڑتی نہیں اس طرف تو کاٹ دیجئے بیگردنیں، اپی خواہشات پر چھری پھیرد یجئے دوڑت ہوتیں مڑتی نہیں اس طرف تو کاٹ دیجئے کہ گئینگ کہتے ہوئے مسجدوں کوآباد کیجئے کہ انہیں سے احمد بت کی آبادی ہے، انہیں سے اقبت میں آپ پر رحمت کا سامیہ ہوگا اس کے سواکوئی نصل کا دروازہ نہیں ہے۔ یہی عبادت کی راہ ہے جو نعمتوں کے ظیم الشان شاہراہ پر آپ کے ہمیشہ کے لئے جاری کردےگا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو۔ (آمین)

# فلسفهرجج

#### (برموقع جلسه سالانه ۷۷۷ء)

قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں عظیم واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جج کے لئے لوگوں کو بلانے کا ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں متفرق جج کے فلسفہ کے پہلوؤں کا ذکر ہے لیکن اس پہلے حصہ ہے جس مضمون کاتعلق ہے وہ بلانے کے نتیجہ میں جو نتیجہ ظاہر ہونا تھا اس وقت تک محدود ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کا تُحق کے دیا لگہ ق کے لیے گئے نے میں کیا تُحق کے دیا لگہ ق کے لگے گئے تکم دیتا ہوں کہ تو بلا اور تجھ سے بیدوعدہ کرتا ہوں کہ تیری آ واز بے کا رنہیں جائے گی۔ لوگ والہانہ جوش عشق کے ساتھ پیدل بھی اور ایس سوار یوں پر بھی دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے جن کو جوش عشق کے ساتھ پیدل بھی اور ایس سوار یوں پر بھی دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے جن کو

اس غرض سے دبلا کیا گیا ہو کہ وہ تیز چل سکیں۔

یہاں سواری کا جولفظ استعمال فر مایا اس سے مراد نہ گھوڑ ا ہے نہ اونٹ بلکہ ہروہ سواری مراد ہے جسےاس غرض سے ملکا پھلکا اور چست بدن کا بنایا گیا ہو کہ وہ تیز چل سکے۔ پھر جومنظر کھینچااس کے چلنے کاوہ ایسا عجیب ہے کہ برانی سوار یوں پر بھی اطلاق یا تا ہے اور نئی سوار یوں پر بھی اطلاق یا تا ہے فُر ما يِاتًا تِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْقِ فَج كامطلب عربى لغت عمطابق ہے مَشَى مُفَرِّجًا وَ فَا تِحاً مَا بَيْنَ رِجُلَيهِ يَهِمْ آتا مِهِ فَجَّ الشَّىٰ ۚ أَى شَقَّها (القامون الحيط زير لفظ طذا) اس كامطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی سواری ایسی تیزی کے ساتھ چلے کہ اپنے سامنے کی فضایامٹی یا یانی کواس طرح چیرتی ہوئی چلی جائے کہاس میں گہری گھاؤ پڑ جائیں۔ پس جیٹ ہوائی جہاز جب چلتا ہے تو وہ بھی فَ ج عَسِمِیْتِ میں سے گزرتا ہوا آتا ہے۔وہ سٹیمرجو ملکے بدن کا چست بدن کا تیزی کے ساتھ سمندر کی ً لہروں کو بھاڑتا ہےوہ بھی فئے عَمِیْق میں سے گزرتا ہے اوروہ سواریاں جوز مین میں گہری لکیریں ڈالتی ہوئی چلتی ہیں رفتار کے باعث وہ بھی فیتے عَمِیٰق میں سے آتی ہیں۔تو قر آن کا یہ کیسام عجزہ ہے که ہرز مانے کی سواریوں کاان نہایت ہی پیار مے مخضرالفاظ میں ذکر فر مادیا۔

لیکن اس میں دراصل ولولہ اورعشق اور تیزی کی طرف اشارہ ہے اور حج کا فلسفہ اگرایک لفظ میں بیان کرنامقصود ہوتو وہ عشق ہی ہے۔جومناسک حج میں ادا کئے جاتے ہیں جوحر کنتیں انسان جا کر، خدا سے محبت کرنے والے بندے اس کے ،عبادت کرنے والے کرتے ہیں وہ ساری نہ صرف عشق بلکہ مجنونا نہ عشق کی علامتیں ہیں ۔تمدن کے کیڑے اتار دینا، دوجیا دروں میں ملبوس ہوجانا،صحراؤں میں جا کرڈیرے ڈال دینے ،گھروں کے گر دگھومنا دیوا نہ وار ، پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنا ،سرمنڈ ا دينا، قرباني كرنااوربار باربر والهانعشق كانداز كساته بههنا لَبَيْك السلَّهُم لَبَّيْك لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ وَالْحَمْدُ وَ النَّعْمَةُ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ كَمَاضُر مُولاك میرے آقا!اے میرے رب! میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں تجھ سا کوئی نہیں میں حاضر ہوں۔ ہرتعریف تیرے لئے ہے۔ ہرنعت تجھ ہی سے ہے۔ آقا تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں۔ یہ جذبات عشق اور دیوانہ واروہاں گھومنا بیسب کیج عشق ہی کے تو مناظر ہیں۔ایسے عشق کے مناظر جس کی کوئی نظیر دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی ۔حضرت مسیح موعودعلیہ الصلو ۃ والسلام اس فلسفہ کو بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں: (بیسب کیا ہے عشق کے سواہاں والہانہ عشق کے سوااور کچھ نہیں۔)

''اسلام نے ۔۔۔۔ محبت کی حالت کے اظہار کے لئے جج رکھا ہے
خوف کے جس قدرار کان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخو بی واضح ہیں کہ س قدر

تذلل اور اقرار عبود بیت اس میں موجود ہے اور جج میں محبت کے سارے ارکان

پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔

عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے کپڑوں کو سنوار کر رکھنا بیعشق میں نہیں رہتا۔۔۔۔

غرض بینمونہ جوانہائے محبت کے لباس میں ہوتا ہے وہ جج میں موجود ہے۔ سر

منڈ ایا جاتا ہے، دوڑ تے ہیں۔ محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خدا کی ساری

منڈ ایا جاتا ہے، دوڑ تے ہیں۔ محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی کمال عشق دکھایا

منر یعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا

ہے۔' (ملفوظات جلد ۲صفح: ۲۲۵)

پھرفر مایا:

'' خانہ کعبہ کا پھر یعنی قحرِ اسود ایک روحانی امر کے لئے نمونہ قائم کیا ہے اگر اللہ تعالی جا ہتا تو نہ خانہ کعبہ بنا تا نہ اس میں قجرِ اسود رکھتا لیکن چونکہ اس کی عادت ہے کہ روحانی امور کے مقابل پر جسمانی امور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کردیتا ہے تاوہ روحانی امور پر دلالت کریں اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھوتی ہے اور اس کے آستانے کو بوسے دیتی ہے۔ ایساہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے ایک نمونہ دیا گیا اور خدانے فر مایا کہ دیکھویہ میرا گھر ہے اور ایسا تھم اس لئے دیا کہ انسان بر محبانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے تو جج کرنے والے جج کے مقام میں جسمانی طور پر اس گھر کے گردگھو متے ہیں ایسی صور تیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ وار مست ہیں۔ زینت دور کر دیتے ہیں، سر منڈا دیتے ہیں، مومنڈ ادیتے ہیں، مومنڈ اور یہ ہیں، مومنڈ اور یہ ہیں، مومنڈ اور یہیں، مومنڈ اور یہیں، مومنڈ اور کی محبت میں دیوانہ وار مست ہیں۔ زینت دور کر دیتے ہیں، سر منڈ اور یہیں، میر منڈ اور یہیں، مومنڈ اور کہی محبت میں دیوانہ وار مست ہیں۔ زینت دور کر دیتے ہیں، سر منڈ اور یہیں، میر منڈ اور یہیں، مور دیوان کی شکل بنا کر اس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اور

اس پھرکوخدا کے آستانے کا پھرتصور کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ یہ جسمانی ولولیہ روحانی تیش اور محبت پیدا کردیتا ہے اورجسم اس کے گھر کا طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ چومتا ہےاورروح اس وقت محبوب حقیقی کے گر دطواف کرتا ہےاور اس کی روحانی آشیانہ کو چومتا ہے۔ کوئی مسلمان کعیے کی پرستش نہ جمرِ اسود سے مرادیں مانگتا ہے بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ ایک جسمانی نمونہ سمجھا جاتا ہے وَ بس \_جس طرح ہم زمین پرسجدہ کرتے ہیں مگروہ سجدہ زمین کے لئے نہیں ایسا ہی یہ جمراسود کو بوسہ دیتے ہیں مگر وہ بوسہ اس پچھر کے لئے نہیں پھر تو پھر ہے جو نہ کسی کونفع دے سکتا ہے نہ نقصان مگراس محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اس کو اینے آستانہ کے لئے نمونہ ٹھہرایا۔''

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے جس فلسفه عشق كا ذكر فرمايا بيخض كوئي نظرياتي بات نہیں محض کوئی فلسفہ نہیں بلکہ اس کے پس منظر میں بعض ایسے واقعات ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لئے بنی نوع انسان کے لئے عشق کے نمونوں کے طور پر ہمارے لئے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔قرآن کریم ان واقعات کی طرف کہیں اشارۃً ذکر فرما تا ہے اور کہیں تفصیل سے ان واقعات کا ذکر فرما تا ہے۔ جب ہم ان واقعات پرنظر ڈالتے ہیں تب سمجھ آتی ہے کہ وہ کس قتم کاعشق ہے جس کا مطالبہ ہم سے کیا جار ہاہے۔وہ چند دن نہیں جو حج میں گزار کرہم آ جاتے ہیں بلکہ وہ تو ایک نمونہ ہے جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کوڈ ھالنا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کا ذکر قر آن کریم سے جوماتا ہے وہ حضرت ابراہیم م سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آیا اپنی ایک بیوی اور ایک بیے کو لے کرخدا کی رضا کی خاطرا بنی رضا کی گردن براس کی چھری چلاتے ہوئے ایک ایسے ہے آب وگیاہ ورانے کی طرف چلے آئے جہاں دنیا کے لحاظ سے رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی آئے نے اللہ تعالی کے حکم کی بناء پر بیوی اور معصوم بیچ کوساتھ لیا جوابھی دودھ بیتا تھااور وہ جگہ تلاش کی جہاں کسی زمانے میں خانہ کعبہ کا آغاز کیا گیا تھا۔ایک ٹیلہ بن چکا تھاوہاں اس کے گردریت کا،اردگرد ذرا گہری جگہ بن گئی تھی۔آٹ نے بڑی محنت سے اس کو تلاش کیا کشف کے مطابق اور وہاں اس خانہ کعبہ کی جگہ پر

اپنے بیوی اور بچے کو بٹھایا۔ ایک مشکیزہ پانی کا وہاں رکھا، ایک کھجوروں کا تھیلا چھوڑا اور پچھ دریہ کے بعد چل پڑے۔ ان کے چلنے کا انداز پچھالیا تھا کہ حضرت ہا جرہ پریشان ہوئیں، پچھے پیچھے دوڑیں اور کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جاتے ہو؟ یہ پانی کا مشکیزہ کے دن چلے گا؟ یہ کھوریں کب تک کا م آئیں گی ؟ لیکن حضرت ابراہیم جو بہت ہی زم دل تھے مڑکر بھی خدد بکھ سکے۔ زبان سے پچھ کہنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ آپ خاموش چلتے رہے وہ والہا نہ پیچھے دوڑتی رہیں۔ ہمیں دیکھو! معصوم بچہ ہے اور میں ہوں ہمیں کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ آخر حضرت ہا جرہ کو خیال آیا کہ بیزم دل باپ خدا کے تلم کے ساور نہیں کرسکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا تو بتا دو کہ کیا یہ خدا کے تلم کے نتیج میں ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم نے صرف اتنا کہا ہاں۔ حضرت ہا جرہ نے عرض کیا کہا گر خدا کے تکم کے نتیج میں ہے تو ہمیں ابراہیم رخصت ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک الی جگہ کہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم رخصت ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک الی جگہ گئے گر ثنیہ کے مقام پر جہاں سے وہ بچہ اور بیوی ان کود کھے نہیں سکتے تھے، وہ ان کونہیں دکھ سکتے تھے کوئے درمؤ کراس مقام کی طرف منہ کیا اور بیوی ان کود کھے نہیں شروع کی:

گھڑے ہوئے اورمؤ کراس مقام کی طرف منہ کیا اور بیدعا کرنی شروع کی:

رَبَّنَآ إِنِّيَ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ يَّتِي بِوَادِغَيْرِ ذِحُ زَرُعَ عِنْدَ بَيْتَا إِنِّيَ الْمُحَرَّمِ لَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لَا رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْهِمُ الشَّمْرِةِ فَالْمُ اللَّهُمُ وَالْرُوقَةُ مُ اللَّهُمُ وَالْرُوقَةُ مُ اللَّهُمُ وَالْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ الللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللللْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ الللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكِ

اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولا دکواپی ذریت کوایک ایسی وادی میں بسادیا ہے جس میں گھاس کا تکا تک نہیں اگا، تیرے مقدس گھر کے قریب اس لئے اے میرے آقا! کہ تیری عبادت کریں ۔ پس تو ہی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کردے ۔ وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آئیں اورا ہے میرے آقا! ان کو پھلوں سے رزق عطافر ما تا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں ۔ پہلی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعاکی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے جو برکتیں عطافر مائیں وہ ظاہر ہیں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جو واقعہ ہواوہ ہے کہ حضرت ہا جرہ تھوڑی دیر کے بعد بیاس کی شدت کے باعث اس حال کو پہنے گئیں کہ دودھ بلانے کے لئے بھی جی کے لئے بچھ نہیں تھا۔ جب آپ کا دودھ بھی خشک ہوگیا اور

پچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو بے قراری میں دوڑیں، ایک پہاڑی ہے صفااس پر چڑھیں، دیکھا کہ کوئی دورتک شاید آدی نظر آئے کہیں سے کوئی سہارامل جائے، پھے نہیں تھا، والپس اتریں جب درمیان کے حصے میں پنچیں جو گہری ہے اس گھرا ہٹ سے کہ جلدی جاؤں اس کی طرف وہاں سے دوڑ نے لگیں، پھر پہاڑی آئی، کمزور ہو چکی تھیں پھر آپ کی رفتارست ہوگئی، مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں، وہاں سے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر گھرا ہٹ میں والپس دوڑیں کہ شاید پر لی طرف کوئی آدمی آ دمی آ دمی آ ویکا ہو۔ اس طرح سات مرتبہ ہوا یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ ساتویں مرتبہ آپ پہاڑی کے اوپر تھیں تو آپ کوایک آواز سانی دی، دوبارہ آواز سانی دی۔ آپ نے کہا اے آ واز والے! کیا تو میری مدد بھی کرسکتا ہے؟ اس وقت خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا اے ہجرہ! تھے کوئی فکر نہیں خدا نے تیری سن لی ہے۔ دیکھے جہاں تو نے اپنا بچر کھا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے اس طرف دیکھے۔ وہاں آپ نے دیکھا تو فرشتہ مراس تھا اس نے زمین پر ایڑی ماری اور آ ب زم زم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ بے بقراری سے اس طرف دوڑیں اور اس چشمے سے چلو بھر بھر کر پانی لینے لیس۔ حضرت رسول کر چھا تھے فرماتے ہیں کہ طرف دوڑیں اور اس چشمے سے چلو بھر بھر کر پانی لینے لیس۔ حضرت رسول کر چھا تھے فرماتے ہیں کہ اسا عیا گی ماں ہا جرہ اگر چلو نہ بھر تی تھوڑ اظرف نہ دکھاتی تو بہت بڑا اور پر زور چشمہ وہاں سے پھوٹ بڑتا۔ (سے جبخاری کتاب الما تاہ باب من رای ان صاحب الحوض والقربۃ۔۔۔) کیکن دراصل اس چشمہ میں اشارہ تھا، بیت اللہ کے اندر فلسفہ اسلام ہے دراصل سارے کا سارا۔

بیت الله دراصل حضرت محم مصطفی ایستی کے لئے ایک بنیاد کا کام دیتا تھا۔ اس چشے میں بھی دراصل اس کوثر کی طرف اشارہ تھا جوآ تخضر علیا ہے کہ عصوا ہونے والی تھی۔ جس طرح جسمانی لحاظ سے زندگی کے لئے وہاں ایک چشمہ پھوٹا اس عرب کے صحرا سے ایک بقر ارروح نے خدا کے حضور گر گر ٹانا تھا اورایٹیاں رگرٹی ن تھیں وہ حضرت محم مصطفی ایستی سے ساری دنیا بیاس سے ترپ رہی تھی کہ ایک بوند پانی کی نظر نہیں آتی تھی روحانی دنیا میں تب محم مصطفی ایستی کی روح کی بے قراری کود کھ کہ ایک بوند پانی کی نظر نہیں آتی تھی روحانی دنیا میں تب محم مصطفی ایستی کی روح کی بے قراری کود کھ کر ، تب آپ کی گریدوزاری کوئن کر آسمان سے وہ رحمت کا چشمہ پھوٹا وہ عرفان کا چشمہ پھوٹا وہ سمندر ظاہر ہوا جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہی وہ دراصل کوثر ہے جس کے لئے آب زم زم ایک بنیا داور ایک اشارے کے طور پر تھالیکن یہ کوثر ظرف کے مطابق عطا ہوا اور جس طرح حضرت محم مصطفی ایستی کی طرف بے پناہ تھا ویسائی یہ کوثر کھی بے پناہ ہوگیا۔ اللّٰہ مَّ صَلّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ مُحَمَّدٍ .

اس كے بعدا يك دوسرا واقعة قربانى كا واقعه ہے جس كا بھى تعلق حضرت ابرائيم عليه الصلاة والسلام اورآ ي كے بيٹے اساعیل ہے ہے۔ قرآن كريم اس كاذكران الفاظ میں فرما تا ہے:

فَلَمَّا بَلَغُ مَعَهُ السَّعُى قَالَ لِيبُنَى الِّيْ اَلٰى اَلٰى الْمُنَامِ

اَنِّ اَذُبَهُ كَ فَانُظُرُ مَا ذَا تَرَى وَاللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا مَا اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا مَا اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَفَدَيْنَ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الل

کہ جب حضرت اساعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ دوڑ نے پھر نے لگے، یہ اس زمانے کی بات ہے ابھی چھوٹی عمرتی لیکن ساتھ دوڑ تے پھر تے تھے۔ تھے گیارہ بارہ سال کی عمر میں۔ حضرت ابراہیم باربارد کھنے کے لئے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے رویا میں دیکھا قرآن کریم فرما تا ہے کہ اس رویا کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بیٹے لو کا طب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میرے بیارے بیٹے! میں نے ایک خواب دیکھی ہے اور وہ خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذن کے کرر ہا ہوں۔ تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ معصوم بے نے کہ اس خواب یہ ہے کہ میں تجھے ذن کے کرر ہا ہوں۔ تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ معصوم بے نے کہ الی شکا تا اللّٰہ مِنَ النّٰ ہُورَ تو وہی کر جس کا تجھے خدا نے عمر دیا ہے سَتَجدُ فِنَ اللّٰ مَنَ اللّٰہ مِنَ النّٰ ہُورَ اللّٰہ کے فضل کے ساتھ اللّٰہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تب حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل اوندھا کر کے ان کو لٹا دیا اس طرح سے کہ میں اس بے کی گردن پراس حال میں چھری پھیروں کہ وہ مجھے ندد کھے سکو اور میں اسے ندد کھے سکوں۔ اس وقت خدا نے فرمایا و فاکہ نے آئ تیا ڈبل ھیڈ ہے ہم نے کہا اے ابراہیم! ایک ڈ صَد کھ سکوں کو اللّٰہ تا نے بارہ کے ماکھوں کو خوری اللّٰہ کے نیا تو نے اپنی رویا پوری کردی ہے گذیل کی ڈبنے دی الْمُحَدِ نِیْنَ اس طرح ہم محسنوں کو جاد ہا کرتے ہیں۔

یہ جو قربانی کا واقعہ ہے اس کی یاد میں وہ قربانیاں کی جاتی ہیں یہ یاد دلانے کے لئے کہ کس

طرح ابراہیمؓ نے اپنے بچے کی گردن پرچھری چھیری تھی یا چھیرنے کے لئے تیار ہو گئے اورا تنا کامل عزم تھاوہ، باپ اور بیٹے دونوں کا کہ خدا تعالی نے گواہی دی کہ تو نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے۔ایک شُعشہ بھی وہم کا پیدانہیں ہوسکتا تھا کہ وہ چھری نہ چھیرتی اس کی گردن پرا گرخدا کا پیچکم نازل نہ ہوتا۔

اس میں اشارہ ہے دراصل ان قربانیوں کی طرف جن کا آغاز حضرت محم مصطفی الیکی سے کرنا تھا۔ ذبیح عظیم میں وہ بکر انہیں مراد جو ظاہر ہوااوراس کی گردن پر چھری پھیری گئی تھی۔ بکر ہے کوتو کوئی نسبت ہی نہیں تھی حضرت اساعیل سے حضرت اساعیل کے مقابل پر بکر ہے کو ذبیح عظیم کہنا تو بڑی عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت اساعیل کے مقابل پر جوظیم ذبی کہلاسکتا ہے وہ محم مصطفی الیکی ہوتا ہوئی رہی بنی نوع انسان کی عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت اساعیل کے مقابل پر جوظیم ذبی کہلاسکتا ہے وہ محم مصطفی علیہ ہے سوا اور کوئی نہیں ۔ ساری عمر آپ کی روح خدا کے حضور ذبی ہوتی رہی بنی نوع انسان کی محبت میں بھی اور خدا کی محبت میں بھی ۔ تمام عمر آپ کے جسم کا خون بھی بہاان گلیوں میں خدا اور بنی مربو نوع انسان کی محبت میں اور آپ کی روح بھی فدا ہوتی رہی اور اس کے اوپر چھریاں چلتی رہیں صبر و رضا کی ۔ صرف بہی نہیں بلکہ آپ نے ذبیح عظیم کے طور پر وہ صحابہ پیدا کئے جنہوں نے اس قربانی کو آگے چلایا اور محض اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش ہی نہیں کیا عملاً اپنی گردنیں خدا کی رضا کی تواروں کے سامنے اس طرح رکھیں کہ وہ ذبی کئے عمیدانوں میں ۔

تاریخ اسلام سے نابت ہے کہ جس طرح حضرت اساعیل اور انکی بیوی اور ان کے بیچے سارے اس قربانی میں شریک تھے ایک ابرائیم اور ایک اساعیل اور ایک ہاجر ہندہی محمہ مصطفی ایسی سارے اس قربانی میں شریک تھے ایک ابرائیم اور سینکٹر وں اساعیل بیدا کر دیئے۔ ایسی ما ئیں تھیں جنہوں نے سات سات بیچے جنگ میں جھیجا ور دعا ئیں کرتی رہیں رور و کے خدا کے حضور کہ اے خدا! ایک بھی نج کر واپس نہ آئے اور سارے تیرے حضور میں ذبح ہوجا ئیں۔ ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے خاوندوں کوان دعاؤں کے ساتھ اور ان تمناؤں کے ساتھ میدان جنگ میں بھیجا کہ میں دوبارہ اس خاوندکا منہ نہ دیکھوں اور تیری راہ میں بیکام آئے۔ ایسے باپ تھے جنہوں نے بچوں کو بیدعا ئیں دیں کہ جاؤ اور خدا کرے اور کاش ایسا ہو کہ تم خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤ اور میں تمہارا دوبارہ منہ نہ دیکھوں۔ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس ذبح عظیم کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قَامُوا بِاَقُدَامِ الرَّسُولِ بِغَزُوهِمُ
كَالُعَاشِقِ الْمَشُغُوفِ فِى الْمِيُدَانِ
فَدَمُ الرِّجالِ لِصِدُقِهِمُ فِى حُبِّهِمُ
تَحْتَ السَّيُوفِ أُرِيُقَ كَا لُقُرُبَانِ
(آئينه كمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۱)

کہ محمد صطفی اللہ کے سے ایس کے صحابہ نے محم صطفی اللہ کے اقدام کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے میں وہ غزوات میں اقدام کیا۔ایک ایسے عاشق کی طرح جوجلو ہ عشق سے پاگل ہو چکا ہو۔اس حال میں وہ میدانوں کی طرف نکلے کہ تم دیکھو گے کہ انسانوں کا خون ان کی سچائی کے باعث اس محبت کی سچائی کے خوت سے کہ سچائی کے جو تھر یوں کے خوت کے ساتھ تھی تلواروں کے نیچے اس طرح بہایا گیا جس طرح چھر یوں کے نیچے قربانیوں کی گردنوں کا خون بہتا ہے۔

یہ وہ نقشہ ہے قربانیوں کا جے اوّل دور میں واقعات کی دنیا میں پیش کیا جاچکا ہے اوراس دورِثانی میں آپ ہیں جنہوں یہ نمو نے پیش کرنے ہیں۔اے سے موعود کی جماعت!اے وہ جو جج سے محبت کا دعو کی رکھتے ہو!ا ہے وہ جو بید دعو کی کرتے ہو کہ عشق ووفا کی گئی ہی تصاویر ہم ماضی میں دیھے پی ہیں انہیں ہم دوبارہ دہرائیں گے اورا پنی زندگیوں میں ان تصاویر کے نمو نے بن کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ جنہوں نے تجدید عہد کی ہے، یہ ہے روح جج، یہ ہے فلسفہ جج۔ آج جو سینکٹروں ہزاروں واقفین زندگی اوران کی ہویاں اوران کے بچے واحدی ذی ذرع میں رزق کے ظاہری انظاموں کے بغیرا پنے آپ کو خدا کے حضور پیش کررہے ہیں اور کرتے چلے جارہے ہیں یہ سارے اسی قربانی کے مناظر ہیں۔ یہی ہیں جج کے مقاصد جن کو جماعت احمد یہ اللہ کے فضل سے پورا کررہی ہے اورانشاء کے مناظر ہیں۔ یہی ہیں جج کے مقاصد جن کو جماعت احمد یہ اللہ کے فضل سے پورا کررہی ہے اورانشاء کے مناظر ہیں۔ یہی ہیں جج کے مقاصد جن کو جماعت احمد یہ اللہ کے فضل سے پورا کررہی ہے اورانشاء کے مناظر ہیں۔ یہی ہیں جا کے گی۔

جے کے اندرایک عظیم بات میہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوخدانے میے تکم دیا تھا کہ سب دنیا کو اس طرف بلاؤ اس لئے خدانے ہر دنیا میں ہرفتم کی قوموں اور عبادت کرنے والوں کے کچھ نہ کچھ نمونے جے میں رکھ دیئے ہیں۔آپ کوسادھؤں کا رنگ بھی یہاں نظر آ جائے گا، دو کپڑوں میں ملبوس، سرمنڈائے ہوؤں کا رنگ بھی یہاں نظر آ جائے گا، بیٹھ کرعبادت کر نیوالوں کا رنگ بھی نظر آ جائے گا ، دوڑ کر عبادت کرنے والوں کا رنگ بھی نظر آ جائے گا، ہاتھ چھوڑ کر عبادت
کرنے والوں کا رنگ بھی نظر آ جائے گا، ہاتھ باندھ کر عبادت کرنے والوں کا رنگ بھی نظر آ جائے گا،
رکوع کرنے والوں کا بھی ، سجدہ کرنے والوں کا بھی ، جنگلوں میں دھونی رما کر بیٹے جانے والوں کا بھی ،
پھروں کے گردگھو منے والوں کا بھی ، پھروں کو چو منے والوں کا بھی ۔ کوئی ایسارخ کوئی ایسارنگ دنیا
میں عشق اور عبادت کے اظہار کا نہیں ہے جو جج میں نہ پایا جائے ۔ دیکھیں اس سے بی ثابت ہوتا ہے
کہ جج کا اصل مقصد بنی نوع انسان کو بالاخراکٹھا کرنا تھا۔

جے وحدت انسانی کا ایک عظیم درس ہے۔ جے میں بنی نوع انسان اس طرح ایک ہوجاتے ہیں کہ دنیا کے پردے پران کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ وہاں کا لے بھی آتے ہیں اور گورے بھی آتے ہیں۔ سیاہ وسفیدا ور ہر رنگ کے انسان مشرق اور مغرب اور شال اور جنوب سے اکتھے ہوتے ہیں۔ امیر بھی اور غریب بھی ، مختلف زبانیں بولنے والے لیکن وہاں ایک زبان عربی چل رہی ہوتی ہیں۔ امیر بھی اور غریب بھی ، مختلف زبانیں بولنے والے لیکن وہاں ایک زبان عربی چل رہی ہوتی ہے۔ ساری دعا کیں ، سارا اظہار عشق عربی میں ہور ہا ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں رہتا نہ کیڑے کا نہ کسی اور رہن سہن کا۔ سارے بن نوع انسان خدا کے حضورا یک ہوجاتے ہیں۔ اس سے بہتر اس سے بہتر اس سے علاوہ پیارا بن نوع انسان کے اکتھے ہونے کا کوئی اور منظر آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ پیارا بن نوع انسان کے اکتھے ہونے کا کوئی اور منظر آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ پیارا بنی نوع انسان کے اکتھے میں جن منافع کا ذکر تھا ان کے متعلق حضرت مسلے موعور ڈور ماتے ہیں:

'' جج توایک مذہبی عبادت ہے مگراس میں میں روحانی فوائد کے علاوہ ملی اور سیاسی غرض بھی ہے کہ مسلمانوں کے ذکا اڑ طبقے میں ایک بڑی جماعت سال میں ایک جگہ جع ہوکر تمام عالم کے مسلمانوں کی جماعت سے واقف ہوتی رہے۔ تمام عالم کے مسلمانوں کے حالات سے واقف ہوتی رہے اور ان میں اخوت اور محبت ترقی کرتی رہے اور انہیں ایک دوسرے کی مشکلات سے میں اخوت اور آپس میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اخذ کرنے کا موقع ملتارہے''

پھرفر ماتے ہیں:

'' حج سے مسلمانوں کے اندر مرکزیت کی روح بھی پیدا ہوتی ہے اور

انہیں اپنی اور باقی دنیا کی ضرورتوں کے متعلق غور وفکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔''
اس طرح ایک دوسرے کی خوبوں کودیکھنے اور ان کواخذ کرنے کا موقع ملتا ہے۔''
جوبی نوع انسان کی خاطر خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ چنا نچرج کا مضمون جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہاں بیآ پیجیبات دیکھیں گے کہ یا بھیا الدین امنوایا یَا ایھا السمسلمون وغیرہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہر جگہ بنی نوع انسان کا الناس کے طور پرخطاب ہے مثلاً السمسلمون وغیرہ کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہر جگہ بنی نوع انسان کا الناس کے طور پرخطاب ہے مثلاً فرمایا آخی کی النّا سِ بِالْحَقِیِّ (الْحُیا اللّا اللّٰ کی بہاں بھی الناس کا ذکر ہو فرمایا واللّٰ کا گور کو کی خاطر بنایا گیا وہ اللّٰد کا گھر مکہ میں ہے۔ پھر فرمایا والی کے لئے بین لوگوں کے فوائد کے لئے عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ اللّٰد کا گھر مکہ میں ہے۔ پھر فرمایا وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبُدِیْتَ مَثَا بَدُ لِنَّاسِ (البقرۃ: ۱۲۰۰) تو ہرجگہ الناس کا ذکر ہے۔ لؤگوں کے فوائد کے لئے عبادت کی خاطر بنایا گیا وہ اللّٰد کا گھر مکہ میں ہے۔ پھر فرمایا وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبُدِیْت مَثَا بَدُ لِنَّاسِ (البقرۃ: ۱۲۲) تو ہرجگہ الناس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبُدِیْت مَثَا بَدُ لِنَّاسِ (البقرۃ: ۱۲۲) تو ہرجگہ الناس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبُدِیْت مَثَا بَدُیْ لِنَّاسِ (البقرۃ: ۱۲۲) تو ہرجگہ الناس کا ذکر ہے۔

ایں سے ثابت ہوتا ہے کہ دراصل بیروہ پہلاگھر ہے اوراس وقت بیگھر بنایا گیا تھا جبکہ ابھی فرہبی اور قوی تقسیمیں نہیں تھیں ۔۔۔۔۔کسی کو کرش نے کسی کو بدھ نے کسی کو اور دوسرے فدا ہب کے بانیوں نے بنایا لیکن ہرایک کے ساتھ یا ہندو کا گھر ہو گیا یا بدھ کا گھر لگ گیا ساتھ یا زرتشت کا گھر ہے بیا پھر کنفیوشس کا۔اگرسب دنیا کو وہ اپنی طرف بلائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ بیتو زرتشت کا گھر ہے ہمیں اس سے کیا غرض؟ یا بیتو بدھ کا گھر ہے ہمارااس سے کیا تعلق؟ لیکن وہ ایک گھر جس کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ بیفلاں کا گھر ہے اور بیفلاں کا گھر ہے وہ وہ وہ پہلاگھر ہی ہوسکتا ہے جب متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ بیفلاں کا گھر ہے اور ایسی گھر نہیں دوہ وہ پہلاگھر ہی ہوسکتا ہے جب کے اردگر دوہ فدہب تھے۔ اس کے اردگر دوہ فدہب تھے۔ اس کے اردگر دوہ فدہب تھے۔ اس کی نوع انسان کو اکٹھا کرنے میں کوئی تھمہ کے جہاں بی نوع انسان کو اکٹھا کرنے میں کوئی تھمہ کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کے وہ ایک ہی جہاں بی نوع انسان کو اکٹھا کرنے میں کوئی تھمہ کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کے دوہ ایک ہی جہاں بی نوع انسان کو اکٹھا کرنے میں کوئی تھمہ کو اور اکر نے کے لئے کے دوہ کی تھا کہ تیا تھی وہ وہ بھاں بی نوع انسان کو اکٹھا کرنے میں کوئی تھمہ کو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کے دوہ کے کئے کے دوہ کے دیے۔ کاس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کے دوہ کے کہنے کا سے مقصول کوئی تھا کہ کے دیک سے کھر سے کوئی تھا کہ کے دیک سے کوئی تھا کہ کے انسان کو کوئی تھا کہ کے کئی کوئی تھا کہ کے لئے کے دوہ کے کئی کوئی تھا کہ کے دیں مقصد کو پورا کرنے کے لئے کے دوہ کے دیے کا سے مقصول کی کے لئے کے دوہ کے کئی کے دیک سے کھر کے کئی کوئی کے کئی کوئی کے دیک سے کوئی کھر کے کئی کے کئی کوئی کے کئی کھر کے کئی کے کئی کے کئی کوئی کے کئی کوئی کے کئی کے کئی کے کئی کوئی کے کئی کی کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کی کئی کے کئی

بطور معراج پیدا ہوئے۔ جج خود عبادت کا معراج ہے روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی جو اس میں ارتقاء ملتا ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح رفتہ رفتہ جج اس آخری مقام تک انسان کو پہنچا تا ہے جوتمام عالم کواکٹھا کرنے کا مقام ہے۔

پھر قرآن میں جوعبادتیں ہمارے لئے مقرر فرمائی ہیں ان پرآپ فور کر کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ عبادت کا آغاز فردسے ہوتا ہے۔ حضرت محمصطفی ایسی سے بطور فرد کے عبادت کی۔ صحراوُں میں جاکر، غار حرا میں۔ پھروہ عبادت جہاں تک انسانی سوسائٹی کا تعلق ہے ترقی کرتے ہوئے ایک اجتماعی رنگ اختیار کر گئی اور باجماعت نماز شروع ہوئی۔ اس باجماعت نماز کا تعلق محلّہ سے ہے۔ پھر یہ باجماعت نماز ترقی کرتی ہے اور جمعہ پر شنج ہوجاتی ہے اور جمعہ کا تعلق بورے شہر سے ہے۔ پھر یہ اور ترقی کرتی ہے اور جمعہ پر شنج ہوجاتی ہے جس کا تعلق ایک بڑے علاقہ سے ہے۔ پھر یہ اور ترقی کرتی ہے اور عبد پر جا کر منج ہوجاتی ہے جس کا تعلق ساری دنیا سے ہی اور تمام دنیا سے بنی پھر یہ ترقی کرتی ہے اور تمام کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اس چیز کی کوئی نظیر دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ماتی۔

تو یہ ارتفاء عبادت کا جی پر جا کر جوختم ہوتا ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو اسی سے ثابت ہوجاتا ہے کہ اسلام خدا کا پاکیزہ اور سچا اور آخری اور عالمی مذہب ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے عیسائی دنیا کا کہ All Roads take to Rome کہ ساری سڑکیں روم ہی کی طرف جاتی ہیں۔ جی اس محاورے کو کہانی بنادیتا ہے۔ واقعہ کج بیٹا بت کرتا ہے کہ اب تو ساری سڑکیں بنی نوع انسان کا مشرق اور مغرب، کی مکہ ہی کی طرف روانہ ہوں گی۔ ایک سمندر بن جاتا ہے وہاں بنی نوع انسان کا۔ مشرق اور مغرب، شال اور جنوب سے لوگ سڑکوں پر، ہوائی جہازوں پر، سمندر کے ذریعہ رواں دواں دریاؤں کی طرح چلتے ہیں گین ایسے خشک ذرے کہہ لیں جلتے ہیں گین ایسے دریاؤں کی طرح جو پانی کی طلب میں جا رہے ہیں۔ ایسے خشک ذرے کہہ لیں آپ جیسے ریت کے ذرے بہدرہے ہوں ایک طرف اس لئے کہ ان کی روحانی بیاس بچھ جائے اور ہیں ساری پیاس مکہ میں جا کر بچھتی ہے۔ اس لئے اگر جج کوآپ دیکھیں تو دونوں با تیں اس میں پائی جاتی طاہری بیں عشق ہوا کرتا ہے۔ اپنی ظاہری بیں عشق ہوا کرتا ہے۔ اپنی ظاہری بیں عشق ہوا کرتا ہے۔ اپنی ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے کہ بیعبادت کا معراج ہے کیونکہ عبادت کا منتہ کی عشق ہوا کرتا ہے۔ اپنی ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے بھی بیدا پنی عبادت کا معراج ہے اور اس میں آگر تمام بنی نوع انسان انجھے

ہوجاتے ہیں۔

هِ قَ آن كُريم فَحَ كَايك اور مقصد كاذ كركرت موئيان فرماتا به جَعَلَ اللهُ الْكَائِدَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلتَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَابِدَ لَا ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُونَ وَالْقَلَابِدَ لَا ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُونَ اللهَ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَابِدَ لَا ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُونَ اللهَ اللهَ وَالشَّهُ وَاللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَانَّ اللهَ بَكُلُ شَيْءٍ عَلِيْدُ (المائده: ٩٨)

کہ اللہ نے کعبہ یعنی مخفوظ گھر کولوگوں کی دائی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے اور نیز حرمت والے مہینے اور قربانی کواور جن جانوروں کے گلے میں پٹہڈالا گیا ہواوران کوبھی۔ یہاں جو بنیا دی چزییان کی کہ جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھز مین میں ہے اللہ سب کوجا نتا ہے۔ یہاں جو بنیا دی چزییان کی گئی وہ ہے قیلے اللّٰنیّاس کہ جج کولوگوں کے قیام کی خاطر بنایا گیا ہے یعنی جج میں وہ فلسفہ اوروہ پیغام ہے کہ جس کواگر بنی نوع انسان سمجھ جا ئیں تو انسانیت باقی رہ سکتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بی سکتا ہے بطور انسان کے لیکن اگر اس فلسفہ کو بھلا دیا گیا تو پھر اس دنیا میں انسان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جج میں وہ پیغام ہے بنی نوع انسان کے لئے جس پڑمل کرنے کے نتیجہ میں انسان بھی باقی نہیں رہے گا۔ بنی نوع انسان اس دنیا میں آزادانہ شرف انسانی کوقائم رکھتے ہوئے زندہ رہیں گے کین اگر اس پیغام کو بھلایا گیا تو انسان اس دنیا میں آزادانہ شرف انسانی کوقائم رکھتے ہوئے زندہ رہیں گے کین اگر اس پیغام کو بھلایا گیا تو انسان اس دنیا میں آزادانہ شرف انسانی کوقائم رکھتے ہوئے زندہ رہیں گے کین اگر اس پیغام کو بھلایا گیا تو انسان سے بین تو مٹ جائے گی۔

ج ہی کے ذریعہ اس انسانیت کا قیام ہے یہ کیسے ہے؟ بظاہر یہ عجیب بات نظر آتی ہے۔ ہم تو اب تک جتنی بات نظر آتی ہے۔ ہم تو اب تک جتنی باتیں کرتے چلے آئے ہیں جی کے متعلق ان سب کا تعلق تو حقوق اللہ سے تھا حقوق العباد کا تو ہاں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اپنے آپ کو ہر رنگ میں خدا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس مسکلہ کا حل کہ قیاماً لِلنّا سِ کیسے ہوگیا حضرت محمہ مصطفی اللّیہ نے ہمارے لئے کر دیا۔ جی کے بعد جی جو پیام دیتا ہے بنی نوع انسان کی وہ پیام یہ ہے کہ خدا سے ملنے کے بعد بنی نوع انسان کی طرف لوٹ پیام دیتا ہے بنی نوع انسان کی وہ پیام یہ ہے کہ خدا سے ملنے کے بعد بنی نوع انسان کی طرف لوٹ جاؤ۔ اگر خدا کے حقوق ق ادا کر ہے ہواور مخلوق کے جاؤ۔ اگر خدا کے حقوق ق ادا کر ہے ہواور مخلوق کے حقوق تھول جاؤ۔ دَ مَنَا فَ تَدَ لَیْ (النجم: ۹) کا مضمون کا مل ہوجا تا ہے جی کے پیغام میں۔ چنا نے حضرت محمہ مصطفی ایک ہے۔ اس کا خلاصہ ججۃ الوداع کے موقعہ پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچے حضرت محمہ مصطفی ایک ہے۔

جۃ الوداع کے موقعہ پرآپ نے جوج کا پیغام، جج کا فلسفہ بیان فر مایا اس پرآپ غور کریں تو جیران رہ جا کیں گے کہ تمام کی تمام باتیں بی نوع انسان کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں وہاں عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مطلب تھا کہ عبادت تو تم کر چکے لیکن بینہ بھینا کہ انقطاع الی اللہ کا مطلب بیہ ہے کہ بنی نوع انسان کو جھول کرتم خدا میں غائب ہوجا و اور پھر بنی نوع انسان کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔خدا میں غائب ہونے کا وہ مطلب ہے جو میں نے کر کے دکھایا ہے۔ جھے سے زیادہ خدا کے کوئی قریب نہیں تھا کیکن میں غائب نہیں ہوا اپنے بھائیوں سے۔ میں تو ایسا در دمند ہوا، لوٹا واپس بنی نوع انسان کو بھائیوں میں غائب اس طرح نہیں ہوا کہ ان کو جوایک بلانے کے لئے ،ان سے پھر کھائے ،ان سے ماریں کھائیں، ان کی گالیاں سنیں، ہر دکھ جوایک انسان انسان انسان کود سے سکتا ہے جمھے دیا گیا۔ لیکن پھر بھی میں خدا سے غائب اس طرح نہیں ہوا کہ ان کو میں خوا ہوائی ان کی طرف لوٹا، ان کی مصیبتیں برداشت کیں، انکیفیس برداشت کیں اور انہیں پیغام دیار ہا۔ میں خون بہا تارہ وہ خون لیتے رہے، میں گالیاں سنتارہ وہ گالیاں دیتے رہے، میں پھر کھاتا رہا۔ میں خون بہا تارہ وہ خون لیتے رہے، میں گالیاں سنتارہ وہ گالیاں دیتے رہے، میں پھر کھاتا رہا کہ میری جان ان کی راہ میں ہاکان ہوئی راہ میں ہاکان ہوئی راہ میں ہاکان ہوئی۔خدا تعالی اس واقعہ کاذکر کرکرتے ہوئے فرما تا ہے:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤُمِنُوْا بِهٰذَاالْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞ (اللهف: ٤)

پھرفر ما تاہے:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ (الشَّراء: ٢٠)

اے میرے پیارے محالیہ ! کیا تو ان لوگوں کی خاطر ہلاک ہورہا ہے جوا یمان نہیں لارہے؟ اس کئے کہ ایمان نہیں لارہے تو اپنے آپ کوغم میں ہلاک کرتا چلا جارہا ہے!! یہ ہے وہ فلسفهٔ حج جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت محمصطفی ایک شاہد یا آخری جج کے موقع پرخطبہ فرمایا۔ آپ دیکھیں میں نے اس میں سے چندا قتباسات کئے ہیں ان سب کا تعلق بنی نوع برنطبہ فرمایا۔ آپ دیکھیں میں نے اس میں سے چندا قتباسات کئے ہیں ان سب کا تعلق بنی نوع انسان کے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں:

''اےلوگومیری بات کواخیھی طرح سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد بھی بھی میں تم لوگوں کے درمیان اس میدان میں کھڑے ہوکر کوئی تقریر کروں گاتہ ہاری جانوں اور تمہارے مالوں کوخدا تعالی نے ایک دوسرے کے حملے سے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔'' تمہاری جانوں اورتمہارے مالوں کوخدا تعالی نے ایک دوسرے کے حملے سے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ ہے حج کا پیغام۔

'' خدا تعالی نے ہر شخص کے لئے وراثت میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے کوئی وصیت ایسی جائز نہیں جو دوسر ہے کے ق کو نقصان پہنچائے''
(صحیح بخاری کتاب الحج باب خطبۃ أیام نی)

پھرفر مایا:

''اےلوگو! تمہارے کچھ حق تمہاری بیو یوں پر ہیں اور تمہاری بیو یوں کے کچھ حق تمہاری بیو یوں کے کچھ حق تم پر ہیں۔ کے کچھ حق تم پر ہیں۔ یا در کھو کہ ہمیشہ اپنی بیو یوں سے اچھا سلوک کرنا۔'' (سنن تر مذی کتاب الرضاع باب ماجاء فی حق المرأة علی زوجھا)

یہ فلسفہ کج ہے جس کی طرف جماعت کو توجہ کرنی چاہئے کیونکہ خداتعالی نے ان کی نگہداشت تمہارے سپر دکی ہے۔

''عورت کمزور وجود ہوتی ہے اور اپنے حقوق کی خود حفاظت نہیں کرسکتی تم نے جب ان کے ساتھ شادی کی تو خدا تعالیٰ کوان کے حقوق کا ضامن بنایا تھا اور خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت تم ان کوا پنے گھروں میں لائے تھے پس خدا تعالیٰ کی ضانت کی تحقیر نہ کرنا اور عور توں کے حقوق ادا کرنے کا ہمیشہ خیال رکھو۔''

کوئی پہلوج کے فلسفہ کا جس کا بنی نوع انسان سے تعلق ہے آپ نہیں چھوڑتے فرماتے

ىين:

" ''اےلوگوتہہارے ہاتھوں میں ابھی کچھ جنگی قیدی بھی باقی ہیں'' خطبۂ جج ہے آخری خطبہ ہے اور دیکھئے کس کس کے حقوق کا تصور دماغ میں ہے،کس کس کا غم آپ کوکھائے جارہاہے:

'' ابھی کچھ جنگی قیدی باقی ہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہان کو وہی

کچھ کلانا جوتم خود کھاتے ہواوران کو وہی کچھ پہنانا جوتم خود پہنتے ہو۔اگران سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جوتم معاف نہیں کرسکتے تو ان کوکسی اور کے پاس فروخت کردو کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اوران کو تکلیف دینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔'(منداحمہ بن ضبل جزء ۴ صفحہ ۲۹)

''اے لوگو جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں سنواورا چھی طرح اس کو یا در کھو ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ کے ہو۔ تم تمام انسان خواہ کسی بھی قوم اور کسی حیثیت کے ہوانسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجہر کھتے ہو۔'' (سنن تر مذی کتاب النفسر القرآن باب ومن سورۃ التوبۃ) پھرفر مایا:

"کیاتہ ہیں معلوم ہے کہ آج کونسا مہینہ ہے؟ کیاتہ ہیں معلوم ہے یہ علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اقد کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے آقا! مید مقدس مہینہ ہے، مید مقدس علاقہ ہے اور مید حج کا دن ہے۔'' ہر جواب پررسول کریم اللہ فرماتے تھے:

''جس طرح یہ مہینہ مقد س ہے، جس طرح یہ علاقہ مقد س ہے، جس طرح یہ علاقہ مقد س ہے، جس طرح یہ علاقہ مقد س ہے، جس طرح یہ دن مقد س ہے اس طرح یہ دن مقد س ہے اس طرح یہ دن مقد س قرار دے دیا ہے اور کسی کی جان اور کسی کے مال پر حملہ کرنا ایسا ہی ہے ناجائز ہے جیسے کہ اس مہینے اور اس علاقے اور اس دن کی ہتک کرنا ۔ یہ حکم آج کے لئے نہیں کل کے لئے نہیں بلکہ اس دن تک کے لئے ہے کہ تم خدا سے جا کرملو' (صحیح بخاری کتاب الحج باب طبۃ الحج أیام نی)

پھرفر مایا:

'' یہ باتیں جو میں تہہیں آج کہتا ہوں ان کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دو کیونکہ ممکن ہے جولوگ آج مجھ سے تن رہے ہیں ان کی نسبت وہ لوگ اس پر زیادہ فليفهرج او ٧٧ء

عمل كرين جومجھ سے نہيں سن رہے' (صحیح بخاری كتاب الحج باب الخطبة أيام نی)

311

یہ ہے جج کا آخری پیغام یہ ہے حقیقت فلسفہ کج کہ خدا کو جبتم کامل طور پر پالو گے تواس کی مخلوق سے کامل بیار کرنا پڑے گا۔ یہ فلسفہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ معلوم کرے یہ اسی معلّم کتاب و حکمت کا کام تھا جس نے قرآن کی آئیتی بھی ہمارے سامنے پیش کیس اور پھران کی حکمتیں بھی کھول کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کیس اس پہلوسے جب میں نے اس واقعہ کود یکھا تو خدا گواہ ہے کہ جسم کا رُوال رُوال حضرت محمصطفی ایک کے محبت میں مست ہونے لگا۔ بے اختیار حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوة والسلام کے وہ شعرز بان پر جاری ہوگئے:

يَا حِبِّ إِنَّکَ قَدُ دَخَلْتَ مَحَبَّةً
 فِي مُهُجَتِي وَ مَدَارِ كِي وَ جَنَا نِي

اے میرے آقا! تواپنے محبت کی وجہ سے میرے جسم کے رُویں رُویں میں، جوڑ جوڑ میں، بند بند میں داخل ہو چکاہے۔

يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدُ دَخَلَتَ مَحَبَّةً
 فِي مُهُجَتِي وَ مَدَار كِي وَ جَنَا نِيُ
 إِنِّ عَ أَرَى فِ عَ وَجُهِكَ الْمُتَهَلِّلِ
 شَائًا يَفُوقُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ

میں تیرے چہرے میں وہ شان دیکھتا ہوں، وہ روشیٰ اور چبک دیکھتا ہوں کہ جوانسانوں کے چہروں سے بالاتر ہے عام انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ نورا پنے چہروں پر ظاہر کرسکیں۔

جسُمِى يَطِيُرُ الَيُكَ مِنُ شَوُقٍ عَلاَ
 يالَيُت كَانَتُ قُوة ُ الطَّيَران

آ قا! میراجسم شوق محبت میں تیری طرف اڑتا چلا آ رہا ہے اے کاش!اس میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كاكيسا والهانية شق ہے يونهي تونهيں ہو گياعشق!

اس لئے ہوا کہ آپ نے حضرت محم مصطفی اللہ کے حسن کودیکھاان آنکھوں سے جن آنکھوں سے عام انسان دیکھ ہیں سکتا؟ ہر فر مان کے پیچھے ایسی حکمتیں آپ نے پڑھیں جن کے نتیجہ میں عاشق ہونے کے سواحیارہ ہی نہیں رہتاانسان کے لئے ۔پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام فر ماتے ہیں:

أنُـطُـرُ إلَـيَّ بِـرَحُمَةٍ وَّ تَحَنُّنٍ
 يَـا سَيّدِى أَنَـا أحُقَـرُ الْغِلُمَان

میرے آقا! میرے قوبی کی آنکھ سے دیکھ۔ میری طرف بھی تو محبت کی آنکھ سے دیکھ۔ میری طرف بھی تو رحمت کی نظر فرما۔ میرے آقا! میں تو اُحقے رُ الْغِلْمَان ہوں۔ غلاموں میں سب سے تقیر غلام ہوں تیرے حضور عشق کے لحاظ سے۔ تیرے مقابل پر کوئی اتنا نہیں بچھا جتنا میں بچھ چکا ہوں۔ اُحقے رُ الْغِلْمَان کا یہ مطلب ہے کوئی تیرے عشق میں ایسا فنا نہیں ہوا آج تک جس طرح میں تیرے حضور عشق میں ایسا فنا نہیں ہوا آج تک جس طرح میں تیرے حضور بچھی ہوئی ہیں، میرادل، میری روح، میرے جسم عشق میں فنا ہو چکا ہوں۔ میری آتکے ہم کا ذرہ ذرہ تیری محبت میں فنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آئے فرماتے ہیں اور ایک دعا کرتے ہیں آئے ہم سب اس دعا میں شامل ہوں:

يَا رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّكَ دَائِمًا
فِی هُذِهِ الدُّنیَا وَبَعُثٍ ثَان
یا رب صل علی نبیک دائماً
فِی هٰذِهِ الدُّنیَا وَبَعُثٍ ثَانُ
(آئینه کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۱ \_ ۵۹۳)

کہ اے میرے رب اپنے اس نبی پر ہمیشہ ہمیش سلامتی بھیجنا چلا جا۔ اس وقت تک بھی جب تک بید دنیا باقی رہے گا اور جج کا فلسفہ باقی رہے گا اور جج باقی رہے گا جب تک محمصطفی علیقہ کا پیغام ہمیشہ ہمیش تک بنی نوع انسان کو ہمیشہ ہمیش فوائد پہنچا تارہے گا۔ اس وقت بھی جب بیسب دنیا مٹ جائے تب بھی اے میرے آقا جہاں تک تیرے اس محبوب محمد گاتعلق ہے ہمیشہ ہمیش ان پرسلام اور درود بھیجنارہ ۔ آمین ۔

# فضائل قرآن كريم

#### (خلاصه خطاب برموقع جلسه سالانه ۱۹۷۸ء) (خطاب کامتن دستیان بیس ہوسکا)

جس طرح مادی کا ئنات بے حداسرار سے پر ہے اسی طرح کلمات الہید کی روحانی کا ئنات یعنی قر آن کریم بھی اسرار کا ایساسمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں اس لئے فضائل قر آن کا مضمون بھی ایک بے کنار سمندر ہے مخضروفت میں صرف چند باتیں ہی بیان کی جاسکتی ہیں۔

قرآن کریم میں خداتعالی کاعشق پیدا کرنے کی بے انتہاء قوت ہے۔ اسی میں ایک برکت اور قوت ہے جوخدا کے طالب کو دمبدم خدا کی طرف کھینچی ہے اور اسے روشنی ،سکینت اور اطمینان بخشی ہے۔ قرآن کریم کے سیچ پیروؤں کے رگ وریشہ میں اس قدر محبت الہیتا ثیر کرتی جاتی ہے کہ محبوب حقیق سے ایک عجیب طرح کا پیاران کے دلوں میں جوش مارتا ہے اور آتش عشق ایسی افروخت ہوتی ہے کہ وہ مجلس میں ساتھ بیٹھے لوگوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ اس محبت اور عشق کو کسی تدبیر سے چھیانا بھی چا ہیں تو وہ اس میں کا میا بنہیں ہوسکتے۔

قرآن کریم نے جوعشاق خدا پیدا کئے ان میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔قرآن کریم کا کوئی صفحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں۔اول سے آخر تک اللہ ہی اللہ بھرا ہے۔اسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قرآن کریم کے گن گائے۔آپ للہ بھرا ہے۔اسی لئے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قرآن کریم کے گن گائے۔آپ نے اپنی زندگی میں جونغمات گائے ان پرایک عظیم کتاب کھی جاسکتی ہے۔

قرآن کریم ایک کامل اور جامع کتاب ہے اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی الہی کتاب میں الہی اللہ عیں اللہ میں اللہ میں امتیازی نشان کے طور پر ہونی چاہئیں۔قرآن کریم محبوب حقیقی کا چہرہ دکھا تا ہے۔اس کا پیروصفات الہید کا مظہر بن جاتا ہے۔اس میں ہر روحانی مرض کا علاج موجود ہے۔ بیر محفوظیت کے بلند مقام پر فائز ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالی نے خوداٹھایا ہے۔اس میں انسانی ہاتھ دخل نہیں دے سکتا۔اسکا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شعشہ غیر محرف وغیر مبدل ہے۔ دوسری کتب الہیداس کے مقابلہ میں بھی جہیں اور اس کے مقابل پھیکی اور بے نور نظر آتی ہیں۔

آپ نے قران کریم اور بائبل کی تعلیم کامقابله کرتے ہوئے فرمایا:

بائبل نے خلیق کا ننات کا جوتصور پیش کیا ہے اسے انسانی عقل تبول نہیں کرتی لیکن قرآن کریم نے اس کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے۔ آج کل جو انکشافات ہور ہے ہیں وہ چودہ سوسال پہلے سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے مئی صدافتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کا تصور بھی انسانی د ماغ میں پہلے موجود نہ تھا۔ قرآن کریم نے مرداور عورت دونوں کے نشس واحدہ سے پیدا ہونے کا نظر یہ پیش کیا ہے جس سے عورت کے مردکی پہلی سے پیدا ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ آج سائنس نے اس سلسلہ میں جونئ دریافت کی ہے وہ بعینہ وہی ہے جوقرآن کریم نے بیان کی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کو تمام صفات حسنہ سے متصف قرار دیتا ہے۔ وہ اسے ہر عیب سے منزہ قرار دیتا ہے۔ وہ اسے ہر عیب انسانی عقل اسے تاہی کرتی ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ انسانی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی ہائی انسانی حدا کا جوتصور پیش کرتی ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ انسانی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی ہائی انسانی روح اس سے دکھ تکایف اور اذبیت محسوس کرتی ہے۔

محترم صاحبزادہ (حضرت مرزاطا ہراحمہ) صاحب نے اشتہار''اہل اسلام کی فریاد' سے حضرت میں معترم صاحبزادہ (حضرت مرزاطا ہراحمہ) صاحب عضرت میں معتود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فارسی فلم پڑھ کرسنائی جس میں ایک مسلمان کو قرآن کریم سے متعلق ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اوراس کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کی تحریک فرمائی ہے اور جماعت احمد بیے کے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی:

اے میے موعود کے غلامواور آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والو! تم کہاں ہو؟ تم حضرت میں موعود علیہ السلام کی آ واز پر لبیک کہو۔ آگے بڑھو! اور قر آن کریم کی خدمت میں اپنی ہر متاع عزیز کو پیش کردو۔اس آ واز کوسنو جوقر آن کریم سے اٹھ رہی ہے۔ محم مصطفی اللہ اور آپ کے صحابہ کے بعد

اس زمانہ میں پھر یہ آواز بلندہورہی ہے کہ مَنْ اَنْصَادِی اِللّٰہِ (السّف: ۵۱) خدا کے قریب لے جانے والے کاموں میں میراکون مددگار ہے؟ تم اس آوازکوسنواوراس پر لبیک کہواور نَحْتُ اَنْصَارُ اللّٰہِ (السّف: ۵۱) (ہم اللّٰہ کے دین کے مددگار ہیں) کے نعرے سے آئی بلند آوازیں لگاؤ کہ زمین و آسان گونے اٹھے اور اس خلوص سے بلند کرو کہ زمین کا ذرہ ذرہ تھراا ٹھے۔ تم قر آن کریم کے نور سے اپنے سینوں کومنور کرواور پھراس کا ننات کواس کے نور سے ایسی سین بنادو کہ تاریکی کا نام ونشان مٹ جائے۔خدا کرے کہ لوگ قر آن کریم کی قدر کو پہچانیں۔ ہردل میں قر آن کریم کی قدر کو پہچانیں۔ ہردل میں قر آن کریم کا عشق بیدا ہواور ہرصا حب دل اس کی برکات سے نواز اجائے۔ آمین (روزنا مدافضل ۱۹۲۳ء)

# غزوات النواسة مين خلق عظيم

### (غزوه احد)

#### (برموقع جلسه سالانه ۱۹۷۹ء)

وَكَايِّنُ مِّنُ نَّجِيَّ قُتَلَ لَا مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيرً فَهَا وَهَنُوْا لِمَا اَسْتَكَانُوُا لَٰ اِللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوُا لَٰ وَاللّٰهُ يُحِبُّ السِّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوُا لَٰ وَاللّٰهُ يُحِبُ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا لَا اللّٰهُ يُحِبُ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا صَعُولَهُمُ اللَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الل

ترجمہ:اور بہت سے نبی ایسے (گزرے) ہیں جن کے ساتھ شامل ہوکر (ان کی ) جماعت کے بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی ۔ پھر نہ تو وہ اس (تکلیف) کی وجہ سے جوانہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ست ہوئے نہ کمزوری دکھائی اور نہ تذلّل اختیار کیا ۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

سوائے اس کے انہوں نے کچھ (بھی) نہ کہا کہ (اے) ہمارے رب ہمارے قصور بخش اور اعمال میں ہماری زیاد تیاں معاف فرما دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط کراور کا فروں کے خلاف ہماری مدد کر۔اس پر اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ (بھی) اور آخرت کا بہترین بدلہ (بھی) دیا۔اللہ

محسنوں سے محبت کرتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ آنخصور کی سیرت کا موضوع ایک بے کنارسمندر ہے۔جس کا سفر کبھی مکمل نہیں ہوسکتا۔ آپ کی سیرت کا ہر واقعہ تہ بہتہ حسن اپنے اندر رکھتا ہے۔اس لئے کی بار بھی اگر ایک ہی واقعہ کو دہرایا جائے تو غور کرنے سے سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلوسا منے آ جا تا ہے۔ گویا آنخصور کی ذات پر بیشعرخوب صادق آتا ہے کہ

#### ے جب بھی دیکھا ہے تھے عالم نو دیکھا ہے مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا

لینی اے ہمار مے مجبوب ہم نے تو ہر دفعہ تجھے ایک نئی شان اور نئی آن بان کے ساتھ جلوہ گر پایا۔ ہر بار تجھے دیکھنے پرحسن کا ایک نیاعالم دیکھا۔ تیری سیرت کے بے کنار سمندر میں مشاق آنکھوں کا سفر بھی ختم نہیں ہوسکتا۔

## آ تخصور صلی الله علیه وآله وسلم ایک سپه سالا رکی حیثیت سے

پیشتر اس سے کہ غزوات کے شدید آزمائشوں کے دوران آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا روح پر ور تذکرہ کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان حالات پر کچھ نظر ڈالی جائے جن میں آپ کو یہ جنگ لڑنی پڑی اور آپ کی ان استعدادوں کا بھی کچھ ذکر چلے جوا یک عظیم سپر سالار کی حیثیت سے اس غزوہ کے دوران اس شان سے ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ دیکھنے والے کی نظر کو خیرہ کردیتی ہیں اور تعجب سے نگاہ اس حیرت انگیز وجود کودیکھتی ہے جواول وآخر ایک مصلح تھا جسے خلگ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب حالات کی مجبوری نے اسے جنگ کے میدان میں لا کھڑا کیا تواس میدان میں ہی سیادت کی الیی نرالی شان اس سے ظاہر ہوئی جومجز سے کم نہیں۔

ہجرت کے تیسر ہے سال کا ذکر ہے ، شوال کا مہینہ تھا ، چاندا پنی بارہ منزلیں طے کر چکا تھا کہ اچانک میخوفناک خبر اہل مدینہ کو ملی کہ کفار مکہ کا ایک زبر دست لشکر جو قریش کے چوٹی کے لڑنے والوں پر مشتمل ہے مدینہ پر حملہ کی غرض سے سر پر آپہنچا ہے ۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ بیلشکر تین ہزار جوانوں پر مشتمل ہے جو ہر طرح کے ہتھیا روں سے آراستہ ہیں اور جنگ بدر کی ذلت ناک شکست کا جوانوں پر مشتمل ہے جو ہر طرح کے ہتھیا روں سے آراستہ ہیں اور جنگ بدر کی ذلت ناک شکست کا

انقام لینے کے لئے اس نیت سے گھرسے نکلے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کوکلیۃً نابود کردیئے کے بعد ہی وہ واپس لوٹیس گے۔ بکثر ت اونٹوں کے علاوہ دوسو بہترین جنگی گھوڑ ہے بھی ان کے ساتھ تھے جنہیں خاص اسی مقصد سے تربیت دے کرخوب تیار کیا گیا تھا۔

اس لشکر کی کمان ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی جس کے نائبین میں افق حرب پر ابھرنے والا ایک ایسا جوہر قابل بھی تھا جسے آج ہم اللہ کی تلوار خالد بن ولید ؓ کے نام سے جانتے ہیں ۔لیکن جن دنوں کی ہم بات کررہے ہیں ان دنوں ابھی بیتلوار ما لک حقیقی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خداوندان باطل اہل صبل کے ہاتھ میں تھی لشکر کفار کے دائیں باز و کے سالا راس نو جوان خالد کی بعد کی زندگی پر نظر ڈالنے سے پیتہ چلتا ہے کہ وہ الیبی جیرت انگیز جنگی استعدادوں کا ما لک تھا کہ کم ہی ماؤں نے دنیامیں ایسے بچے جنے ہیں جواس جیسے ننون حرب کے دھنی ہوں ۔خالد بن ولیدایک پیدائشی سیہ سالا رتھے جو فن حرب کی حیران کن استعدادیں لے کریپدا ہوئے اوران تمام قائدانہ صلاحیتوں سے نوازے گئے جن کی میدان جنگ میں کسی قائد کو کسی رنگ میں ضرورت پیش آسکتی ہے۔ تمام زندگی خالد کو کوئی مدمقا بل ایسانه ملا جوان کی حیرت انگیز شاطرانه جنگی حیالوں کوسمجھ سکا ہو۔خالد میدان جنگ میں مہروں کی ایک ایسی بساط سجاتے تھے جسے کوئی مدمقابل مات نہ دے سکا۔ بلا شبدا گرانصاف کی نظر سے دیکھا جائة تاريخ عالم ميں خالد كا ہم پله جرنيل شاذ ہى كوئى پيدا ہوا ہوگا عظيم سلطنت روماا وعظيم ترفارس کے بڑے بڑے آ زمودہ کا راورکہنمشق جرنیلوں نے جب خالد سے زور آ زمائی کی، اپنی بے پناہ شان وشوکت اورلشکر آ رائی کے باوجودوہ خالد کی قیادت میں لڑنے والی مٹھی بھرفوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے پرمجبور ہوئے۔ جب تک وہ زندہ رہا حرب کی دنیامیں اس جیساکسی نے کوئی اور نہ دیکھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو جریدۂ عالم پر اپنی بے مثل سپہ گری کا ایسانقش ثبت کر گیا جودائی اورانمٹ ہے ۔ بے شک تاریخ عالم پر نظر دوڑا کر دیکھیں اس جبیبا زیرک اورحوصلہ مند اور جنگ کی باریک در باریک حکمتوں کو بیجھنے والا شاید ہی کوئی دکھائی دے جو بار باریے سروسا مانی اور کم مائیگی کی حالت میں دنیا کی عظیم طاقتوں سے ٹکرایا ہواور ہرباران کی عظیم پر ہیب جمعیتوں کو ذلت ناک شکست دے کریرا گندہ اوریریثان نہ کیا ہو۔ خالد کی بیسب تعریف درست اور بے خطا ہے،اس میں مبالغہ کا کوئی عضر شامل نہیں مگر ایک بار ہاں اس کی ساری زندگی میں صرف ایک باراس

بلاشبہ خالد لوا پٹی ساری زندگی سی کے ہاتھوں بھی ایسی ذلت اور حواری تصیب نہ ہوئی کہ اس کی ہر ماہرانہ چپال کو سمجھ کراس سے بہتر چپال چل دی گئی ہواور نمایاں عددی اکثریت اور غالب عسکری قوت کے باوجودوہ آخری غلبہ سے محروم کر دیا گیا ہو۔

سب سے اہم اور بنیا دی اور سخت حیران کن بات جوآ نحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کی تھی وہ میدان جنگ کے انتخاب سے تعلق رکھتی ہے۔

# ميدان كاتعجب انكيزانتخاب

مکہ، مدینہ کے جنوب میں تقریباً اڑھائی صدمیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور بظاہر عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے والانشکر جنوب کی جانب سے مدینہ پر حملہ کرے گالیکن حملہ آ ورقریش سرداروں نے جن کے فیصلوں میں خالد بن ولیدایسے زیرک ماہر حرب کی رائے کو بڑا دخل تھا، مدینہ کے قریب پہنچ کر سیدھا اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اسے اپنے بائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور مشرق کی طرف سے بڑھتے ہوئے تقریباً چارمیل شال میں پہنچ کراحد پہاڑ کے قریب پڑاؤ کیا۔ اس میدان کو منتخب کرنے کی وجوہات کی تفصیلی بحث تو تاریخ میں نہیں ملتی ہاں اس امر کا ذکر ضرور آتا سے کہ کشکر کفار جہاں تھا وہاں انصار کی کھیتی باڑی کے میدان بھی تھا کہ

ان کھیتوں کواجاڑے جانے کی خبر سے اہل مدینہ مجبور ہوجائیں کہ شہر سے باہر نکل کر کفار کے منتخب کردہ میدان میں ان کا مقابلہ کریں۔ مسلمانوں کو اپنے شہر سے چندمیل کے فاصلے پر نکل کرلڑنے پر مجبور کرنے میں بعض گہری فوجی جالیں مخفی تھیں اور متعدد فوائد حاصل ہونے کی توقع تھی اور حکمتوں کے علاوہ غالبًا ایک یہ بھی حکمت ان کے پیش نظر تھی کہ اس پوزیشن میں لڑنے سے کفار کے بھاگ اٹھنے کے رجحان کی حوصلہ تکنی ہونی تھی۔

جنگ بدر کی شدید ہزیمت کی یا داہمی کفار کے دلوں میں تازہ تھی ۔اگران کے منہ مدینہ کی طرف ہوتے اور مکہ عقب میں ہوتا۔ تو جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا پیچے فرار کی تھلی راہ دیکھ کراس بات کا پورااحمال تھا کہ مسلمانوں کے شدید جوابی حملے سے بو کھلا کرایک دفعہ پھر مشرکین مکہ راہ فراراختیار کرنے میں جلدی کرتے لیکن مدینہ کوسا منے رکھ کراوراحد پہاڑ کواپنی پشت پررکھ کریداحمال کم ہوجاتا تھا۔ مسلمان فوج سامنے ہونے کی صورت میں ان کو مغلوب کئے بغیر مکہ کی طرف بھا گناممکن نہ تھا۔ اوراگر مسلمان مغلوب ہوجاتے تو فرار کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔

اس سے بڑھ کر فائدہ بیتھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے اتنے فاصلے پر آگر کڑنا پڑتا تھا کہ میدان جنگ مدینہ سے ملحق بھی نہ تھا اورا تنی دور بھی نہیں کہ اگر خطرہ در پیش ہوتو بھاگ کر مدینہ جانے کا خیال ہی دل میں پیدا نہ ہوسکے ۔اس صور تحال کے نتیجہ میں کفار کا پیخینہ لگانا بعیداز قیاس نہیں تھا کہ اگر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں اور بھا گتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوں تو کفار سپاہی بھی ان کے ساتھ ہی جملہ کرتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوسکتے تھے اور مدینہ کی چھتوں پر جو پھر اس خیال سے جمع کئے گئے تھے کہ اگر دشمن شہر میں داخل ہوتو اس پرعور تیں اور بچے شدید پھراؤ کریں گے وہ مقصد مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ جب دشمن کی فوج دفاعی فوج کے ساتھ ملی جلی شہر میں داخل ہورہی ہوتو اس پر پھراؤ کرناممکن نہیں رہتا۔

دوسراامکانی فائدہ کفارکویہ پہنچ سکتا تھااور غالبًا یہی ان کااصل مدعاتھا کہ وہ مسلمانوں کامکمل گھیراؤ کرنا چاہتے تھے۔ان کے پاس دوسوگھوڑے تھے جب کہ مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ پس اگر مسلمان مدینہ سے تین چارمیل شال کی جانب آ کرلڑتے توان کے اور مدینہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا کہ ان کا عقب محفوظ نہ رہتااوراہل مکہ کا گھوڑ سوار جنگی دستہ جب چاہتا بجلی کی سی تیزی

کے ساتھ ان کے عقب میں پہنچ کر ان کو مکمل گھیرے میں لے لیتا۔ لاز ما گھوڑ سوار دستہ کا بیے حملہ مسلمانوں کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتا تھا۔ پس غالب گمان یہی ہے کہ ان کا دراصل یہی مقصد تھا۔ اگر چہ جس طرح وہ چاہتے تھے بیہ مقصد بعینہ اسی طرح ان کو حاصل نہ ہوسکالیکن شروع جنگ ہی سے خالد بن ولید کا بار بار گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ مسلمانوں کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کرناصاف بتار ہا ہے کہ میدان کے اس انتخاب میں کفار کا اوّلین مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا جائے اور خالد بن ولید ہی اس سیم کے بانی مبانی تھے کیونکہ شروع سے آخر تک بیہ دھن جنون کی طرح انہی پر سوار رہی۔

بہرحال سالاران کفار نے اپنی دانست میں میدان کا ہر پہلو سے بہترین اہتخاب کیالیکن اشخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کے سامنے ان کی بید بیرا کارت گئی۔ کوئی شخص بیسوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی شہر کا کوئی دفاع کرنے والا ایسا بھی ہوسکتا ہے جواپیخ شہر کی سمت تو خالی چھوڑ دے اور حملہ آور دشمن کے دوسری طرف جا کر ایسی پوزیشن اختیار کرے کہ اس کے اور اس کے شہر کے درمیان دشمن حائل ہوجائے۔ لہذا اسی خیال کو بعیداز قیاس خیال کرتے ہوئے کفار مکہ نے احد کے بالکل دامن میں اتر نے کی بجائے اتنے فاصلے پر پڑاؤ کیا کہ ان کے اور احد پہاڑ کے درمیان اتن کھی جگہ نے گئی کہ جس میں بآسانی ایک اور لشکر بھی ساسکتا تھا۔ آخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جائزہ ہے کے لئے نمائندہ بھیجا تو اس کی رپورٹ بر آپ نے یہ جرت انگیز فیصلہ فر مایا کہ مدینہ کی سمت خالی چھوڑ کر دشمن کے پر لی طرف پڑاؤ کیا جائے ۔ لیکن اس ارادہ کو آخصور نے مدینہ سے دخصت ہوتے وقت کسی پر ظاہر نہ فر مایا بلکہ پچھراستہ طے کرنے کے بعد صحابۂ سے یہ سوال کیا کہ کون ہے جو ہمیں ایسے وقت کسی پر ظاہر نہ فر مایا بلکہ پچھراستہ طے کرنے کے بعد صحابۂ سے یہ سوال کیا کہ کون ہے جو ہمیں ایسے راستے سے دشمن کے پر لی طرف اُحد کے دامن میں لے جائے کہ دشمن کواس کی خبر نہ ہو۔

یہ تو وہی بتاسکتا ہے جو تمام دنیا کی جنگی تاریخ پر عبورر کھتا ہو کہ کیا کسی جگہ دنیا کے کسی جرنیل نے بھی ایسا غیر معمولی فیصلہ کیا کہ اپنے شہر کے راستے دشمن کے لئے خالی چھوڑ کر اس کی پر لی طرف اپنی فوج کو لئے باوجودوہ اپنی فوج کو یا ہواور لطف یہ کہ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے درست ثابت ہوا ہوا ور کھلا ہونے کے باوجودوہ شہر بھی دشمن کے حملہ سے محفوظ رہا ہو۔ جب تک کوئی انتہائی باریک نظر سے اپنی اور دشمن کی فوج کی تعیناتی کیفیات اور دیگر حقائق کا صحیح مطالعہ نہ کرچکا ہوا یسافیصلہ ناممکن ہے۔

جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے جھے انسانی جنگوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
بظاہر بدایک خطرناک فیصلہ تھا۔ لیکن بنظر غائر دیکھوتو دراصل یہی وہ فیصلہ تھا جس نے شکر قریش کے
سب منصوبے خاک میں ملا دیئے اور جنگ کے شروع کے ایک دو گھنٹے ہی میں مسلمانوں کوان پر ایک
نمایاں فتح حاصل ہوئی ۔احد کی لڑائی سے پہلے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی اس کی حکمتیں نہیں
اسکتیں تھیں ۔لیکن اب جبکہ تاریخ نے بعد کے پیش آمدہ واقعات کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے
مال ہے جس کی راہ میں اگرایک اور نا گہانی روک حائل نہ ہوجاتی تو اس روز بغیر کسی قابل ذکر نقصان
کے مسلمانوں کو کفار برایک فتح نمایاں نصیب ہوجاتی۔

احد کواپنے عقب میں رکھ کرآنخصور نے اپنی مختصرفوج کو جود ثمن کے تین ہزار جوانوں کے مقابل پرصرف مات صد تھی اور دوصد سواروں کے مقابل پرصرف دوسواروں پرمشتمل تھی ۔ جنگی نوعیت کی متعد دفو قیتیں دلوادیں۔

اوّل: یہ فیصلہ کشتیاں جلانے کے مترادف حالات پیدا کرر ہاتھا۔اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمانوں کے لئے دوران جنگ مدینہ میں بغرض پناہ داخل ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

دوم: کفار کی سوار فوج کے لئے اپنی تیز رفتاری سے فاکدہ اٹھا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے یا عقب سے حملہ کرنے کا امکان ختم ہوگیا۔ صرف ایک درہ مسلمانوں کی پشت پرابیا تھا جس کے راستہ دیمن کے سوار مسلمانوں کے بیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے لیکن وہاں آنخضور نے بچاس بہترین تیراندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر گی قیادت میں اس ہدایت کے ساتھ متعین فرمادیا کہتم نے ہر قیمت پراس درہ کی حفاظت کرنی ہے بہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو فتح بھی ہوجائے تب بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ آنخضور نے کی حفاظت کرنی ہے اور شکست ہوجائے تب بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں تک کہ آنخضور نے اس دستے کو وہیں جے رہنے اور وہاں سے سی حالت میں نہ ٹلنے کی ایسی شخت تا کیدفر مائی اور حکم دیا کہ اگرتم ہی حد کی مسلمانوں کی لاشوں کو کو سے اور چیلیں نوج نوج کرکھار ہے ہیں تب بھی اس درہ کو ہیں جورا جازت نہ دوں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ آغاز جنگ ہی سے بار بار خالد میں ولید کا اس درہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ بن ولید کا اس درہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ بن ولید کا اس درہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ بن ولید کا اس درہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف ظا ہر کرتا ہے کہ سے دورہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف نا ہر کرتا ہے کہ بن ولید کا اس درہ پر جملہ کر کے ان تیراندازوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنا صاف خالے ہوں کے کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں کے کہا کہ کہ کوشش کرنا صاف خالے کرنا ہے کہاں سے کہا کہاں سے کہاں

شروع ہی سے خالد کی سیم یہی تھی کہ مسلمانوں کے عقب سے ان پر حملہ کیا جائے اور اس دوطر فہ حملے سے انہیں کلیةً نابود کر دیا جائے ۔لیکن آنحضوًر کے انتخاب میدان اور تیراندازوں کی انتہائی برمل تقرری کی بناء پراس کی سب تدبیریں خاک میں مل گئیں۔

324

سوم: ایک احمال یہ ہوسکتا تھا کہ کفار مکہ صور تحال سے فائدہ اٹھا کرمدینہ پرحملہ آور ہوجاتے مگر آنحضور گجانتے تھے کہ اول تو مدینہ کی تنگ گلیوں میں اس طرح داخل ہونا کوئی آسان کا منہیں تھا جب کہ چھتوں پر سے مسلمان عور تیں اور بچے بچروں کی بارش برسار ہے ہوں۔ دوسرے ایسی صورت میں کفار مکہ خود دونوں طرف سے مصیبت سے گھر جاتے۔ ایک طرف سے مدینان پر پچرا اوکر رہا ہوتا تو دوسری طرف سے مسلمان اس کے عقب سے حملہ آور ہوتے ۔ آنحضور کو مسلمانوں کی حمیت اور غیرت پر بھی کامل اعتاد تھا اور جانتے تھے کہ اگر دشمن نے مدینہ کی طرف بدارادے سے نظر ڈالی تو صحابہ پہلے سے بڑھ کر جوش کے ساتھ الی بچری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جملہ کریں گے جس کے بچوں کو خطرہ در پیش ہو۔

پس جہاں آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس احتمال سے پوری طرح باخبر سے کہ دشمن مدینہ کو کھلا دیکھ کراس پر جملہ کرسکتا ہے وہاں ایسی صورت میں اس سے مؤثر طور پر نیٹنے کے لئے بھی پوری طرح تیار سے اورایک ذرہ بھی اس بات سے مرعوب نہ سے کہ آپ کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر فوج کو کس طرح مدینہ پر جملہ سے بازر کھ سکے گی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جنگ احد کے فوراً بعد کفار کی فوج میدان چھوڑ کر بظا ہر مکہ کی جانب کوچ کر گئ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ ذراتم جاکران کی خبر لاؤ کہ بیکوچ کرتے ہیں یا ہمیں دھو کہ دے کر کوچ کے بہانے سے مدینہ پر چڑھائی کرنا چا ہے ہیں اوراس ذات پاک کی قتم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ لوگ میں ان کے مقابلہ میں ضرور جاؤں گا اورائی شرارت کا جان ہوائی ہوائی شرارت کا جانہ کی ہوئے کا حریر جہ فتوح العرب صفحہ: ۳۹۵)

پس ۲۱ مارچ ۱۲۴ء کو برطابق ۱۵رشوال ۲ ھے جبقلیل التعداد مسلمان فوج اور کفار کی کثیر فوج میں ٹکر ہوئی تو آنخضور کے اس انتہائی مد برانہ جنگی اقدام کی فوقیت خوب کھل کرسا منے آگئ اور مسلمان اس یقین کی بناء پرخوب بے فکری اور بے جگری کے ساتھ دشمن پرحملہ آور ہوئے کہ ان کا عقب پوری طرح محفوظ قالیتی پیچھے سے جملہ کا کوئی خطرہ باقی ندر ہاتھا۔ دوسری طرف کفار پراپی تدبیر
کی ناکا می سے مایوس سی چھا گئی اور صحابہؓ کے شدید حملے نے بہت جلدان کے قدم اکھیڑ دیئے۔
افسوس کہ اس وقت درہ کے محافظین میں سے اکثر نے آنخصور کی واضح ہدایت فراموش
کردی اور صحابہؓ کوفتح مند ہوتے اور دشمن کوشکست کھا کر بھا گتے ہوئے دیکھ کران پچپاس تیراندازوں
میں سے چپالیس درہ چھوڑ کر پیچھے اتر آئے اور ان کی بغلطی مسلمانوں کی فتح مبین کوالیت پرخطر حالات
میں تبدیل کرگئی کہ اگر آنخصور کی قیادت کی سعادت آنہیں نصیب نہ ہوتی تو یقیناً ان کی بی عارضی فتح
میں تبدیل کرگئی کہ اگر آنخصور کی قیادت کی سعادت آنہیں نصیب نہ ہوتی تو یقیناً ان کی بی عارضی فتح
کر دیئے جاتے ۔ ان حالات پرنظر ڈ النے سے صاف معلوم ہوجا تا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ابتدائی

فتح کلیةً آنحضور کے حسن تدبر اور آپ کی بابر کت قیادت کی طرف انگلی اٹھارہی ہے وہاں بیاحتمالِ شکست بھی آنحضور ہی کی عظمت کے گیت گار ہاہے اور ہمیں بیسبق دیتا ہے کہ بسااوقات فتح وشکست کا انحصار لڑنے والی سیاہ کے جوش اور ولولے اور مادی قوت سے کہیں زیادہ ایک عظیم سیہ سالار کی

حکیمانہ قیادت اوراس کی غلامانہ اطاعت پر پنحصر ہوا کرتا ہے۔خصوصاً آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل

اطاعت تو مسلمان کی فلاح کے لئے الیی ضروری ہے جیسے سانس زندگی کے لئے۔دیکھو! کس طرح آپ کی اطاعت نے جوشاندار فتح عطا کی تھی چندلوگوں کی چندلمحوں کی نافر مانی نے اسے کیسی

خوفناک شکست میں تبدیل کر دینے کے سامان بیدا کر دیئے۔

لیکن حقیق زندگی کا میر جیرت انگیز ڈرامہ پہیں ختم نہیں ہوجا تا۔ ایک اور منظر سے بھی پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے جس میں ہم بظاہر انہونی بات کو ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ صرف اور صرف ہمارے آقا آخضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے حالات نے ایک دفعہ پھرا نقلا بی پلٹا کھایا اور یہ بیٹن فتح میں تبدیل ہوگئی۔ آپ بے شک تاریخ عالم کے سب اورات کی ورق گردانی کرکے دیکھ لیجئے آپ کوایک بھی مثال ایسی نظر نہیں آئے گی کہ سی کثیر التعداد جماعت کو کسی قلیل التعداد جماعت کو کسی کثیر التعداد جماعت کو کسی کلیل التعداد جماعت پر کامل غلبہ کے اسے بقینی حالات میسر آگئے ہول لیکن پھر بھی وہ فتح سے محروم کردی گئی ہواوراس حال میں واپس لوٹے کہ گویا خائب و خاسر اور نا مراد ہے اور انتقام کی آگ اسی طرح اس کے سینہ میں بھڑک رہی ہوجیسے پہلے تھی۔

جنگوں میں اوپ خی آورز برو بم تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن کم ہی کوئی مثال ایسی دکھائی دے گی کہ ایک ایسی مثال ایسی دکھائی دے گی کہ ایک ایسی شاندار فتح جومسلمانوں کو آغاز احد میں نصیب ہوئی ایک ایسی پرخطر اور پر آشوب شکست میں بدلتی دکھائی دے کہ ابھی چند ہی لمحقبل جو فوج اپنے کامل غلبہ کا جشن منار ہی ہووہ اچا نک اس درجہ مغلوب اور بے بس اور پراگندہ اور بے ثبات ہوجائے کہ اس کے صفحۂ ہستی سے کلیہ نابود ہونے کا خطرہ در پیش ہو۔

احد کے روز ایک ایسی ہی انقلا بی تبدیلی رونما ہوئی جب اطاعت رسول کے طفیل حاصل ہونے والی فتح چند افراد کی حکم عدولی کے باعث یکا کیک ایک ایسی ہولناک شکست میں تبدیل ہوجانے کوتھی جوتارت خانسانی کارخ بلٹ دینے کی صلاحیت رکھی تھی ۔ اللہ کی تقدیر تو جوچاہے کرسکتی ہوجا نے کوتھی جوتارت خانسانی کارخ بلٹ دینے کی صلاحیت رکھی تھی ۔ اللہ کی تقدیر تو جوچاہے کرسکتی ہوجا دیا لیکن اگر محض ایک مؤرخ کی آئکھ ہے اور یہ اس کی تقدیر تھی جس نے بالآخران حالات کارخ بلٹ دیالیکن اگر محض ایک مؤرخ کی آئکھ سے دیکھا جائے تو ان مگہ بانوں کی غلطی جنہوں نے آنحضور کی اجازت کے بغیر در ہوگی حفاظت جھوڑ دی تاریخ عالم کی سب سے زیادہ مہنگی اور ہلاکت خیز غلطی ثابت ہوسکتی تھی جس کے نتیج میں اسلام اور اہل اسلام صفحہ ہستی سے مٹ کرایک قصہ پارینہ بن سکتے تھے اور دنیا ایک ایسی تاریک رات میں ڈوب سکتی تھی جسے تاابد پھر کوئی سورج روشن بخشنے کے لئے طلوع نہ ہوتا۔ ایک ایسی تاریک رات بنی نوع انسان پر مسلط ہوجاتی جس کے جاند تاریک جم چکے ہوتے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ ان بچپاس محافظین نے جب اپنے تیک وہ مقصد بورا کردیا جس کی خاطر انہیں درّہ پر مامور کیا گیا تھا اور دشمن کی بلغار کواپنے تیروں کی بوچھاڑ سے ناکام بنادیا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کلمل فتح نصیب ہوچکی ہے اور وہ مال غنیمت اوٹے میں مصروف ہیں، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مزید اس درّہ پر بے کار کھڑ ہے رہنا ایک فعل عبث ہے تو ان میں سے اکثر کے دل بھسل گئے اور اپنے سردار حضرت عبداللہ بن جبیرؓ سے جت کرنے لگے کہ اب درّہ چھوڑ کرنے چاتر جانا چاہئے اور مال غنیمت میں حصہ لینا چاہئے ۔ انہوں نے بہت سے دلائل دیئے کہ آنجضوؓ رکا اصل مدعا تو پورا ہو چکا ہے اس لئے اب درّہ کو خالی چھوڑ دینا آپ کے منشاء کے خلاف نہیں کین حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے ان کی ایک نہ مانی اور اس تجویز کو ہے کہہ کر صاف ٹھکرادیا کہ بے شہیں لیکن حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے ان کی ایک نہ مانی اور اس تجویز کو ہے کہہ کر صاف ٹھکرادیا کہ بے آنخضوؓ رکی ہدایات کے صریح خلاف ہے ۔ افسوس کہ اجازت ما نگنے والوں کے سر میں اس وقت کچھ

اییا سودا سمایا کہ اپنے سردار کی اجازت کے بغیر ہی جگہ چھوڑ کر چلے گئے ۔صرف چند جاں نثار اوروفا کیش صحابہؓ اپنے سردار کے ساتھ اطاعت رسول کی برکت سے فَو زِعظیم پانے کے لئے پیچھے رہ گئے۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صغہ: ۳۰۷)

اس وقت اگرچہ کفار کی فوج میں ایک عام بھگڈ رکج چکی تھی اور کیا بیادہ اور کیا گھوڑ سوار بھی میں نہیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خالد کے دل کی بیہ حسرت ابھی مایوی میں نہیں بدلی تھی کہ کسی طرح اسی درہ پر عبور حاصل ہو جائے جو فتح وشکست کا فیصلہ کن دروازہ بنا ہوا تھا۔ خالد خوب جانتا تھا کہ جب تک بیدرروازہ قائم ہے قریش حملہ آور فتح کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے ۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھا گتے ہوئے بھی بار بارمڑ مڑکر اس درّہ پر لالچ بھری نگا ہیں ڈال رہا تھا۔ اچا نک اس نے بید کیھا کہ در ہ کے محافظین کی اکثریت جگہ خالی کرگئ ہے، اچا نک اس کے دل کی مراد برآئی اوراس کی تیز عقائی نظر نے بھانپ لیا کہ جوابی حملہ کا وقت آپہنچا ہے ۔ سالاران جیش کی زندگی میں شاذ ہی ایسے سنہری موقع آتے ہیں جیسے اس وقت خالد کو نصیب ہوا چنا نچراس نے دفعۃ اپنچ میں شاذ ہی ایسے سنہری موقع آتے ہیں جیسے اس وقت خالد کو نصیب ہوا چنا نچراس نے دفعۃ اپنچ ساتھیوں کو شہید کرتا ہوا مسلمانوں کی بیشت پر حملہ آور ہوگیا ۔ بید کیھ کر کفار کی دوسری بھاگتی ہوئی فوج ساتھیوں کو شہید کرتا ہوا مسلمانوں کی بیشت پر حملہ آور ہوگیا ۔ بید کیھ کر کفار کی دوسری بھاگتی ہوئی فوج کی میں مرک گئی اور معائم بیں جالیا۔

ید دوطر فی جملہ ایسا شدید اور اچا تک تھا کہ اس نے صحابہ کوصف بندی کا موقعہ ہی نہ دیا اور بالعموم مسلمانوں کے پاؤں ایسے اکھڑے کہ پھر جمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ آنحضور مجمی چند صحابہ کے ساتھ میدان وغا کے وسط میں باقی لشکر سے کٹ کرالگ ہو چکے تھے۔ اس وقت دشمن کا ساراز ورآپ کی ذات پر مرکوز ہوگیا اور چاروں طرف سے طوفانی لہروں کی طرح ایک کے بعد دوسری یلغار ہونے گئی لڑائی کے میدان میں یہ جمیرت انگیز ڈرامائی تبدیلی اگر چہ بڑے پر دردمنا ظر پیش کرتی ہے اور عشاق رسول کے سینوں پر درد کے آرے چلانے لگتی ہے لیکن ساتھ ہی آنحضور کی عظمت اور رفعت شان کے ایسے مناظر بھی دکھاتی ہے کہ نظر حیرت سے اس رفیع الشان وجود کو دیکھتی ہے جو ناممکن الوجود دکھائی دیتا ہے لیکن عالم خلق میں اس سے بڑھ کریقینی اور کوئی وجود نہیں ۔ وہ جن کی صفات الوجود دکھائی دیتا ہے لیکن عالم خلق میں اس سے بڑھ کریقینی اور کوئی وجود نہیں ۔ وہ جن کی صفات

بشریت سے بالانظرآتی ہیں کیکن در حقیقت وہ بشریت ہی کامعراج کامل تھاجونور میں مذنم ہو کرنورمجسم بن چکی تھی۔

328

لیکن فی الوقت ذکر آپ کی استعدادوں کا چل رہا ہے جو بحثیت سپہ سالا راحد کے روز آپ کے وجود باجود میں ایک امتیازی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں ۔ کسی سالا رجیش کی استعدادوں کے امتحان کا اصل وقت تو اس وقت آتا ہے جب جنگ کا پلڑا پورے بوجھ کے ساتھ دوسری طرف جھک جائے اور اپنے بلڑے میں پچھ بھی وزن ندر ہے۔ جب تمام حالات کی نظریں بدل جائیں اور تمام موجبات مخالفانہ ہو جائیں ۔ ایسے وقوں میں عموماً سپہ سالا رکی عظمت اسی امر میں بیان کی جاتی ہے کہ دوہ سپاہیوں کی بھگدڑ سے بے نیاز تنہا میدان جنگ میں کو دیڑے اور گوجسم پارہ پارہ ہوگیا ہوگین اسپخورم آہنی پرخراش تک نہ آنے دے۔ اسی قتم کے واقعات ہمیں انسانی جنگوں کی تاریخ میں ابر ہا ملتے ہیں لیکن ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جزئیل اپنی جان کی بازی اس عزم اور ہمت اور حکمت اور تدبر کے ساتھ لگا دے کہ میدان جنگ کی تقدیر بدل کرر کھ دے۔ اس روز احد کے میدان میں آخوضور سلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت میں بہی مجردہ رونما ہوا اور بڑی منفر دشان کے ساتھ میدان جنگ کی تقدیر کوایٹ آئے ایسے حالات میں جنگ کی تقدیر کوایک بار پھر یکٹے دینا کوئی معمولی بات نتھی۔ تھی رونما ہوا ۔ جیسے مخالفانہ حالات میں جنگ کی تقدیر کوایک بار پھر یکٹے دینا کوئی معمولی بات نتھی۔

ذراد یکھوتو سہی کہ اس وقت سرداران قریش کومسلمانوں کے مقابل پرکسی کیسی فوجی برتری ماصل تھی ۔ وہ ایک ایسا موقع تھا کہ بڑے بڑے ماہرین حرب کی قیادت میں دوسو گھوڑ سوار، زرہ پوش، نیزہ بردار جوان اور تین ہزار شمشیر بکف آ زمودہ کارسپاہی ایک ایسی فوج کوصفی ہستی سے مٹانے اور نیست ونا بود کرنے پر تلے ہوئے تھے جو تعداد میں ان سے بہت کم تھی، جو ہتھیاروں اور ساز وسامان میں ان سے بہت کم تھی، جو ہتھیاروں اور ساز وسامان میں ان سے بہت کم تھی ۔ وہ کم تعداد اور کم سامان ہی نہیں تھی بلکہ اس کی جمعیت بھی ٹوٹ کر ایسی پراگندہ اور پریشان ہو چکی تھی جیسے چینی کا پیالہ ٹوٹ کر بھر جاتا ہے ۔ وہ توالیے بھر ے اور پراگندہ ہو چکے تھے کہ بیشتر کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ آ مخضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس حال میں ہیں؟ دشمنوں سے نبرد آ زما بسا اوقات دور دور تک نکل جاتے یاان کے نرغے میں بھیس کر وہیں شہید وشمنوں سے نبرد آ زما بسا اوقات دور دور تک نکل جاتے یاان کے نرغے میں بھیس کر وہیں شہید

ہوجاتے حتی کہ آخضور بعض اوقات بالکل اسلیے رہ جاتے یا صرف دو تین فدائی آپ کے ساتھ ہوتے ۔ آخضور کے چوگر داس وفت جنگ نے الی ہولنا ک شدت اختیار کر کی تھی کہ کسی مددگار کا آپ کے قریب پنچنا بقینی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا ۔ احد کی سرز مین سے قریش حملہ آپ کے قریب پنچنا بقینی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا ۔ احد کی سرز مین سے قریش حملہ آوروں کی لاکاراور بھری ہوئی قریش کی عورتوں کے رز میا شعار سے ایک دہشت ناک شور بلند ہور ہا تھا ۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے سینے جنگ بدر کے مقتولوں کی یاد میں جو شانقام سے ہنڈیا کی طرح اللہ رہے تھے ۔ وہ بیعز م لے کر نظام تھیں کہ ان کا اس چلے تو غازیان بدر کے کیجے نکال کر چباجا کیں ۔ خالد بن ولید کی قیاد میں دوسوجنگ جو سوروں کے ایک سے سوں تلے روند نے اور نیز وں میں پرونے میں مصروف تھا۔ ان کے بھرے موئی بیادہ فوج کو گھوڑ وں کے مصیبتوں برسوا بیا کہ کسی دشمن ناک آواز بلند ہورئی تھی ۔ ان سب مصیبتوں برسوا بیا کہ کسی دشمن نے اچا تک با واز بلند بینجرہ لگایا کہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وہا مقتل کرد کے گئے ۔ اس شدید مصیبت کے وقت میں بیا اعلان مسلمانوں کے دلوں بر بجل کی کی طرح کراور کیا ہور کا اور بجا ہیں خوفز دہ اور سراسیما ہو چکا تھا بین کر میدان سے فرارا ختیار کر گیا۔ گرااور مجابلہ بن کا وہ حصہ جو پہلے ہی خوفز دہ اور سراسیما ہو چکا تھا بین کر میدان سے فرارا ختیار کر گیا۔ گرااور کیا جی سے بلات کی رہشت اور سراسیما ہو پکا تھا بین کر میدان سے فرارا ختیار کر گیا۔ والوں کو پیچھے سے بلاتے رہے کیکن انہوں نے مراکر نہ دیکھا۔

عزم وحوصلہ، اعلیٰ اخلاق ، بلندنظریات اور عظیم قائدانہ صلاحیتوں کی آ زمائش کا یہی وقت ہوا کرتا ہے جبکہ مصائب کی یورش بڑے بڑے صاحب عزم انسانوں کے حوصلے بیت کردیتی ہے اور مصائب کی چکی ان کی ہمتیں پیس ڈالتی ہے۔

لیکن آنکھ تعجب سے اس بات کا نظارہ کرتی ہے اور عقل جیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے جب بید دیکھتی ہے کہ سرداران مکہ کو ان تمام جنگی فوقتوں کے باوجود اوراپی تمام بے پناہ استعدادوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک محمد مصطفٰی پر فتح نصیب نہ ہوئی۔ ہاں وہ ایک ہی تو تھا میرا محبوب آتا ، لا فانی رسول جوابدی زندگی کا حامل تھا۔ وہ ایک ہی تو تھا لا ثانی و تنہا احد کے میدان کا وہ بے مثل و لیر، مرد کامل ، بار ہارسالت کا جھنڈ ابلند کئے ہوئے اس حال میں اکیلا پایا گیا کے فل مجاتی ہوئی مسرتوں نے ہر طرف سے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لیکن وہ آسیب بیابانی کی طرح واویلا

کرتی ہوئی ناکام اورخائب وخاسرلوٹ جاتی ہیں۔گراس بطل جلیل، مردمیدان، عظیم خدا کے عظیم بندے محمد کے عزم کولرزاں ور سال نہ کرسکیں۔وہ سر بفلک پہاڑوں کی طرح غیر متزلزل تھا۔اس کے بندے محمد کے عزم کولرزاں ور سال نہ کرسکیں۔وہ سر بفلک پہاڑوں کی طرح غیر متزلزل تھا۔اس کے پارہ پارہ ہوجاتے تھے۔وہ ایکا وہ بنا مہیب خطرات میں کھڑا ہوا مسکرا نا جانتا تھا۔عکرمہ کا جوش انتقام اس کا کچھ بھاڑ نہ سکا۔ابوسفیان کا غیظ وغضب جھاگ بن کر بھھ گیا۔خالد کی ساری کوششیں ہے کارسکیں،اس کی ساری استعدادی مفلوج ہو گئیں۔وہ اس حال میں میدان احد سے لوٹا کہ جنگ کے بنیادی مقاصد میں سے پچھ بھی حاصل نہ ہوسکا تھا۔موت کی ان ہولناک پورشوں سے محمد صطفی گازندہ نکل آنا گویا میں سیدان کے میں اور آرزووں کی موت تھی ۔لشکراسلام کا پھراس طرح دب کرا بھرآنا اور بھر کر جبح کے میں دب کو جانا کہ میدان جنگ پر ڈو ہے دن تک وہی قابض رہے جب کہ بظاہر جیتا ہواد شمن کوچ کر چکا تھا۔ بھی کسی نے ایسی فتح وشکست پہلے نہ دیکھی تھی۔پھرد بھو کفار کی بیکسی فتح تھی کہ منزلیں طے کرتی ہوئی کوسوں دورنکل جاتی ہے۔ گئی منزلیں طے کرتی ہوئی ہوئی کوسوں دورنکل جاتی ہے۔گئی منزلیں طے کرتی ہوئی اسکا بیچھا کرتی ہوئی فوج کو بیچھ چھوڑ آئی تھی۔

میں سمجھتا ہوں کہ جنگ احد کے دوسر ہے ہی روز آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے زخمی لشکر کو دشمن کے تعالم کی ورق گردانی کر کے لشکر کو دشمن کے تعالم کی ورق گردانی کر کے دیکھ کو تہمیں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آئے گی ۔ جنگ وجدال کی دنیا میں حکمت وفر است اور جرأت کا بیا نیا شاہ کا رہے جو تاریخ کے افق پر سورج کی طرح چیک رہا ہے۔ تنہا ، روشن اور بے نظیر۔

غزوہ احدے حالات کا کسی قدرتفصیلی جائزہ آئندہ صفحات پرپیش کیا جارہ ہے۔قارئین! جب ان واقعات سے گزرگر شام احدتک پہنچیں گے تواس وقت اس امر کا جائزہ لینے کا صحیح موقع پیش آئے گا کہ آنحضو رکا یہ فیصلہ کس قدر جبرت انگیز اور عقل کے لئے لا نیخل تھا کہ آپ لشکراسلام کو بیچکم صادر فرماد سے ہیں کہ دشمن کا دور تک تعاقب کیا جائے گا۔ لیکن کسی نئے سپاہی کو ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے فیصلہ یہ ہے کہ صرف وہی مجاہدین اس تعاقب میں حصہ لیں گے جو غزوہ احد میں شرکت کر چکے تھے۔ آنحضو کا بیا قدام اس طرح باریک نظر سے تجزید کا مختاج ہے جس طرح بھنورا

پھولوں سے چمٹ کران کے تہد بہتہہ حسن کا جائزہ لیتا ہے۔

اس دن لڑائی کے اختتام پر حالت بیتی کہ ایک طرف تو مسلمان مجاہدین جسمانی طور پر ہی نہیں جذباتی اور نفسیاتی طور پر بھی شدید زخمی سے تو دوسری طرف لشکر کفارا یک ظاہری فتح کے باوجود سخت ناکا می اور نامرادی کا حساس لئے ہوئے لوٹ رہا تھا۔ جوں جوں کفار مکہ اس امر کا جائزہ لیتے سے کہ جنگ کے اختتام پر انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا تو پہلے سے بڑھ کر اس بات کے قائل ہوئے جاتے تھے کہ عملاً ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ نہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نے میں کا میاب ہوسکے نہ فتح مدینہ نصیب ہوئی ، نہ مسلمانوں کے اموال ان کے ہاتھ آئے اور نہ مسلمان عور توں اور بچوں کو لوٹ یاں اور غلام بنا سکے ۔ ہر چند کہ مسلمان شہداء کی تعدادان کے مرنے والوں سے زیادہ تھی لیکن تنہا یہی فوقیت ان کے کھو لتے ہوئے سینوں کوٹھنڈ اکرنے کے لئے کافی نہیں۔

پس غلبہ کا وتی نشہ اتر جانے کے بعد جب ٹھنڈ ے دل سے انہوں نے اپنے نفع نقصان کا جائزہ لیا تواحساس فتح احساس نامرادی میں بدل گیا اور اس نامرادی کی تلخی اس حد تک بر ہھی کہ بالآخر انہوں نے بیہ تہیہ کرلیا کہ مسلمانوں پرایک مرتبہ پھر شدید تملہ کیا جائے اور جب تک مدینہ کمل طور پر فتح نہ ہو جائے اور مسلمانوں کا پوری طرح استیصال نہ ہو جائے واپس مکہ نہ لوٹا جائے ۔اس ارادہ کے ساتھ انہوں نے چند منزلوں کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اور ختے تملہ کے بارہ میں باہم مشور ہونے لگے۔ ساتھ انہوں نے چند منزلوں کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا اور ختے تملہ کے بارہ میں باہم مشور ہونے کے اس ارادہ کے اب دیکھو! کیا بیحد سے زیادہ تبجب کی بات نہیں کہ جس دشمن کو نیم جان اور کمزور اور بدحال اب دیکھو! کیا بیحد سے زیادہ تبجب کی بات نہیں کہ جس دشمن کوئیم جان اور کمزور اور بدحال ہوئے باہم مشوروں میں مشغول تھے وہی زخمی اور لا چاردشمن خودا یک شکاری کی طرح ان کے تعاقب میں چلا آیا تھا اور کھلے میدان میں بڑاؤ کر کے ان کی واپنی کا منتظر تھا۔ جنگ اُ حد کے دوسر ہے ہی روز کمنے مورک کا جاہدین اسلام کو مجتمع کر کے دشمن کے بیچھے دُور تک نکل جانا اور تین دن ایک کھلے میدان میں اس کے انتظار میں پڑاؤ کئے رہنا ایک ایسا واقعہ ہے جس پرغور کرنے سے آنحضور کی بھیرت اور سیرت کے بعض نہایت لطیف اور دل نشین پہلوسا منے آتے ہیں۔

ا۔مسلمانوں سےاحساس شکست کوکلیۃ ًمٹانے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی اقد ام ممکن نہ تھا کہ انہیں بلاتو تف از سرنو مقابلہ کے لئے میدان قال میں لے جایا جائے۔ ۲۔ تازہ دم نوجوانوں اور نئے مجاہدین کوساتھ چلنے کی اجازت نہ دے کر آنحضور کے قطعی طور پر بیرثابت کردیا کہ آپ ُظاہری اسباب پر بھروسنہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اس دعویٰ اوریقین میں سچے تھے کہ آپ کا اصل تو کل اپنے رب پر ہی ہے اوروہ یقیناً آپ کی نصرت پر قادر ہے۔

س-اس فیصلہ کے ذریعہ آپ نے اپنے ان صحابہ کی دلداری فرمائی جن کے پاؤں میدان احد میں اُ کھڑ گئے تھے اوران پراس کممل اعتماد کا اظہار فرمایا کہ وہ در حقیقت پیٹے دکھانے والے نہیں تھے بلکہ اچا نک ناگزیر حالات ہے مجبور ہو گئے تھے۔

جہاں تک میں نے تاریخ کامطالعہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جنگوں کی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نظر نہیں آتی کہ کسی جرنیل نے اپنی فوج پراتنے مکمل اعتاد کا اظہار کیا ہو جبکہ وہی فوج صرف چند گھنٹے پہلے اُسے تنہا جھوڑ کرمیدان سے ایسافرارا ختیار کرچکی ہوکہ چند جان نثاروں کے سوااس کے یاس باقی کچھ نہ رہا ہو۔

بلاشبہ ہرایسے موقع پرہمیں بالکل برعکس معاملہ نظر آتا ہے اور یہی دیکھتے ہیں کہ بھاگے ہوئے سپاہیوں پر نہ صرف بید کہ اعتاد نہیں کیا جاتا بلکہ چن چن کران کوفوج سے الگ کر کے سزائیں دی جاتی ہیں اور بھگوڑوں کی صف میں کھڑا کر کے ذلیل وخوار کیا جاتا ہے اوران کی جگہ تازہ دم نئے سیا ہیوں کو پیش آمدہ معرکوں میں شامل کیا جاتا ہے۔

۳۔ یہ امر کہ آنحضور کا یہ سوفی صدی اعتاد درست تھااورکوئی جذباتی فیصلہ نہ تھااس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بلااستناء اُحد کے وہ سب مجاہدین پورے عزم اور جوش کے ساتھ اس انتہائی خطرناک مہم میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے جن میں چلنے پھرنے کی سکت موجود نہ تھی اور کسی ایک نے بھی یہ کر منہ نہ موڑا کہ یہ مہم خود شی کے مترادف ہے اور یہ اعتراض نہ کیا کہ ایک دفعہ بشکل جان بچائے کے بعد پھراس قوی اور جابر دشمن کے چنگل میں ازخود پھنس جانا کہیں کی دانائی نہیں ۔ پیچھے ہٹنے کا تو کیا سوال صحابہ کے جوش کا تو یہ عالم تھا کہ دوزخی بھائیوں نے آپس میں یہ باتیں کیں کہ اگر چہم شخت زخمی ہیں اور چانا تک دُو بھر ہے اور ہمیں اجازت بھی ہے کہ ہم پیچھے دہ جائیں لیکن چونکہ حضرت محم مصطفیٰ گاار شاد کہ وہی مجاہدین دشمن کے تعلق قب میں نکلیں جوغز دہ احد میں شامل تھاس لئے پیچھے بھی نہیں رہا جاتا آخر کہ وہی مجاہدین دشمن کے تعلق قب میں نکلیں جوغز دہ احد میں شامل تھاس لئے پیچھے بھی نہیں رہا جاتا آخر باہم مشورہ کے بعد انہوں نے بہی فیصلہ کیا کہ خواہ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے بھی جانا پڑے آئحضور گ

کاساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھاہے کہ وہ اس طرح حضور کے کشکر میں پیچھے پیچھے چلے جارہے تھے کہ نسبتاً زیادہ زخمی بھائی جب اتنالا چارہوجا تا کہ ایک قدم اٹھانا بھی دو بھر ہوجا تا تونسبتاً کم زخمی بھائی کچھ دُوراً سے پیٹھ پرلادے ہوئے لیے جاتا۔ غرضیکہ اسی طرح گرتے پڑتے وہ آنحضور کے پیچھے میدان جہاد میں بہنچ گئے۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۲۳)

دُنیاوی جنگوں کی تاریخ میں آپ نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہوں گے کہ ایک زخمی سپاہی دوسر نے زخمی سپاہی دوسر نے زخمی سپاہی دوسر نے زخمی ساتھی کے لئے بڑے ایثار کانمونہ دکھا تا ہے اور اُسے بچانے کے لئے خود اپنی جان جو کھوں میں ڈالتا ہے لیکن کیا بھی ایسانظارہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک زخمی بھائی ایپنے دوسر نے زخمی بھائی کواس طرح پیٹھ پر لا دے ہوئے موت سے دُورنہیں بلکہ موت کے منہ میں لئے جاتا ہو محض اس لئے کہ اس کے مجبوب سالار جیش کے منہ سے نکلا ہوا تھم لفظاً لفظاً پورا ہو۔

پس آنحضور کے غلاموں نے آپ کے اعتماد کو جس طرح اپنے عمل سے بیچا کر دکھایا اس سے جہاں ان کی عظمت کر دار کا پیتہ چلتا ہے وہاں آنحضور کی بے خطافر است کو بھی ایک عظیم خراج تحسین ملتا ہے۔ کبھی کسی آقانے اپنے غلاموں کی مخفی قلبی کیفیات کو اس صفائی اور وضاحت کے ساتھ نہیں جانچا جیسے آنحضور کی نے اپنے غلاموں کے دلی حالات کو دیکھا اور سمجھا۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُحد کے دوسرے روز ہی دشمن کے تعاقب کا فیصلہ اپنے ساتھیوں پرایک ایساعظیم احسان ہے کہ بھی کسی سالار نے اپنی فوج پرنہیں کیا کہ ان کے زخمی کر دار کوآن کی آن میں ایسی کامل شفا بخش دی ہو۔

اللهم صلِّ علی محمدو علی ال محمدوبارک و سلّم انک حمیدٌ مجیدٌ محیدٌ محیدٌ محیدٌ محیدٌ محیدٌ محدے واقعات سے ثابت ہے کہ آنحضوٌ کا بیا قدام محض نفسیاتی اور اخلاقی فوائد کا حامل ہی نہیں بلکہ فوجی نقطہ نگاہ سے بھی انتہائی کارآ مد ثابت ہوا اور اس سے دشمن ایک اور شدید ترحملہ سے بازآ گیا بلکہ اس حال میں واپس لوٹا کہ فتح کی ترنگ کی بجائے بُری طرح مرعوب ہو چکا تھا۔ پس بغیر مزید نقصان کے آخری محضور ہے خضور ہے کہ جب آنحضور عمراء الاسد میں دشمن کے انتظار میں خیمہ زن تصیل اس واقعہ کی ہے کہ جب آنحضور عمراء الاسد میں دشمن کا عن م کئے ہوئے آخری سے توادھر ابوسفیان کا لشکر کچھ دور روحاء کے مقام پر از سرنو جملہ کرنے کا عن م کئے ہوئے آخری

تیار یوں میں مصروف تھا۔ اس اثنا میں روحاء کے میدان سے ایک شخص معبد خزاعی کا گزر ہوا جو بنونزاعہ سے تعلق رکھتا تھا اور آنحضور سے بہت متاثر تھا۔ اس نے جب شکر اسلام کا بے بناہ عزم و حوصلہ دیکھا تو اس کے دل پراس کا گہرا اثر پڑا چنانچہ وہ وہاں سے سیدھا لشکر کفار کے پاس روحاء پہنچا اور ابوسفیان کو متنبہ کیا کہ خبر دار اس لشکر سے ہر قیمت پراپی جان بچاؤ جسے میں حمراء الاسد میں و کھے کر آیا ہوں۔ ان میں عزم و ہمت اور جوش انتقام کے وہ آثار میں نے دکھے ہیں کہ تم کسی طرح ان سے نکے نہیں سکو گے۔ جب ابوسفیان نے بیت کر جواب دیا کہ ہم تو ان پر حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کئے بیٹھے ہیں تو معبد نے کہا میں ہرصا حب عقل کو اس سے بازر ہے کا مشورہ دیتا ہوں اور مزید کہا کہ محمد (مصطفل ) کے معبد نے کہا میں ہرصا حب عقل کو اس سے بازر ہے کا مشورہ دیتا ہوں اور مزید کہا کہ محمد (مصطفل ) کے گئیس سے متاثر ہوکر میں نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں جو تہمیں سنائے دیتا ہوں۔ جو اشعار اس نے گئیس سے متاثر ہوکر میں نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں جو تہمیں سنائے دیتا ہوں۔ جو اشعار اس نے پڑھے ان میں آنحضور اور آپ کے ساتھیوں کو در از قد شریف الاصل شیروں سے تشبیہ دی اور کہا:

334

فَظَلْتُ عَدُواً اَظُنُ الاَرضَ مَائِلَةً

 لَمَّا سَمِعُوا بِرَئيسٍ غيرِمَخُذُولٍ

 فَقُلْتُ وَيْلٌ لِابْنِ حَرُبٍ عَنْ لِقَائِهِمْ

 إِذَا تَغَطُمَ طَتِ الْبَطْحَاءُ بِالْجِيُلِ

لینی میں دراز قد شیروں کو دیکھ کرتیزی سے دوڑ ااوراس وقت زمین مجھے ایک طرف جھکتی ہوئی معلوم ہوئی جب میں نے ان کوایک عظیم سردار کی معیت میں آگے بڑھتے دیکھا جو بھی شکست نہیں کھا تا۔

تب میں نے کہا کہ ہلاک ہولڑائی کا بیٹا (ابوسفیان) جب وہتم جیسوں سے تصادم کرے۔ یہ بات میں نے اس وقت کہی جب بطحاء کی زمین ان جیائے گروہوں کی وجہ سے جوش سے بھری ہوئی تھی۔
ابوسفیان نے جب معبد خزاعی کے بیہ اشعار سنے تو اس کا دل ڈول گیا اور بالآخر باہم مشوروں کے بعد سردار قریش نے خیریت اسی میں جانی کیلڑائی کا ارادہ ترک کرکے مکہ کی طرف لوٹ جا کیں۔ (شردح الحرب جمفق ح العرب ضفحہ: ۲۵۹م، ۲۵۹)

ہر چند کہ غز واتِ نبوگ پر نظر ڈالنے سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن بے مثل استعداد وں پر بھی حیران کن روشنی پڑتی ہے جو بحثیت ایک سالار جیش آپ کی ذات میں بددرجہاتم موجود تھیں لیکن آنحضور کی اوّل و آخر حثیت ایک جنگی ماہری نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور وحانی سردار کی تھی جس کے ہاتھوں میں مکارم اخلاق کا حجنڈ اتھایا گیا تھا۔ اعلیٰ اخلاق کا حجنڈ ابلندر کھنے اور بلند تر کرتے جانے کے جس عظیم جہاد میں مصروف تھے وہ ایک مسلسل بھی نہ ختم ہونے والا ایک ایسا مجاہدہ تھا جوامن کی حالت میں ، دن کو بھی آپ نے اس علم کی حفاظت کی اور رات کو بھی ۔ ویّن بار ہا آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شدید جسمانی ضربات پہنچانے اور المناک چرکے لگانے میں کامیاب ہوجا تا رہا مگر اس علم اخلاق پر آپ نے بھی اون کی سی آئی نہ دی اور المناک چرکے لگانے میں کامیاب ہوجا تا رہا مگر اس علم اخلاق پر آپ نے بھی اون کی سی آئی نہ دی کے ساتھ آپ کے مقدس ہا تھوں میں بڑی شان کے ساتھ آسانی رفعوں سے ہمکنار تھا جب آپ کا بدن شدید زخموں سے نڈھال ہوکرا صدکی پھر یکی رہا تو میں پر گر رہا تھا۔ اس وقت بھی یہ ججنڈ اایک عجب شان بے نیاز کی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں اہر اخلاق کا جہاد جو آپ کے ساتھ تھی ۔ پس خلق مجمد گی اور ان صحابہ کے رہا تو رہا ورفاتح اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہربار ہرا خلاقی معرکے میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ ان ہوئی۔ ان ہوئی ان کہ زلال کے وسط میں سے ہوکر آپ بسلامت نکل آئے جو اخلاق کی بڑی بڑی ہوئی مضوط عمار تو ل کو کھی مسار کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔

پس آیئے اب ہم انہائی صبر آزما اور سخت مشکل اور حوصلہ شکن حالات میں جو جنگ احد میں پیش آئے ۔آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پی**ارے پرسکون اور پروقار اخلاق کا پچھ نظارہ** کرتے ہیں:

## عزم وہمت کا پہاڑجس کے پائے ثبات لغرش سے نا آشناہیں

کفار کے اچا نک جوابی حملے نے جوسراسیمگی اورانتشار کی کیفیت پیدا کردی اس کا سب سے بڑا نقصان شکراسلام کویہ پہنچا کہ آنحضور صلی اللّه علیہ وسلم سے ان کا رابطہ کٹ گیا اور محض گنتی کے چند آدمی تھے جو آنحضور گئے ساتھ رہ گئے لیکن وہ بھی شدت جنگ کے باعث ہمہ وقت ساتھ نہیں رہ سکتے تھے چنانچہ تاریخی شوامد سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آنحضور بالکل تنہا رہ جاتے تھے لیکن

خوف وہراس کا سامی بھی آ ہے گیاں سے نہ گزرتا تھا۔ کعبؓ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ احد کے روز جب مسلمان آنحضور کی جدائی کی بے چینی میں مبتلا ہو گئے توسب سے پہلے میں نے ہی آنحضور کو تلاش كيا آب كاسراور چېره چونكه خوداورزره سے دھكا ہوا تھااس كئے ميں نے آب كو آب كى آنكھوں کی چیک سے پہچانا معلوم ہوتا ہے آنحضور کی تلاش میں اس وقت متعدد صحابہ ادھر ادھر سرگرداں پھرر ہے تھے چنانجے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بھی روایت ہے کہ جب آنحضوًر دشمن کی احیا نک یلغار کی بناء پراکٹر صحابہ "کی نظر سے اوجھل ہو گئے اور پیمشہور ہو گیا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں تو اس خبر سے حضرت علیؓ کے دل کی جو حالت ہوئی وہ نا قابل بیان ہے۔آنحضوؓرکی تلاش میں اس طرح ہر طرف بے محابا دوڑے کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا ۔ بھی شہداء کی لاشوں میں جگہ بہ جگہ حضور کا چہرہ ڈھونڈتے پھرتے کبھی حملہ آورجھوں کی صفیں چیرتے ہوئے آریار گزرجاتے کہ شایداس طرف کہیں آنحضور پرنظر پڑ جائے ۔ بالآخر انہوں نے آنحضور کو وہاں پایا جہاں جنگ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ لڑی جارہی تھی ۔آپ زرہ پوش تھے،سر پڑھ دتھا، ہاتھ میں کمان تھی، بھی تو حملہ آ وروں پر تیر برساتے بھی پھراؤ کرنے لگتے ۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جب نگاہ پڑی تواس وقت حضور کنگروں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی ایک حملہ آوریارٹی کی طرف بھینک رہے تھے۔حضرت علیؓ نے یہ جیرت انگیز ماجرا دیکھا کہ وہ حملہ آ ورکنگروں کی اس مٹھی سے ہی اس طرح بسیا ہو گئے جیسےان پر پھروں کی ہارش برسادی گئی ہو**۔** 

اسی طرح یعقوب بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد کے روز آنحضور کے حضور تمیں آدمی ثابت قدم رہے تھے اورسب کے سب حضور سے یہی عرض کرتے تھے کہ ہمارا سرآپ کے سر پر فدا ہواور ہماری جان آپ کی جان پر قربان ہے اور آپ پر ہمارا سلام ہے مگر یہ سلام پجھر خصت کے لئے ہمار کر برجمہ فتوح العرب سفی: ۳۲۳)

آنحضواً کے ثبات قدم کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور راوی بیان کرتا ہے کہ فیس بالکل ٹوٹ پھوٹ گئیں اور مشرکوں نے اپنے عسکری نشان''عزی بت کی دہائی ہے'' کے نعرے مارنے شروع کردیئے اور اپنے آدمیوں کوآواز دی کہا ہے ملل بت کی اولا د! دوڑ و کہ خدا کی قسم بڑے تھمسان کی لڑائی ہورہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ تمام مشرک اس وقت بہت جان توڑ کرلڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بہت سخت اذیت پہنچائی مگرفتم ہے اس ذات یا ک کی جس نے آ یا کودین حق دے کر جھیجا کہ باوجود اس قدراذیت کے میں نے آپ کوآپ کی جگہ سے ایک بالشت بھی مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بڑے استقلال کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں ڈٹے رہے اور مسلمانوں کی بیرحالت تھی کہ بھی تو ان کی کوئی جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جمع ہوجاتی اور بھی پھرمتفرق ہوجاتی تھی اوراس ہیجان کی حالت میں میں نے حضور کو دیکھا کہ آ ہے اپنی جگہ پر جمے ہوئے بھی تو مشرکوں یراپنی کمان سے تیر چلاتے تھے اور کبھی پتھر مارنے لگ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ مشرکوں کا جوش وخروش تھم گیا اوروہ حملہ کرتے کرتے تھہر گئے اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم جوں کے توں اپنی اس حچھوٹی سی جماعت میں مشرکوں کے مقابلہ میں نہایت صبر واستقلال کے ساتھ ثابت قدم رہے اور ڈٹے رہے اور باوجودایسے زور شور کے حملہ کے آپ کے قدم میدان سے ذرانہیں ڈ گمگائے۔ جوآ دمی آپ کے ساتھا یسے نرغہ کے وقت میں صبر کے ساتھ بدستور ثابت قدم رہے وہ صرف چودہ آ دمی تھے۔سات تو مہاجرین میں سے تھاورسات انصار میں سے تھ مہاجرین میں سے تھے حضرت ابو بکر "،حضرت عبدالرحليٌّ بنعوف،حضرت عليٌّ بن ابي طالب،حضرت سعدٌ بن ابي وقاص،حضرت طلحه بن عبيداللهٌ ،حضرت ابوعبيدةٌ بن الجراح اورحضرت زبيرةً بن العوام \_اورانصار ميں سے حضرت حبابٌّ بن منذر، حضرت ابود جانة حضرت عاصم من ثابت ،حضرت حارث بن معمر حضرت ههل بن حنيفه اورحضرت عميرٌ بن حفيراور حضرت سعد بن معا ذِّ - ( شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ٣٢١ ، ٣٢٢ )

ہیجان خیز حالت میں انتہائی سکون کے ساتھ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کی قیادت حضرت وہب بن قابول گوشہادت کی خوشخبری

جب ( کفار کی ) ایک جماعت مسلمانوں پر جملہ کرنے کوآ گے بڑھی تورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے فر مایا اس جماعت کا کون مقابلہ کرے گا؟ اس پر حضرت وہب بن قابوں ٹے غرض کیا کہ یارسول اللہ ! میں کروں گا۔ چنا نچہ بیدا پنی تیر کمان لے کر کھڑے ہوگئے۔ اور اس جماعت پر اسنے تیر برسائے کہ ان کا منہ پھیر دیا اور آخر کاروہ عاجز ہوکر لوٹ گئے اور حضرت وہب اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دوسری جماعت آئی اور اس کے لئے بھی

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يہي فرمايا كه اس كا مقابله كون كرے گا ؟ اس دفعه بھى حضرت وہ بن بن قابوس مزنی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یارسول اللہ !اس سے بھی میں ہی نمٹ لوں گا۔ بیا بنی تلوار لے کر کھڑے ہوئے اوران کا قلع قمع کر کے رکھ دیا جس سے انہیں بھا گتے ہی بنااور بیان کو بھگا کر پھرا بنی جگہ چلے آئے پھر تیسری مرتبہ ایک اور مشرکوں کی جماعت آ گے بڑھی اور رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور فرمایا کہ ان کے مقابلہ میں کون ڈٹے گا۔اس دفعہ بھی حضرت مزنی نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! میں ڈٹوں گا۔اس برحضوّر نے فر مایا کہ احیمااٹھ اور جنت کی بشارت لے۔ چنانچہ ہیہ نہایت خوشی خوشی ہے کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ خدا کی قسم اب تو خود چین سے بیٹھوں گا اور نہ ہی دوسروں کو چین سے بیٹھنے دوں گا اورایک دم سے مشرکوں کے غول میں ان پر تلوار بجاتے ہوئے گئے۔ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں سمیت کھڑے ہوئے ان کی حالت کو دیکھر ہے تھے۔ یہاں تک کہان کے آخر تک پہنچ گئے اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے تھے اےاللہ! ان کے حال پراپنافضل وکرم کر۔اس کے بعد حضرت وہبٹالوٹ کر پھران میں کھس گئے اوران کو چیرتے بھاڑتے ان کے آخر تک پہنچ گئے اور دریتک ان کابرابریہی حال رہا۔ آخر دشمنوں نے موقع یا کران کو گھیرلیا اوران کی تلواریں اور بر چھے یکدم سےان پر بڑنے لگے جس سے یہ بہت زخمی ہوکرشہید ہو گئے۔ چنانچےلڑائی فروہونے کے بعد جبان کے زخم گنے گئے تو وہ کل بیس گھاؤ نکلے جو برچھوں کے تھے اورسب کے سب ایسے نازک موقعوں پر لگے ہوئے تھے کہ جن کے زخمی ہونے کے بعدآ دمی کا جانبر ہونا مشکل ومحال ہے اوران کے شہید ہونے کے بعدان کی لاش کا بری طرح مثله کیا كيا تقا\_ (شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ٣١٧، ٣١٧)

آنخضور جنگ کے حالات کا بڑے سکون اوراطمینان کے ساتھ جائزہ لے کر حسب ضرورت اپنے چندساتھیوں کو بھی ایک جملہ آورگروہ کی طرف بجواتے تو بھی دوسرے کی طرف جب اتا تو اکیلیے ملہ آورگروہ کی طرف بجواتے تو بھی دوسرے کی طرف آجا تا تو آکیلیے مہائی اور مد دفر ماتے ۔ خوداپ ہاتھ سے تیراٹھا کر پکڑاتے ۔ تیرختم ہوجاتے تو دشمن کے جلائے ہوئے تیر جو آپ کے چاروں طرف بھرے پڑے تھے وہ اٹھا اٹھا کر اپنے معتمد تیراندازوں کو پکڑاتے جاتے ۔ اگر کوئی تیرنہ ملتا تو دعا کیں کرے تیراندازوں کے ہاتھوں میں کوئی تیراندازوں کے ہاتھوں میں کوئی

لینی اس کے آگے اور پیچھے ایسے محافظ مقرر کردیئے گئے ہیں جو باری باری اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

حضرت طلحہ بن عبیداللدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ میں سوائے میر ہے اور سعدا کے کوئی بھی باقی نہ رہتا تھا۔ (صحیح بخاری کتاب المناقب باب ذکر طلحہ بن عبیداللہ) انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا (یعنی آپ کو تیروں سے بچانے کے لئے سپر بن گئے ) اور ہاتھوں سے اسنے تیر لگے کہ وہ لنجے ہوگئے۔ (شروح الحرب جمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۳۹۔ ۲۳۰)

حضرت (ابو) طلحہ نے اپنے سارے تیررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بھیلا دیئے کہ حضور! دیکھئے میں اس قدر تیر چلاؤں گا اور یہ بڑے زبر دست تیرانداز تھے اور بلندآ واز تھے چنا نچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر میں اسکیے طلحہ کی لاکار چالیس آ دمیوں سے بہتر ہے اور ان کے ترکش میں بچاس تیر تھے انہوں نے وہ سب تیررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیر دیئے پھر چیخ مارکر کہنے لگے کہ یارسول اللہ! بس میری جان آپ پر قربان ہے اور ایک ایک تیرد مادم چلا نے لگے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کے بیچھے کھڑے ہوئے ان کے کند ھے پر سے سرنکا لے جھا نک رہے تھے کہ تیر کہاں جاتے ہیں اور کس کس کو لگتے ہیں؟ آخر جب تک ان کے تیرختم ہوئے یہی جھا نک رہے تھے کہ تیر کہاں جاتے ہیں اور کس کس کو لگتے ہیں؟ آخر جب تک ان کے تیرختم ہوئے یہی

ابن اسحاق نے بیان کیا:

ابو وجانٹ رسول اللہ علیہ وسلم پر جھک کر ڈھال بن گیا۔ تیر پر تیر پشت پر کھا تا رہا۔
بشار تیراس کو گئے۔ سعد بن ابی وقاص مجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں تیر چلار ہے
سے آپ (سعد بن ابی وقاص) نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مجھے
تیر تھاتے جارہے تھے کہ'' ادم ف داک ابسی و امی''میرے ماں باپتم پر قربان تیر چلاتے جاؤ۔
یہاں تک کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تیر دیا جس کا پھل نہ تھا۔ اس کے باوجود فرمایا ادم بداس کو چلاؤ۔
(سیرت ابن ہشام جزء میں صفحہ: ۳۰)

یہ ابو دجانہ جن کا ذکر اس روایت میں آیا ہے وہی ہیں جن کوآنخصور ٹنے خودا پنی تلوار عنایت فر ماکرا یک جاودانی اعزاز بخشا تھا۔اس تلوار کا جسشان کے ساتھ انہوں نے حق ادا کیا اس کا تفصیلی ذکرا حادیث اور کتب تاریخ میں ملتا ہے۔ پیچملہ کرتے ہوئے بسااوقات دشمن کی صفیں چیرتے

ہوئے آرپارنکل جاتے لیکن آنخضور کی یادانہیں پھر تھنے کرواپس آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

الے آتی ۔ جب انہوں نے آنخضور کوانہائی خطرات میں گھرا ہوا تہا پایا تو جب تک آنخضور پر سے
خطرہ ٹل نہ گیا پھرآپ کو چھوڑ کر نہ گئے اورا پنے جسم کو آنخضور کی ڈھال بنائے رکھا۔ یہ عشق
اور روحانیت کی سرز مین کے قصے ہیں کسی دنیاوی قبال کی با تیں نہیں ۔ بھلا دنیا کی جنگوں میں بھی الیم
عاشقانہ جان نثاریاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں؟ میں سوچنا ہوں کہ اس چھلنی بدن ابود جانہ کے ہوئوں پر جاری وہ عاشقانہ اشعار کیسے سچے اور بھلے لگتے ہوں گے جب ماتھے پر سرخ پٹی باندھے ہوئے
جاری وہ عاشقانہ اشعار کیسے سے اور بھلے لگتے ہوں گے جب ماتھے پر سرخ پٹی باندھے ہوئے
ساتھ بہاشعار پڑھتے جاتے تھے:

اَساالَّاذِیْ عَاهَادَنی خَلِیْلیْ وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَی النَّحِیْلِ وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَی النَّحِیْلِ اَلَّا اَقْومُ اللَّهْرَ فِی الْکَیُّولِ أَحْرِبْ بِسَیْفِ اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ أَحْرِبْ بِسَیْفِ اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ

ترجمہ:۔ میں وہی ہوں جس سے میرے حبیب نے (رسول الله صلی الله علیہ وسلم) تھجور کے درختوں کے قریب پہاڑ کے دامن میں عہدو پیان لیا تھا۔ میں کھڑے ہو کرآ خری صف تک مقابلہ کرتار ہوں گا۔اللہ اوراس کے رسول کی تلوار برابر جیلا تار ہوں گا۔

(سيرة ابن ہشام جز ۴ ء صفحہ: ۱۶،۱۵)

غزوہ احد میں بعض عور تیں بھی شریک تھیں جوز خمیوں کو پانی پلانے کے لئے آئی ہوئی تھیں۔
ان میں سے ایک ام عمارہ دشمن کی اچا تک یلغار کے وقت آنحضور کے قریب ہی تھیں۔ جب انہوں نے حضور کوان مہیب خطرات میں گھر اہوا پایا توان سے برداشت نہ ہوا کہ ان کے جیتے جی دشمن آپ تک بہنچ جائے۔ پس بھا گئے والے مسلمان مردوں کا کفارہ انہوں نے اس طرح ادا کیا کہ یعنی مشکیزہ و میں زمین پر پٹنچ کر تلوارا ٹھائی اور دیوانہ وار بھی ایک طرف سے آنے والے حملہ آور پر بھرتی تھیں تو کہیں دوسری طرف لوٹیس ۔ غرض سے کہ جیسے ماں بچے کے لئے دیوانی سی ہوکر درندوں سے بھڑ جاتی ہے کہھالیں ہی حالت اس وقت ان کی ہور ہی تھی ۔ آنحضور باند آواز سے ان کے لئے دعا کیں کرتے

سے ،ان کے حوصلے بڑھاتے اور دلجوئی فرماتے سے ۔حضرت اُم ممارہ جنہوں نے اس تاریخی جہاد میں بھر پور حصہ لے کرمسلمان عورت کے مقام کو آسانی رفعتیں عطا کیں اور ثریا سے ہمکنار کردیا اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں: 'جس وقت اُحد کے مقام پر ہمار بے لوگوں میں بھکدڑ پڑئی اور آخے صفور کے پاس دیں آ دمی بھی باقی نہ رہے تو میں اور میرا شوہر اور میرے دو بیٹے حضور کے آگے کھڑے ہوگر آپ کے پاس سے دشمنوں کے فول کو ہٹانے گے اور مسلمانوں کی بید حالت تھی کہ آپ کے سامنے ہی بھا گے جات ہے ۔ اسی اثناء میں حضور کی نظر اچا نک مجھ پر پڑگئی تو آپ نے دیکھا کہ میرے پاس سپر تھی بیفر مایا کہ میرے پاس سپر تھی بیفر مایا کہ میرے پاس سپر تھی کہ والے وہ بتا جہ اگئے والے سے جس کے پاس سپر تھی بیفر مایا کہ میرے پاس سپر تھی کہ والے وہ بتا جہا گئے والے سے جس کے پاس سپر تھی بیفر مایا کہ الیس سپر تھی کہ والے وہ بتا جہا گئے والے سے جس کے پاس سپر تھی کہ والے وہ بتا جہا گئے والے سے جس کے پاس سپر تھی کہ والے دیا تھا اس کے آپ سپر کو گئی اور اس وقت مشرک لوگ ہم پر بہت زیاد تیاں کر رہے تھے۔ وجہ بیتھی کہ وہ سوار سے اور ہم پیدل اور وہ بھی ہماری طرح کہیں پیدل ہوتے تو ہم انشاء اللہ ان کو ضرور مار لیتے ۔ چنانچیان میں سے ایک سوار نے آگے بڑھ کر جھے پر تلوار عوالی کیا اور وہ لیے بالی کو ایس چلا۔ پس چلائی تو میں نے موقع پاکر پیچھے سے اس کے گھوڑے کا ک و سے جس سے وہ چاروں شانے چیت میں نے موقع پاکر پیچھے سے اس کے گھوڑے کا ک و سے جس سے وہ چاروں شانے جے میں شرے موقع پاکر چھے سے اس کے گھوڑے کا ک و سے جس سے وہ چاروں شانے جے سان کے گھوڑے کے کوئے کی کاٹ و سے جس سے وہ چاروں شانے جے سان کے گھوڑے کا کہ و سے جس سے وہ چاروں شانے جست کی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ دیے جس سے وہ چاروں شانے جست کے گھوڑے کے کوئے کی کاٹ و سے جس سے وہ چاروں شانے جست کے گھوڑے کے کوئے کی کے کے کی کے کیا کہ دیے جس سے وہ چاروں شانے کے کھوڑے کے کوئے کیا کہ دیے جس سے وہ چاروں شانے کے کہ کے کہ کیا کیا کہ کہ کے کہ کہ کیا کے کہ کے کہ کیا کہ کہ کے کہ کیا کہ کوئے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کے کہ کیا کے کہ کوئے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئے کے کہ کوئے کے کہ

اس واقعہ کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو آنحضور کے کریمانہ اخلاق کے دو بہت حسین پہلوا بھر کرسامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس شدید زغے کی حالت میں بھی حضور گردو پیش کے حالات پر پورے اطمینان کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ایک ذرا بھی سراسیمہ نہیں ہوئے اوراپنے گردو پیش لڑنے والوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھر ہے ہیں۔ دوسرا پہلویہ ہے کہ حضرت ام عمارہ کو ڈھال دلوانے کا انداز بڑا ہی دل نشین ہے اورایک بھاگنے والے مردکی ڈھال ایک لڑنے والی عورت کو دلوانی ہے لیکن بات میں کوئی تخی اور طعن نہیں۔ یہ کہنا پسنہیں فر مایا کہ اے بھاگنے والے! ایک لڑنے والی عورت کے لئے ڈھال چھوٹر تا جا۔بس اتنا ہی کہا کہ اے ڈھال والے! ایک لڑنے والے والی عورت ہے لیکن ساتھ ہی دیکھئے والے ایک لڑنے والی عورت کے لئے ڈھال ورکیسی جو صلہ افز ائی فر مائی اورکیسی بروقت اس کی امدا دفر مائی کہ رکھے کہا کہا کہ وقت اس کی امدا دفر مائی کہا کہ دورائی فر مائی اورکیسی بروقت اس کی امدا دفر مائی

چنانچەدوسرے ہی لمح آنحضور کے اس بروقت اقدام کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ وہی ڈھال اُم معارہ کی جان بچانے کا موجب بن گئی۔ یقیناً بیا تفاق نہیں تھا بلکہ تصرف الٰہی کا کرشمہ تھا کیونکہ آنحضور کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں تھا اور قدرت خداوندی آپ سے وہ کام دکھلارہی تھی جو محض بشری طاقت سے ممکن نہ تھا۔ آپ کے ایک عاشق تام حضرت اقدس سے ممکن نہ تھا۔ آپ کے ایک عاشق تام حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب کہا ہے:

إِنَّى ارَىٰ فَى وَجْهِكَ الْمُتَهَلِّلِ

شَاْنًا يَّفُو قُ شَمَائِلَ الْإِنْسَانِ

(آئينه كمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۱)

لیخی اے میرے محبوب آقا! یقیناً میں تیرے روشن چہرے میں وہ شان دیکھیا ہوں جوفوق البشر صفات اپنے اندرر کھتی ہے۔

یہی وہ اُمّ عمارہ میں جنہیں یہ فخر حاصل ہے کہ آنحضور پر حملہ کرنے والے بد بخت ابن قمئہ کا وارانہوں نے آگے بڑھ کراپنے کندھے پرلیا چنا نچہ ابن ہشام بیان کرتا ہے کہ:

عین اس وقت جب کہ کا فروں نے حملہ عام کردیا اور آپ کے ساتھ صرف چندجاں نثاررہ گئے سے حضرت اُم عمارة اُ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں ۔ کفار جب آپ پر بیٹے حضرت اُم عمارة اُ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ میں اور سے تھے تھے تو تیراور تلوار سے روکتی تھیں ۔ ابن قمیہ جب درّا تا ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارة اُ نے بڑھ کر روکا چنا نچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑگیا ۔ انہوں نے بھی تلوار ماری کیا تو حضرت ام عمارة اُ نے بڑھ کر روکا چنا نچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑگیا ۔ انہوں نے بھی تلوار ماری لیکن وہ دو ہری زرہ پہنچ ہوئے تھا اس لئے کارگر نہ ہوئی ۔ (سیرة النبی ّلا بن ہشام جزء میں صفحہ: ۳۰ ، ۳۱)

اس معرکہ میں ام عمار ہ گا واور بھی متعدد زخم گے کیونکہ آنحضور کی جانب گھوڑ سوار بار بار حملے کررہے تھے اور جہال تک ان کا اور ان کے لڑکوں کا بس چلتا بیان کے سامنے سینہ سپر ہوجاتے چنا نچہ ایک سوار ایک ہی جھیٹ میں ام عمار ہ اور ان کے بیٹے دونوں کوزخمی کر گیا ایک دفعہ پھر پلٹ کر گھوڑ ا کیٹ سوار ایک ہی جھیٹ میں ام عمار ہ اور ان کے بیٹے دونوں کوزخمی کر گیا ایک دفعہ پھر پلٹ کر گھوڑ ا کرٹھ ساتا ہوا حضرت ام عمار ہ اُن جھیٹا تو آنحضور ہی نے اس خطرہ سے انہیں متنبہ کیا۔ حضرت ام عمار ہ اُن اس کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اتفاق سے پھر وہی شخص جس نے میرے تلوار ماری تھی آگے بڑھا تو "دخضور نے فرمایا کہ اے ام عمارہ! دیکھ یہ وہی شخص ہے جس نے تیرے بیٹے کوتلوار ماری تھی۔''

چنانچة ب کفر مانے کے بعد میں اس کے آگے ہوئی اور اس کی پنڈلی پر ایک تلوار رسید کی جن نچه آپ کے فر مانے کے بعد میں اس کے آگے ہوئی اور اس کی پنڈلی پر ایک ود کیھ کر جس سے وہ گر پڑا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس وار دات کود کیھ کر خوب بنسے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت بھی کھل گئے اور مجھ سے فر مانے گئے 'اے ام ممارہ اُ! کرتو نے بدلہ لے ہی لیا۔' (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب: ۳۱۰۔ ۳۱۱)

زورسے ہنسنا آنحضور کی عادت نتھی صرف تبسم فر ماتے تھے۔لیکن احد کے روز آپ کا ہنسنا آپ کی ایک خاص شان دار بائی تھی ۔ یہ بنسی دراصل خوف و ہراس کی ناکامی کی دلیل تھی ۔ ہولناک خطرات کے مقابل پریہآ پ کے عزم وہمت کی فتح کا ایک اعلان تھا۔ام عمارة یکی بیروایت آنحضور کی حکمت اور فراست بربھی بڑے دل نشین انداز میں روشنی ڈالتی ہے۔ آنحضور ٔ جانتے تھے کہ حضرت ام عمارة ﷺ زخموں سے چور ہیں اور بدن کمزور پڑچکا ہے۔ پس ایسی حالت میں وہی حملہ آور جو پہلے ہی انہیں زخمی کر کے نفسیاتی برتری حاصل کر چکا ہواورفن حرب کے ہر پہلو میں فوقیت رکھتا ہوا گر دوبارہ سامنے آئے تواس کا ایک نفساتی رعب پڑناطبعی بات تھی ۔وہ ایک عورت کے مقابل پر مرد تھا، ایک زخی کے مقابل پر تنومند تھا ،ایک پیدل کے مقابل پر سوار تھا ،ایک سادہ کپڑوں میں مابوس بی بی کے مقابل پر جو کئی جوان بچوں کی ماں تھی ایک زرہ پوش ہٹا کٹا جوان تھا۔اس وقت صرف ایک ہی صورت اس کمزور بے ستھی ماندی عورت کی بجھی بجھی ہمت بڑھانے کی ہوسکتی تھی کہاس کی زخمی ذات کی بجائے اس کی زخی مامتا کو پکارا جائے ۔ پس آنحضور نے ایسا ہی کیااور بیفر ماکر کہ دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا پھرآ رہا ہے ایک ایسا کچو کا اس کی زخمی مامتا کولگایا کہ وہ بھری ہوئی شیرنی کی طرح ا بھری اوراس تن نازک میں وہ آگسی لگ گئی جوممولوں کوشہباز سے لڑا دیا کرتی ہے۔حضور پر ہمارا ذرہ ذرہ قربان ہو کہ کس شان کے سپہ سالا راور کس شان کے انسان تھے!علم اننفس پرکیسی باریک نظر تھی اورا پنے حواس پر کیسامکمل اختیار کہاوسان خطا کرنے والےخطرات میں بھی تمام استعدادیں کامل سکون اور توازن کے ساتھ دل ود ماغ کے عرش پرمستوی اور متمکن تھیں۔

دوران قال اخلاقى تعليم علاج معالجه

حیرت کی بات ہے کہ جہاد بالسیف میں شدید مصروفیت کے باوجود جب مہیب خطرات

سر پر منڈلار ہے تھاس وقت بھی حضورا کرم نے تعلیم اخلاق کا کام نظرانداز نہ فر مایا۔ اپنے غلاموں کو جسمانی خطرات اور لغزشوں سے بھی صحابہ کو فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی قیادت کے فرائض بھی ادا کئے جار ہے تھے۔ میدان وغامیں تعلیم کتاب، دوران جنگ میں تربیت کا کام بھی جاری تھا۔

رشید فاری جو قبیلہ بنی معاویہ کے ایک غلام سے ۔انہوں نے مشرکوں میں سے ایک جری پہلوان پرحملہ کیا جو قبیلہ بنی کنا نہ میں سے تھا۔ بیمشرک سرایا لو ہے میں ڈھکا ہوا تھا اور حضرت سعد ٹے ایک ہی وار میں دوٹکڑ ہے کرنے کے بعد بیفخر بینعرہ لگار ہاتھا کہ میں ابن عویمر ہوں ۔حضرت رشید ٹنے اس پرایک بھر پور وارکیا جس سے اس کے دوٹکڑ ہے ہو گئے اور ساتھ ہی بینعرہ مارا کہ اس وارکوروک کہ میں رشید ایک فاری غلام ہوں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا مقابلہ دیکھر ہے تھے چنا نچہ آپ نے حضرت رشید گا کہ کہمہ میں کر کہ میں غلام فارسی ہوں نا پہند کیا اور بیفر مایا کہ تو نے اس کی بجائے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ لے اس کوروک میں ایک غلام انصاری ہوں۔

دوران جهاد ظاہری فتح وشکست کی نسبت حضور کی نظراخلاقی فتح وشکست پر کہیں زیادہ تھی اور

بڑی باریک نظر سے صحابہ کی تربیت فرمار ہے تھے۔ گویا جنگ احد کا میدان نہیں اخلاقیات کی درسگاہ کھلی تھی۔ سلام کی کو بھائی کو بھائی کے تل کی اجازت نہ دی۔ سلام کی مسلم کی اس حد تک خیال تھا کہ بیٹے کو باپ اور بھائی کو بھائی کے تل کی اجازت نہ دی۔ ابو عامر کفار کی طرف سے لڑر ہاتھا لیکن اس کے بیٹے حضرت حظلہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باپ کے مقابلہ میں لڑنے کی اجازت مانگی کیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گوارانہ کیا کہ بیٹا باپ پرتلوارا ٹھائے۔

(سيرة النيُّ ارْشِلي نعماني جلدنمبر اصفحه: ۳۵۳)

عتبہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے شدید حملہ کر کے حضرت اقد س مجم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنچ کے دودندان مبارک شہید کئے اور دہن مبارک کو تخت زخمی کر دیا۔ عتبہ کے بھائی حضرت سعد ٹربن ابی وقاص مسلمانوں کی طرف سے لڑر ہے تھے جب ان کوعتبہ کی بدیختی کاعلم ہوا تو جوش انتقام سعد ٹربن ابی وقاص مسلمانوں کی طرف سے لڑر ہے تھے جب ان کوعتبہ کی بدیختی کاعلم ہوا تو جوش انتقام سے ان کا سینہ کھو لنے لگا اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے تل پر ایسا حریص ہور ہاتھا کہ شاید بھی کسی اور چیز کی مجھے ایسی حرص نہ گلی ہو۔ دومر تبہ تھنٹ کی صفوں کا سینہ چیر کر اس ظالم کی تلاش میں نکلا کہ اپنے ہاتی حراکر کتر اگر کہ اپنے ہاتی جات کے اور کی کتر اجابیا کرتی ہے ۔ آخر جب میں نے تیسری مرتبہ اس طرح گس فکل جاتا تھا جس طرح لومڑی کتر اجابیا کرتی ہے ۔ آخر جب میں نے تیسری مرتبہ اس طرح گس جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ شفقت مجھ سے فرمانے گے کہ اے بندہ خدا! تیرا کیا جان دینے کا ارادہ ہے چنانچے میں حضور کے روکنے سے اس ارادہ سے بازر ہا۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ۳۲۸، ۳۲۹)

اس واقعہ میں حضور کا رو کنے کا انداز بہت معنی خیز ہے ۔آنحضور کی محبت اس وقت حضرت سعد ؓ کے دل میں ایسا جوش ماررہی تھی کہ یہ کہہ کرروکنا کہ بھائی بھائی کوتل نہ کرے اقتضائے حال سے منافی تھا پس آپ نے بڑے پیار سے صرف اتنافر مایا'' بند ہُ خدا! کیوں جان گنواتے ہو۔'' روحانی وجسمانی طبیب

یے بجیب میدان جنگ تھا کہ سپہ سالار بھی آپ ہی تھے،مونس فم خوار بھی آپ اور معالج بھی آپ ہی تھے اور امراض روحانی کے ساتھ ساتھ امراض جسمانی کی شفا کا کام بھی جاری تھا۔دواتو کوئی پاس تھی نہیں دعااورروحانی برکت سے غزوہ بدر کی طرح غزوہ احدیثیں بھی متعدد مریضوں کو شفا بخش رہے تھے۔ کہیں دعا کرتے ،کہیں زخموں پر لعاب دہمن لگاتے ،کہیں جرّ احی فرماتے جبکہ ہاتھ میں کوئی اوزار بھی نہتھا۔

حضرت قادہ ہن نعمان کی آنکھ میں مشرکوں کا ایک ایسا تیرآ لگا کہ جس سے آنکھ باہرنگل کر کلے پرلٹک گئی۔ قادہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ایمیری زوجیت میں ایک عورت ہے کہ وہ بہت نوجوان اورصا حب حسن وجمال ہے میں خود بھی اس کو بہت چاہتا ہوں اوروہ بھی مجھے بہت چاہتی ہے۔ اس لئے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری آنکھ بھی اس کو مکروہ اور نازیبا معلوم ہونے گئے۔ چنانچہ آپ گئے اس کی آنکھ میں رکھ دیا تو وہ فوراً بینا ہوگئی نے اس کی آنکھ میں رکھ دیا تو وہ فوراً بینا ہوگئی اور جیسی تھی وہ و لیمی کی ولیمی ہوگئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھ ہمیشہ دوسروں کی نسبت زیادہ ورشن اور صافہ: ۲۲۵ ، ۳۲۴)

یہ واقعہ بھی شدید جنگ کے دوران پیش آیا جب دشمن چار طرف سے حضور کو گھیرے میں لئے ہوئے تھالیکن صحابہ گو بھی ذراد کھو کہ کس طرح ہر مصیبت میں حضور کی طرف دوڑتے اور حزن وغم میں حضور سے راز دل کہہ کر خمخواری کی توقع رکھتے ۔ کوئی دنیا کا جرنیل ہوتا تو اس کڑے وقت میں الی بات کرنے والے کو ذکیل وخوار کر کے دھتکار دیتالیکن حضور نے دیکھو! کس اطمینان سے اس کی بات سی اور کس دل سے اس کا خم محسوں فر مایا اور اس نوبیا ہتا عورت پر رحم کیا جس کی محبت کو شدید بات سی اور کش در پیش تھی ۔ پس بے رحمۃ للعالمین کی قلبی کیفیت ہی تھی جس پر نظر ڈال کر شافی مطلق نے یہ تو معجزہ دکھایا۔

یہ باتیں آنحضور ہی کی ذات سے وابستہ تھیں ۔اب کہاں یہ دن دیکھنے میں آئیں گے۔ جنگ احد کی سرگزشت اب بھی دہرائی نہ جائے گی ۔ ہاں اس کے ذکر کا سوز ہمیشہ دلوں کو درود کے لئے نرم کرتا اور پکھلاتا رہے گا اور جہاد کے ان نے میدانوں کی طرف دعویداران محبت کو بلاتا رہے گا جواسلام کے آخری غلبہ کے لئے روئے زمین پر جابجا کھل رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔

## تحكم وعدل

عَمِرُوْبِن جَمُوحِ اوربِيوُل كَامْقَدَمُهُ الْمُحْضُورُ كَى عَدَالَتْ مِينَ ايك فيصله ـ ايك تفسير لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ قَلَا عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ قَلَا عَلَى الْمَدِيْضِ حَرَجٌ عُومَنُ يَّطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُلْقَ: ١٨)

ترجمہ:نہ تو کسی اندھے پرتختی ہے اور نہ کنگڑے اور بیار پرتختی ہے ( کہوہ باوجود معذوری کے لڑائی میں شامل ہوں) اور جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ الیں جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔

آپ کی حثیت محض ایک عام سپہ سالار کی نہ تھی بلکہ جہاد صغیر کے ساتھ ساتھ آپ منصب رسالت کے دیگر فرائض بھی برابر سرانجام دے رہے تھے۔ جہاد سے معذوروں کورخصت کا مسلہ جنگ احد کے آغاز میں اس شکل میں پیش آیا کہ ایک لنگڑ ہے صحابی حضرت عمر قربن جموح کی اپنی بیٹوں سے تکرار ہوگئی۔ بیہ چار بیٹے جن کے متعلق آتا ہے کہ شیروں کی طرح لڑا کا اور دلیر جوان تھے باپ کو جہاد میں شمولیت سے رو کے ہوئے تھے کہ تم لنگڑ ہے ہوا ورتم پر جہاد فرض نہیں اور کہتے تھے کہ تمہاری جگہ ہم جو جانیں دینے کے لئے حاضر ہیں۔حضرت عمرو بن جموح نے ان کی ایک نہ سی اور جب دیگر صحابہ نے بھی میٹوں کی طرفداری میں جمت بازی کی تو فرمانے لگے واہ! بی بھی کوئی بات ہے کہ بیٹے تو جنت میں چلے جاویں اور میں تم ایسوں کے پاس بیٹھارہ جاؤں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں نہایت لطیف اور پاکیزہ مزاح پایا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ جھٹڑا جب آنخضور کی خدمت اقدس میں پہنچا تو اپنے مخصوص انداز میں حضور کا دل اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے عرض کیا حضور! میرا تو دل جاہ رہا ہے کہ اپنی اس کنگڑی ٹانگ سے جنت کی سرزمین میں کھیلتا کو دتا پھروں ۔ بیس کر حضور کا دل پہنچ گیا۔ بچوں کو یہ نصیحت فر مائی کہ تہمیں باپ پراس بارہ میں زبر دستی کا کوئی حق نہیں اور عمر وہ بن جموح سے فر مایا کہ جہادتم پر فرض نہیں کیکن میں منع بھی نہیں کرتا۔ میں زبر دستی کا کوئی حق نہیں اور عمر وہ بن جموح سے فر مایا کہ جہادتم پر فرض نہیں کیا۔ بھی اور عمر وہ بیں کرتا۔ اللہ جہادتم پر فرض نہیں کیا۔ بھی العرب شوح العرب صفحہ: ۳۵۲)

پی ضمناً اس موقع پر آنخضور نے لَآ اِکْرَاہَ فِی اللِّّدِیْنِ (البقرہ: ۷۵۲) کی بھی ایک لطیف تفسیر پیفر مادی کہ جو بات منع نہ ہو جبراً اس سے روکا نہیں جائے گا یعنی نہ تو جبراً نیکی کروانے کی اجازت ہے اور نہ جبراً نیکی سے روکنے کی لیکن اجتماعی امور میں امام وقت کی اجازت بہر حال ضروری ہے کیونکہ جنت کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دروازہ نصب ہے۔

#### حضرت عمروٌ بن جموح کی شہادت

حضرت عمرٌ و بن جموح، حضرت عبدالله بن عمر و بن حرام ، حضرت ہندٌ بن عمر بن حرام اب حضرت عمر وٌ بن جموح کا حال سنئے که آنحضو کی اس اجازت سے انہوں نے کس شان اورکس چاہت کے ساتھ فائد ہ اٹھایا۔

حضرت طلحہ ہے بیان کیا کہ احد کے روز جس وقت مسلمان شکست کھا کر بھا گئے کے بعد جمع ہوکرآئے تو میں نے حضرت عمر وقین جموح کودیکھا کہ وہ اول ہی سے گروہ میں لنگڑاتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے آرہے ہیں کہ خدا کی قتم! مجھے تو بس جنت ہی کا شوق لگ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے دشمنوں پر جملہ کیا اور ان کے بیچھے بیچھے ان کا ایک لڑکا بھی دوڑا تب دونوں مل کرد شمنوں پر ٹوٹ پڑے اور آخر کا ردونوں ساتھ کے ساتھ شہید ہوگئے۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۵۳)

یے عمروً بن جموح حضرت عبد اللہ اللہ بن عمر و بن حرام کے بہنوئی تھے جو اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ بہن کے خاوند عمر وکی طرح بیوی کا بھائی بھی ایک امتیازی شان کا ما لک تھا چنانچیان کی شہادت کے بعد اللہ تعالی نے خود آنخضور گویہ خبر دی کہ جب عبد اللہ شہادت کے بعد خدا کی جناب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالی نے اس سے بوچھا کہ بتا آج تیری رضا کیا ہے؟ اس پر عبد اللہ بن عمر و نے عرض کیا میری رضا تو بس یہی ہے کہ تو مجھے ایک دفعہ پھر زندہ کردے اور میں مجر مصطفی گے ساتھ ساتھ تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا کی معیت میں جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں ، تو پھر مجھے زندہ کردے اور میں پھر رسول اللہ کی معیت میں جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں۔ جاؤں اور تو مجھے پھر زندہ کردے اور پھر میں تیرے رسول کی معیت میں جہاد کرتا ہوا مارا جاؤں۔ جاؤں اور ترجہ فتوح العرب ضحہ: ۲۵۰)

اس واقعہ میں طرح طرح کاحسن کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور جس کروٹ سے اسے دیکھیں

یہا یک نئی رعنائی دکھا تا ہے۔ منجملہ اورا مور کے اس سے ہمیں پنہ چاتا ہے کہ س طرح مسلسل آخضور کا رابطہ اپنے رب سے قائم تھا۔ بندوں پر بھی نظر شفقت فرمار ہے تھے اور رب سے بھی دل ملا رکھا تھا۔ ایک پہلوا پنے صحابہ پر جھکا ہوا تھا تو دوسرا پہلور فیق اعلیٰ سے پیہم وابستہ اور پیوستہ تھا۔ وہ وجود جوامن کی حالت میں شُکھ دُنا فَتَدَدُینی ﴿ (النجم: ٩) کے افق اعلیٰ پر فائز رہا، جنگ کی حالت میں بھی ایک لمحاس سے الگ نہ ہوا۔ ایک نگاہ میدان حرب کی نگران تھی تو دوسری جمال یار کے نظارہ میں مصروف تھی۔ ایک کان رحمت سے صحابہ کی طرف جھکا ہوا تھا تو دوسرا ملاء اعلیٰ سے اپنے رب کا شیر یں کلام سننے میں مصروف۔ دست با کار تھا تو دل بایار۔ آپ صحابہ کی دلداری فرماتے تھے تو خدا آپ کی دلداری فرمار ہاتھا۔ عبداللہ بن عمروکی لیمی کیفیت کی خبردے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے دلداری فرمار ہاتھا۔ عبداللہ بن عمروکی ایمی کیفیت کی خبردے کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیغام دے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے کہ عالم گزران سے گزرجانے کے بعد بھی کیماغشق ہم نے اپنے عارف بندوں کے دل میں بھر دیا ہے کہ عالم گزران سے گزرجانے کے بعد بھی تیرا خیال انہیں ستاتا انہیں ستاتا تا ہے اور تجھے میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر چلے جانے پر کس درجہ کبیدہ خاطر ہیں۔ تیرے مقابل پر ہور کہ بیر حدل بیں، پھر تیرے ساتھ رہیں، پھر تیرے ساتھ رہیں،

# شهيدول كواپني طرف تصينجنے والارسول م

حضرت عبدالله الله بن عمرو کی بهن یعنی حضرت عمروٌ بن جموح کی املیه بھی اپنے بھائی ہی کی طرح رسول الله کی محبت میں سرایا رنگین تھی ۔خاونداس جنگ میں شہید ہوا، بھائی اس جنگ میں شہید ہوا۔ بیٹااس جنگ میں شہید ہوا کیاں آنحضو کی سلامتی کی خوشی ان سب غموں پر غالب آگئی۔

 نعش ،میرے بھائی عبداللہ من عمر و ک نعش ،میرے بیٹے خلا د کی نعش ۔ یہ کہہ کروہ مدینہ کی طرف جانے گئی مگر اونٹ بیٹھ گیا اور کسی طرح اٹھنے نہ آتا تھا۔ آخر جب وہ اٹھا تو مدینه کی طرف جانے سے انکار کر دیا تب اس نے اس کی مہمار پھراحدے میدان کی طرف موڑ دی تووہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ کر دیا تب اس نے اس کی مہمار پھراحدے میدان کی طرف موڑ دی تووہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۵۳ ، ۳۵۳)

ادھرتو ہے ماجرا گزرر ہاتھا اور ادھر آنحضور صحابہ سے فرمار ہے تھے کہ جاؤ عمروؓ بن جموح اور عبداللہؓ بن عمر وکی نعشیں تلاش کروانہیں اکٹھا فن کیا جائے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسر سے عبداللہؓ بن عمر وکی نعشیں تلاش کروانہیں اکٹھا فن کیا جائے گا کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسر سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اے آتا اور فعشیں تو تیری طرف تھینچی چلی آرہی تھیں ۔ا سے برٹھ کر محبوب! تیری قوت جاذبہ زندوں کی طرح شہیدوں کے جسموں کو بھی اپنے طرف تھینچ رہی تھی ۔عشاق کا بیقا فلہ کشاں کشاں تیرے حضور حاضر ہونے کو چلا آرہا تھا۔

آخر جب حضرت ہنڈ نے آنحضور کے قدموں پر شہداء کی نعشوں کوڈ ھیر کر دیا اور سارا واقعہ سنایا تو آنحضور نے فرمایا کہ لازماً شہادت سے پہلے عمرو ٹین جموح نے کوئی الیبی خواہش کی تھی جو برآئی۔اس پر ہنڈ نے گواہی دی کہ انہوں نے پچھالی ہی تمنا کی تھی۔اس پر آنحضور نے ان کے قق میں یہ کلمات فرمائے'' بسااوقات خاک آلود پر اگندہ بالوں والا ایک انسان خدا کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی ذات کی قسم کھا کر پچھ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ضرور و بیبا ہی کر دیتا ہے۔'' جب وہ اس کی ذات کی قسم کھا کر پچھ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ضرور و بیبا ہی کر دیتا ہے۔'' جب وہ اس کی ذات کی قسم کھا کر پچھ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ضرور و بیبا ہی کر دیتا ہے۔''

الله اوراس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا یہ ایک عجیب خاندان تھا کہ جس کا ہر فردسرا پا عشق انگیز تھا۔ بیٹے باپ سے بڑھ کرراہ خدا میں جان دینے کی تمنار کھنے والے ۔ باپ بیٹوں سے بڑھ کرشہادت کا شیدائی ۔ وہ لنگڑا تھا مگر نیکی کی دوڑ میں کروڑ وں انسانوں پر سبقت لے گیا۔ جنت میں کوئی کنگڑا نہ ہوگا مگر بخدا مجھے تجب نہ ہوگا اگر چند کھوں کے لئے ہاں صرف چند کھوں ہی کے لئے عرش کا خدااس خاک آلودہ پر اگندہ بالوں والے کی بیشم بھی پوری کردے کہ میرادل جا ہتا ہے کہ جنت میں این کنگڑی ٹانگری ٹانگ کے ساتھ اچھلتا کودتا پھروں۔''

الله اوراس کے رسول کے عشق سے سرشاریدا یک عجیب خاندان تھا۔ بھائی دیکھوتو عبدالله ؓ بن عمر و بن حرام کی شان کا کہ جس سے خدا خود یو چھے کہ اے میرے بندے! بتا تیری رضا کیا ہے؟ اوروہ رضا بتائے توبس یہی کہ میں بار بار تیرے رسول کے پہلو میں جہاد کروں اور بار بار اس حالت میں قتل کیا جاؤں۔ بہن دیکھوتو ہنڈ جیسی بلند حوصلہ اور عالی مرتبت۔ ایسی فدائے پائے رسول کہ خاوند اور بھائی اور بیٹے کی لاشیں اونٹ پر لا دے ہوئے المحمد المحمد کا ور دکرتی ہوئی گھر کو جاتی ہے کہ محمصطفی تو خیریت سے ہیں۔

بظاہر پیوا قعات ان صحابہؓ کی سیرت کی عکاسی کررہے ہیں لیکن چیشم بینا سے دیکھوتوان کے ہر قطر ہ خون میں محمصطفی کا سورج بڑی داربائی سے چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ بیسیرت محمدی کا جلوہ ہی تو تھا جس نے عرب کی تاریک دنیا کو بقعہ ءنور بنادیا۔رات کی تاریکی میں جب شمع روثن ہوتی ہے تو یروانے زمین کاسینہ چیر کربھی باہرنکل آتے ہیں اوراس حسن کی آگ میں جل جانے کوسعادت جانتے ہیں ۔میرے آقامحمصطفیٰ نے جبعر بوں کوزندہ کیا تو وہ لاشے ہی تو تھے کین جب وہ مردوں سے جی اٹھے اور جب نورمحریؓ کوجلوہ گر دیکھا تو قبروں کے سینے بھاڑ کر باہرنکل آئے اور پروانوں کی طرح اس کی طرف اپنی جانوں کے نذرانے لئے ہوئے دوڑے ۔کسی کڑے وقت میں قوم کے کر دار کی عظمت دراصل رہنما کے کردار کی عظمت ہی کی شہادت دیا کرتی ہے ۔غزوہ احد میں چندالیمی ساعتیں بھی آئیں کہان جیسی کڑی اور حوصلہ شکن ساعتیں شاذ ہی قوموں کی زندگی میں آئی ہوں گی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ بھی کسی قوم نے ایسے کڑے وقتوں میں اپنے آقا کی عظمت کر دار کو ایسا خراج تحسین پیش نہیں کیا جسیا کہ حضرت محمر مصطفاً کے عشاق نے آپ کے حضور پیش کیا۔ان کے خون کے ایک ایک قطرے نے گواہی دی کہ مصطفی سب حسین انسانوں سے بڑھ کرحسین اورسب پچوں سے بڑھ کر سیچ ہیں ۔ان گواہوں میں آ یا کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور وہ بھی جن کا آ یا سے خون کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ان میں وہ بھی تھے جورشتہ میں بڑے اوراویر کی نسل کے تھے اوروہ بھی تھے جو برابر کا رشتہ رکھتے تھے اوروہ بھی تھے جو بیٹوں کی طرح تھے۔ان میں بوڑ ھے بھی تھے اور جوان بھی تھے اور بیچ بھی، ان میں مرد بھی تھے اور عور تیں بھی ۔ وہ آخری سانس تک اسی طرح آنحضور کی صداقت کے گواہ تھے جیسے آ سائش کی برامن گھڑیوں میں جانکنی کی حالت میں بھی اکھڑے اکھڑے سانسوں کے ساتھ انہوں نے حضورا کرم میر درود بھیجے اور دعا ئیں کیس کہ اے خدا! جس کے طفیل ہمیں سے

سعادت نصیب ہوئی اسے الیی جزاء دے کہ بھی کسی امت کی طرف سے کسی نبی کونہ پنچی ہو۔

اے محبت عجب آثار نمایاں کردی

زخم ومرہم برو یار تو کیساں کردی

تانہ دیوانہ شدم ہوش نہ آمد بسرم

اے جنول گرد ہے وگردم کہ چاصال کردی

(در نثین فاری صفحہ: ۲۱۷)

خون سے کھی جانے والی عشق کی لا فانی داستانیں جان شاران محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت عبداللہ بن جحش آخضور کے پیوپھی زاد بھائی تھے۔سب جانے ہیں کہ بیرشتہ کوئی ایسار شنہ نہیں کہ فدائیت اور وافظگی کے نقاضے کرتا ہو۔ یقیناً بیضور کی بے پناہ قوت حسن واحسان ہی تھی کہ جس نے عبداللہ بن جحش کوعشق میں دیوانہ بنار کھا تھا شہید ہونے کا عزم کئے ہوئے جب وہ میدان احد میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے آخضور سے بیع خوش کیا ''پی اب خدا اور رسول سے میری ایک گر ارش ہے۔اللہ سے تو یہ ہے کہ اے اللہ! میں تیری پاک ذات کی قشم دیتا ہوں کہ کل کو میری ضرور دشمنوں سے اس طرح ٹہ بھیٹر ہوجائے کہ وہ مجھے تل کرڈ الیس اور پھر میرے گئڑ ہے گئڑ کے گئے کہ دوہ مجھے تل کرڈ الیس اور پھر میرے گئڑ ہے گئڑ کے گئے کہ دیں اور میرا مثلہ بھی کریں ۔غرض پھر میں اس طرح مقتول ہوکر اور بیساری سختیاں جھیل کر تیری ملا قات سے مشرف ہوں اور اس وقت تو مجھ سے بوچھے کہ یہ کیا حال بنار کھا ہے۔ بیساری کا رروائی ملا قات سے مشرف ہوں اور اس وقت تو مجھ سے بوچھے کہ یہ کیا حال بنار کھا ہے۔ بیساری کا رروائی سبر کہ کے مالک اور وارث آپ ہوں۔'' (شروح الحرب ترجہ فتوح العرب صفحہ کے بعد میرے سبر کہ کے مالک اور وارث آپ ہوں۔'' (شروح الحرب ترجہ فتوح العرب صفحہ کے بعد میرے ہوں خور کی متنا تھی کہ اس خدری کی میں اس کے دل کی تمنا تھی ۔ آخضور کی جسے اس کے دل کی تمنا تھی ۔ آخضور کی جسے کہ شہادت کے بعد اس طرح اس سے مکا لمہ ومخاطبہ کرے جسے اس کے دل کی تمنا تھی ۔ آخضور کی جسے کہ شہادت کے بعد اس طرح اس سے مکا لمہ ومخاطبہ کرے جسے اس کے دل کی تمنا تھی۔ آخضور کی

خدمت میں حضرت عبداللہ ؓ بن جحش کی عرض و نیاز دراصل ان آیات قر آنی کی عملی تفسیر تھی جن میں مار مارمومنوں کواس طرف بلایا گیا کہ

> لَّ جَاهِـ دُوْابِاَمُوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَّ (التور: ٣١)

پس خدا کے حضورا پنی جان پیش کرنے کے بعد آنخضور کی خدمت میں اموال پیش کرنے میں عبداللہ بنی کرنے میں عبداللہ بنی جش کی حکمت بی کھی کہ ان کے نزد یک انفاق فی سبیل اللہ کے آداب سے آنخضور سے ہڑھ کراورکوئی واقف نہ تھا۔ یعنی آپ کی تحویل میں جانے والا ایک ایک پیسے، ایک ایک کوڑی راہ خدا کے سواکسی اور مقصد پرخرج نہیں ہوسکتے تھے۔ اسی طرح آنخضور کے قدموں میں سب اموال ڈال کر وہ شہادت سے قبل بہ گواہی بھی دے گئے کہ راہ خدا میں سب سے ہڑھ کر سب سے بہتر خرج کرنے والے آنخضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پس اس امین کے سپر دیامانت کر کے وہ رخصت سے قبل ہر و مداری سے سبکدوش ہوگئے۔

صحابةً كى سيرت كاي بھى ايك انداز تھا جوانہوں نے رسول اللہ سے سيكھا كہ سى آيت كى تفسير اس طرح كرتے كہ خوداس كى تصوير بن گئے الله مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

#### حضرت عبيديةً بن حارث رضى الله عنه

حضرت عبدالمطلب کی اولاد کا آنحضور کی محبت میں سرشار ہونا اہل بصیرت کے لئے آنحضور کی صدافت کی ایک الیں دلیل ہے جس کی کوئی نظیر دنیا کے پردے پرنظر نہیں آتی۔ایک پھو پھی زاد بھائی کا تذکرہ گزر چکا ہے۔اب ایک چپازاد بھائی کا حال سنئے جو بل ازیں جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے لیکن مضمون کی مناسبت سے اس واقعہ کا یہاں ذکر بے کل نہ ہوگا۔میدان جہاد میں زخم کھانے والے حضرت عبیدہ جنگ بدر کے پہلے مجاہد ہیں جن کی پنڈلی شیبہ کی تلوار سے کٹ گئی گئی۔ اس حالت میں ان کو آنحضور کی خدمت میں پہنچایا گیا کہ کئی ہوئی ٹانگ سے خون کا پھوارہ پھوٹ رہا تھا حضور کے قدموں سے لیٹ کرعض کیا کہ یارسول اللہ! میرا شار بھی شہیدوں میں ہوگا کہ نہیں آپ تھا حضور کے قدموں سے لیٹ کرعض کیا کہ یارسول اللہ! میرا شار بھی شہیدوں میں ہوگا کہ نہیں آپ

نے فرمایا ہاںتم شہید ہو۔ یہ س کر طبیعت بشاش ہوگی اور آنحضور کے ساتھ اپنی محبت پر ناز کرتے ہوئے بیع خوش کیایارسول اللہ! آپ کے چچاابوطالب اگر آج زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں آج اقر ارکرنا پڑتا کہوہ شعر جوانہوں نے آپ کی تائید میں لکھے تھے وہ ان سے زیادہ مجھ پرصادق آرہے ہیں۔ یہ کہہ کروہ اشعار پڑھے جو بہتھ:

كَذَبْتُمُ وَبَيْتُ اللهِ نُخْلِىْ مُحَمَّداً
 وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَنُنَا ضِل
 وَنُسْلِمُهُ حَتْى نُصَرَّعُ حَوْلَهُ
 وَنُسْلِمُهُ حَتْى نُصَرَّعُ حَوْلَهُ
 وَنَدْ هَلُ عَنْ آبْنَائِنَا وَالْحَلائِل

کہاتے قریش! خدا کے گھر کی قتم تم یہ بات جھوٹ کہتے ہو کہ محر گواکیلا چھوڑ دیں گے اوراس کی حمایت میں نیزہ بازی اور تیراندازی نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم تو ایسے زور کی حمایت کریں گے کہا سے بچاتے ہوئے ہم اس کے چاروں طرف قتل ہو ہوکر گریں گے اوراس کی حمایت میں اپنے بال بچوں اور عور توں کو بھی بھول جائیں گے۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: 24-14)

# نثارانِ محمرٌ جوآنحضور کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے تھے

مجاہدین اُحد میں کچھاتو وہ تھے جنہوں نے آنخصور کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان نچھاور کردی۔ پس خدا نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو گئے کیکن کچھا یسے بھی تھے جن پر حضور گی شہادت کی خبر بجلی بن کر گری اوران کے خرمن ہوش وحواس کو خاکستر کر گئی۔ وہ جیتے جی مردہ کی طرح ہو گئے اور غم وحزن کی تصویریں بنے ہوئے ادھرادھر پھروں پے بیٹھ رہے۔

ایک تیسرا گروہ بھی تھا جس کا رومل کچھاس طرح ظاہر ہوا کہ جینے سے نفرت ہوگی اور دنیا کی زندگی کے منہ پرتھو کتے ہوئے دیوانوں کی طرح باب شہادت کی طرف دوڑے۔انہوں نے بہت تیزی کی اور عجلت سے کام کیا اور اس کے بند ہونے سے قبل وہ اس سے گزرکراس ماوراء جہان میں پہنچ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ آنحضور تشریف لے جاچکے ہیں۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه ۳۷۳، ۳۷۴)

حضرت انس بن نضر جوانس بن ما لک کے چپا تھے۔ان کی کیفیت راوی اس طرح بیان کرتا ہے کہ احد کے روز جب مسلمان شکست کھا کر بھا گئے لگے تو ہم چند مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔اسی عرصہ میں اتفاق سے انس بن نضر بن ضمضم بھی گزرے اور ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ کرفر مانے لگے کہ تم جنگ سے کیوں بیٹھ رہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم تو شہید ہوگئے ہیں۔ اب ہم بھی لڑکر کیا کریں۔ بیس کر حضرت انس بن نس فر فر مانے لگے کہ حضور کے بعد تم زندہ ہی رہ کرکیا کروگے ۔ پس اٹھ کھڑے ہواور جس بات پر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مرمٹے ہیں تم بھی لڑکر کیا تی جواور جس بات پر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مرمٹے ہیں تم بھی لڑکر شروع کردی یہاں تک کہ آخر کا رخود بھی شہید ہو گئے ایسے حال میں کہ ان کے چہرے پرستر زخم آئے شروع کردی یہاں تک کہ آخر کا رخود بھی شہید ہو گئے ایسے حال میں کہ ان کے چہرے پرستر زخم آئے جس سے وہ پہچانے بھی نہ جاتے تھے۔

(شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ ۳۷۲، ۳۷۳) حضرت عباسؓ بن عبادہ نے جوش میں آکراپنے سرسے خود کوا تار دیا اوراپنی زرہ کو بھی نکال دیا۔ پھر حضرت خارجہ ہے کہنے گئے کہ اگر آپ کو میری زرہ اور میرے خود کی ضرورت ہوتو لے لیجئے۔
حضرت خارجہ نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ خرورت نہیں اور جو کچھ آپ کی نبیت ہے وہی میری بھی نبیت ہے
غرض میسب کے سب اپنی اپنی زرہ وغیرہ سب چیزیں اتار کر اور سربکف ہوکر مشرکوں کے ٹلڑی دل میں
گھس گئے اور حضرت عباس بن عبادہ میہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ اگر خدانخواستہ ہماری آنھوں کے
سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم خدا کو کیا منہ دکھا کیں گے اور اس کے سامنے کیا کہیں
گے؟ اور حضرت خارجہ اُن کی تائیر کرتے جاتے تھے۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۲۲)

پی ان دونوں کی دلی آرز واللہ تعالی نے پوری کردی اور وہیں لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔
سیرت ابن ہشام میں شہداء کی جو فہرست دلی گئی ہے اس میں حضرت خارجہؓ کا اہم وال نام ہے
اور حضرت عباسؓ بن عبادہ کا ۵۲ وال نام درج ہے۔اللہ تعالی ان عظیم شہداء کے انگ انگ پر بے شار
رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور تاابد ہمارے محبوب آقا محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں
ان کو جگہ دے کیونکہ دراصل یہ چاروں شہداء یعنی حضرت ثابتؓ بن دحداجہ اور حضرت انسؓ بن
نضر اور حضرت عباسؓ بن عبادہ اور حضرت خارجہؓ بن زیداس لائق ہیں کہ حضرت محمصطفیٰ کے فراق کا
شہید کہا جائے ۔ آنحضور کی شہادت کی خبر نے دنیا ان پر اندھیر کردی تھی اور ہجر کی بے قراری انہیں
مزیداب یہاں تھہر نے نہ دبی تھی ۔ پس اس سے زیادہ خوش نصبی اور کیا تھی کہ شہادت کا باب ابھی کھلا
قااور کیے بعددیگر سے یہ کہتے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔

# أنحضوركاايك انقلاب آفرين اعلان

قرآن کریم کے اس ارشاد سے کون مسلمان واقف نہیں کہ ایک ایسا کڑ اوقت بھی جنگ احد میں آیا تھا کہ آنحضو گردوڑتے ہوؤں کو بیچھے سے آوازیں دے کر بلار ہے تھے مگر کوئی مڑکر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس واقعہ نے ہمیشہ سیرت نگاروں کو سخت تعجب میں مبتلا کئے رکھا ہے کیونکہ بظاہر یہ بات اسوہ صحابہ کے منافی نظر آتی ہے اورا گرقر آن کریم نے اس واقعہ کی تصدیق نہ کی ہوتی تو کسی مسلمان کا دل اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ یہاں بیامریا در کھنے کے قابل ہے کہ احد کے میدان سے جن بھا گنے والوں کا ذکر ماتا ہے وہ کوئی منافق نہ تھے بلکہ ان میں بعض اعلیٰ یائے کے صحابہ مجھی شامل تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا حملہ ہی اتنا شدید اور اچا نک تھا کہ اس نے انہیں سراسیمہ اور حواس باختہ کر کے رکھ دیا اور اس ریلے کے آگے وہ اس طرح بے بس و بے اختیار ہوگئے جیسے سیلاب میں تنکے بہہ جاتے ہیں۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ وہ عمداً قصور وار نہ تھے بلکہ مخض لغزش کے مرتکب تھے یہ ہے کہ بعد ازاں آنحضور نے ان میں سے کسی کوسرزنش نہ فرمائی نہ ہی کسی قتم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حالات ہی اچھا لیسے بیدا ہوگئے تھے کہ جن میں بڑے بڑے سور ماؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔

اپنی جگہ پریہ سب درست ہے لیکن یہ سوال پھر بھی وہیں رہتا ہے اور ذہن کو ماؤف کئے دیتا ہے کہ آخران کے لئے یہ کیسے ممکن ہوگیا کہ آخضور کے بلانے کے باوجود دوڑے ہی چلے جائیں اور مڑکر بھی نہ دیکھیں۔ بہت غور کے بعد میں اس قطعی نتیجہ پریہنچا ہوں کہ دراصل انہیں اس بات کاعلم ہی نہ ہوسکا کہ انہیں کون بلار ہا ہے؟ آخضور زرہ پوش تھے اور آئھوں کے سواچہرہ مبارک نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح آپ کی آواز بھی زرہ کا پردہ حائل ہونے کے باعث بہچانی نہیں جارہی تھی چنا نچہ جسیا کہ حضرت کعب بین مالک کی روایت گزر چکی ہے انہوں نے بھی جب ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے آخر آپ کو پالیا تو صرف آپ کی آئھوں کی حسین چمک کی بدولت آپ کو بہچان سکے ورنہ اور کوئی ذریعہ آپ کو پہچان سکے ورنہ اور کوئی ذریعہ آپ کو بہچان سکے ورنہ اور کوئی ذریعہ آپ کو بہچان کے کانہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ آنحضور خود بھی اس رازکو پا گئے چنانچے مسلمانوں پر قطعی طور پر بینظا ہر کرنے کے لئے کہ کون انہیں اپنی طرف بلار ہا ہے آپ نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس کے بعد کسی غلط نہی کا سوال باقی نہ رہتا تھا کیونکہ بیا لیک اعلان تھا جو ہمارے محبوب آقا آنحضور کے سواکسی اور زبان پر زیب نہ دیتا تھا اور سننے والے عشاق کے لئے کسی شک کی گنجائش نہ چھوڑتا تھا کہ بیخاص انداز محبوبی میں بلانے والاکون ہے۔

حضرت یعقوب بن عمر بن قمادہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر لڑائی کا بہت زور پڑ گیا اور سمارے مشرک ایک دم آپ ہی پر ٹوٹ پڑے اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابود جانہ جان پر کھیل کر حضور کی امداد کو حاضر ہوئے اور دشمنوں کوآپ کے پاس سے دم کے دم میں رفع دفع کر دیا اور خود زخموں سے چور چور ہو گئے تو حضور نے مسلمانوں کوآ واز دے کریے فرمایا کہ اس وقت کون ہے جو مجھ پراپنی جان نچھا ور کرے؟ بیآ واز کیا تھی ایک صور پھون کا جارہا تھا۔ جس

نے عاشقوں کود یوانہ ساکر دیا۔انصار میں حضرت زیادہ میں سکن کے کانوں میں جب بیآ واز پڑی تو انصار کی ایک ٹولی ایک ٹولی لے کر جن کی تعداد پانچ یا سات بیان کی جاتی ہے کودتے اور پھلا نگتے ہوئے حضرت محمطفی کے حضور حاضر ہو گئے اور اس بے جگری سے آپ کے سامنے لڑے کہ دشمن کی ہر یا بیال تک کہ زخموں سے چور چور ہوکر وہ سب کے سب میدان جہاد میں کٹ یا خار کو بار بار بسپا کر دیا بیہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوکر وہ سب کے سب میدان جہاد میں کٹ کٹ کر گرے۔اتنے میں حضور کی دعوت عام پھیل گئی اور جس جس نے بھی سنی وہ دوڑتا ہوا حضور کی طرف لیکا اور ایک بڑی جماعت جان شاروں کی آپ کے گر داکھی ہوگئی اور دشمن کا حملہ کلیڈ ناکام فرف لیکا اور ایک بڑی جماعت جان شاروں کی آپ کے گر داکھی ہوگئی اور دشمن کا حملہ کلیڈ ناکام ونامراد بنادیا گیا۔

تب حضورا کرم گنے صحابہ سے ارشاد فر مایا کہ جاؤ اور زیادہ اُ کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زیادہ اُ کے سب ساتھی شہید ہو چکے تھے لیکن ان میں ابھی کچھ جان باتی تھی۔ ہر چند کہ چودہ گہرے زخم لگے تھے جن میں سے ہرایک جان لینے کے لئے کافی تھا، خدا کی تقدیر نے ایک خاص مقصد کے لئے ان کے چھانی بدن ہی میں جان کوروک رکھا تھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار عاشق کو اس فیدائیت کی ایک جزاد بنی تھی اور جب تک بینہ ہوجا تا موت کور کے رہنے کا اذن تھا۔ پس آنحضور کے حکم پر جب صحابہ نے زیادہ اُ کے چور چور بدن کو حضور کے قریب ڈال دیا تو حضور نے فر مایا اسے میرے اور قریب کرو۔ یہاں تک کہ جب وہ میں میرے اور قریب کرو۔ یہاں تک کہ جب وہ میں میرے اور قریب کرو۔ یہاں تک کہ جب وہ میں محضرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں پر رکھ کرآخری سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر دکھرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں پر رکھ کرآخری سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر دکھرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں پر رکھ کرآخری سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر دکھرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں پر رکھ کرآخری سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر دکھرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں بی سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر دکھرت زیادہ اُ نے اپنا سرآ پ کے قدموں پر رکھ کرآخری سانس لیا اور جان جان آفرین کے سپر د

الله! الله! الله! کسی عاشق اور معثوق کے درمیان ایسا نازونیاز کا ماجرا پہلے کب آسمان کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ حضور کی اس شان محبوبی کے شار، دلداری کی تو آپ نے حدکر دی۔ کیسے اس جان شار کی دلی آرزوبوری کی! کیسے اس وفا شعار سے وفا کی اورا پنے قدموں پر اس کا سرر کھ کر ہرسر بلند سے اس سرکو بلند تر کر دیا۔ بلا شبہ ہرد کیھنے والے کی آنکھیں ہزار حسرت سے اس شار مجمد کو د کھے رہی ہوں گی اور ہردل میں رشک کی آگسی ہوگی کہ کاش اس سرکی بجائے ہما را سران قدموں پر دھرا ہوتا۔ ہردل میں رشک کی آگسی مجھڑک اٹھی ہوگی کہ کاش اس سرکی بجائے ہما را سران قدموں پر دھرا ہوتا۔ لیکن حضور کے اس فعل کی حکمت اس سے کہیں زیادہ گہری تھی جو بظاہر دکھائی دیت ہے۔

اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر آنحضور یہ جانتے تھے کہ قیامت کے روز ہر شہیدائی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ جان دے گا۔ پس حضور نے زیادۃ کی کوجو جزا دی وہ دنیا کی ہی نہیں آخرت کی بھی بہترین جزا دی تھی ۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ قیامت کے روز ایک سر! ہاں وہ ایک زیادۃ انصاری کا سر میرے ہی قدموں پر زندہ کیا جائے اور میرے ہی قدموں پر ندہ کیا جائے اور میرے ہی قدموں پر نشار! تیری داستانیں لازوال ہیں۔ تونے شہیدوں کے سے اٹھایا جائے۔ اے احد کی زمین! تھھ پر نثار! تیری داستانیں لازوال ہیں۔ تونے شہیدوں کے خون سے آسان شہادت پر کیسے کیسے رنگ بھرے اور کیسے کیسے دل نواز نقش ونگار بنائے ہیں۔

# ایک عجیب ایفائے عہداورآٹ کی صدافت پر مثمن کی گواہی

ابی بن خلف ایک جنگجومشرک تھا جس کا بیٹا غزوہ بدر میں قیدی بنایا گیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ این بیٹے کور ہائی دلانے کے لئے اور دیت کی رقم طے کرنے مدینہ آیا تو آنحضور سے کہا کہ میراایک برٹامنہ زوراور تنومند گھوڑا ہے جے میں اس نیت سے بھو کھلا کھلا کرخوب ہٹا کٹا کرر ہا ہوں کہ ایک دن اس کی پیٹے پرسوار ہوکرآپ گوٹل کروں۔ آنحضور نے جواباً صرف اتنا فر مایا کہ انشاء اللہ میں ہی تجھے قل کروں گا اور حضور کا یہ تول اس کی تقدیر بن کرآسان پر لکھا گیا۔ جنگ احد کے اختتام پر جب دشمن کے سیہ بادل جھٹ گئے اور میدان ٹھٹڈ اپڑ گیا تو آنحضور احد کے دامن میں ایک محفوظ مقام پر اپنے صحابہ گئے ساتھ کچھ عرصہ ستانے کے لئے تھم ہرے۔ اچا تک ایک سوار نمودار ہوا جوا یک خاص ارادہ سے سر پٹ گھوڑا دوڑا تا ہوا اس طرف بڑھا چلا جار ہا تھا۔ دیکھا تو بیا بی بن خلف تھا جواسی گھوڑے پر سوار آنخضرت کے قتل کی نیت سے بڑھا چلا آر ہا تھا۔ آنخضور کے گرد صحابہ گھیرا با ندھے کھڑے ہے تھے سوار آنخضرت کے قتل کی نیت سے بڑھا چلا آر ہا تھا۔ آنخضور کے گرد صحابہ گھیرا با ندھے کھڑے ہے تھے انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ اس جملہ آور کا کام تمام کردیں۔

ہر چند کہ تمام دن کی خوفناک جنگ کے باعث حضور سخت تھے ہوئے تھے ،سرزخمی تھا، چہرہ زخمی تھا، چہرہ خوض اتنا بہا تھا کہ کسی صورت تھنے میں نہ آتا تھا، پھریلی زمین پر گرنے کے باعث دونوں گھٹنے چوٹ کھائے ہوئے اور بری طرح چھلے ہوئے تھے۔آپ کی عمراس وقت چھپن برس تھی۔ ہر چند کہ یہ تمام امور قدم تھا ہے ہوئے تھے۔آ بخضور کے عزم کی ایک جنبش نے یہ زنچریں توڑ ڈالیس۔ ایفائے عہد کا نقاضا ہر مصلحت اور مجبوری پر بلاتر دد غالب آگیا۔آپ نے یہ زنچریں توڑ ڈالیس۔ ایفائے عہد کا نقاضا ہر مصلحت اور مجبوری پر بلاتر دد غالب آگیا۔آپ نے

صحابہ کواجازت نہ دی اور فرمایا میں خوداس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کرحضور نے ایک نیز ہ اٹھایا اور صحابہ کا بجوم چرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ صحابہ ٹیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کے نیز ہے سے ایک ایس چکس پیدا ہوئی کہ جس طرح بجل کے کڑ کے سے اور ہماری بیے حالت ہوئی کہ جس طرح بعض اوقات بجلی کی چمک سے اونٹ اس شدت سے کا نیتا ہے کہ اس کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ہمار ہے بدنوں پر بھی ایک کیکی طاری ہوگئی۔ آخضور آگے بڑھے اور عین اس جگہ جہاں خود اور زرہ ملتے سے اس کی گردن پر نیز ہے کا وارکیا جس سے وہ چکرا کر گھوڑ ہے کہ بیٹھ پر دو تین بار گھو ما اور گھوم کر گیا۔ اس کے بیچھے اس کے بچھ ساتھی بھی آرہے سے جنہوں نے دوڑ کر اسے تھام لیا اور واپس لے گئے۔ لشکر میں بہنچ کر اس نے بہت واویلا کیا کہ میں مراجا تا ہوں۔ اس پر لوگوں نے اسے سمجھایا کہ معمولی زخم ہے تو ہر گز اس سے نہیں مرے گالیکن اس نے جواب دیا۔ دیکھومجہ نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ تو میر ہوگا پس اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا ہی تو بیار نہ ہوسکا اور مکہ لوٹتے ہوئے منہ پر تھوک بھی دیتا تو میں ضرور مرجا تا۔ چنا نچہ وہ اس زخم سے جا نبر نہ ہوسکا اور مکہ لوٹتے ہوئے دوسرے یا تیسرے بڑاؤ ہر مرگیا۔ (شروح الحرب جہ فتوح العرب شخف: ۲۳۵ میں)

#### شاماحد

دنیا کے شاعر شام سلج یا شام بیاسا کے حسن کی با تیں کرتے ہیں یا سندر بن میں ڈو بنے والے سورج کے سندر سے کے گیت گاتے ہیں لیکن میں آج آپ کوا کیے حسین تر شام کے پچھ قصے سنا تا ہوں۔ بیا یک سوز وگداز میں ڈونی ہوئی شام تھی جس کی شفق روتی ہوئی آ تکھوں کی طرح گلا بی تھی اور بھی ہوئی پلکیس اپنے حسن میں یک تقصار ما تا م احد تھی جس میں ماتم بھی تھا اور ماتم پرسیاں بھی۔ جس میں بیار عشق بھی تھے اور ناز واوا کی تیار داریاں بھی۔ لیکن عجیب تربات بی تھی کہ وہ جس کا دل سب سے زیادہ غم سے بھرا ہوا تھا وہی تھا جو سب کا عمکسار بھی تھا۔ ہرایک صاحب غم دلداری کے لئے اس کے پاس آتا تھا اور وہ ایک عجیب شان محبوبی کے ساتھ ہرایک کی دلداری کرتا تھا۔ بیوہ شام تھی جب شفق شام نے عبادت کا ایک ایسا منظر دیکھا جو سورج سے بڑھ کرروش تھا۔ وہ ایک ایس شام تھی جس نے قیام نماز کا ایک ایسا نظارہ کیا کہ گردش لیل ونہار کو پھر قیامت تک نصیب نہ ہونا تھا۔ شام تھی جس نے قیام نماز کا ایک ایسا نظارہ کیا کہ گردش لیل ونہار کو پھر قیامت تک نصیب نہ ہونا تھا۔

# شهداء کی ند فین

آیئے! اب ہم شام احد کی کچھ باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب جنگ کے بادل حجیث گئے اور دشمن حضور کو ہلاک کرنے کی حسرت لئے ہوئے خائب وخاسر لوٹ گیا تو حضور کی میہ شام کیسے بسر ہوئی؟

سب سے پہلے تو حضوًر نے اپنی تگرانی میں شہداء کی تدفین کا انظام فرمایا۔ یہ نظارہ بڑا پردرد تھالیکن خلق مجرگی نے اس دردکو بھی امیک حسن کی جا در پہنا رکھی تھی۔ آپ کی فطرت پھولوں سے زیادہ لطیف اور معطرتھی اورکوئی ایک گھڑی بھی مہک اورخوشبو سے خالی نہ تھی۔ تمام دن کی شدید تعب اورخوشوں کی کسک کے باوجود آپ نے شہیدوں کی تدفین میں کسی افرا تفری یا جلد بازی سے کام نہ لیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ معلوم کر کے کہ اس دنیا میں کون کس کے زیادہ قریب تھا جہاں کام نہ لیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ معلوم کر کے کہ اس دنیا میں کون کس کے زیادہ قریب تھا جہاں تک ممکن ہوا اقرباء اور مجبت کرنے والوں کو ایک ساتھ فن کرواتے رہے۔ حضرت عمرٌ و بن جموح کے ساتھ ان کے برادر نبتی عبداللہ بن عمرو بن حرام کو یہ کہہ کر دفن فرمایا کہ دنیا میں دونوں بہت ہی عزیز دوست سے حضرت محز ہ کے ساتھ ان کے بھا نجے عبداللہ بن بھی قربا وارانس کی دنیل سمجھا جاتا تھا۔ فتوح العرب صغید ہ مشرب اور ہم پیالہ ہونا با ہمی قرب اور انس کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ قرار دیا۔ عربوں کے نزد میک ہم مشرب اور ہم پیالہ ہونا با ہمی قرب اور انس کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ قراجس میں فرق کے ساتھ کلام الہی کی شراب بٹتی تھی۔ آپ نے حکم دیا جو شہداء حفظ قرآن میں ہم مشرب کہلانے کے لئے جو پیانہ مقر رفرمایا وہ کتاب اللہ کا پیانہ تھا۔ یہ وہ شہداء حفظ قرآن میں ہم میں فرق کے ساتھ کلام الہی کی شراب بٹتی تھی۔ آپ نے حکم دیا جو شہداء حفظ قرآن میں ہم مربہ ہوں یا قریب تر ہوں ان کو ایک ساتھ دفن کیا جائے۔

# بهترین همدر دومونس

شہداء کی تدفین کی گرانی کے ساتھ وکھیا ولوں کی غم خواری بھی فرماتے جاتے ۔شہداء کے وار ثین کو بڑی ملائمت اور بیار اور حکمت عملی کے ساتھ ان کے پیاروں کی شہادت کی خبر دیتے ۔آپ کا نداز ایساانو کھا تھا اور بات ایسی دل میں اتر نے والی تھی کہ غم ناک خبر کی اطلاع کے ساتھ ساتھ دلجوئی بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور صبر نہ بھی آتا ہوتو مجم مصطفی کے انفاسِ قد سید کی برکت سے آبی جاتا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بندہ نوازی فر مائی۔ اس کا ذکران کے بیٹے جابر بن عبداللہ سے فر ماکران کے زخم پر پھایار کھ دیا بلکہ ایک عارضی غم کے بعد ایک ایسی جاودانی خوشنجری عطافر مائی جو بعدازاں تا دم مرگ ان کی خوشیوں کا سر مایہ بنی رہی۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ۳۸۸، ۳۸۷)

#### يتيمول كاوالي

یتیموں پرآپ اس درجہ شفق تھا وران کی خبر گیری کا ایساخیال رہتا تھا کہ سب محبت کرنے والے غلاموں نے بھی آنحضور ہی کا رنگ پکڑ لیا اور مجاہدین اسلام کو یہ فکر نہ رہی تھی کہ پیچھے ان کی اولا دوں کا کیا ہے گا؟ بتیموں کے سرپر سے شفقت کا ایک سایہ اٹھتا تھا تو سوشفقت کے سائے اس کی

مَّلِه لِينِ كَ لِئَ آكَ آجاتِ تھے۔

ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابو بکر گواس حال میں دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے اپنی چھاتی پرایک بچی کوسوار کررکھا ہے اور والہانہ اس سے بیار کررہے ہیں۔اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ مجھ سے بہتر ایک ایسے انسان کی بیٹی ہے جس کا نام سعد بن رہیج تھا اور جواحد کی جنگ میں شہید ہوا۔ (سیرت النبی ۔ ابن ہشام صفحہ 24)

یہ وہی سعد "بن رہیج ہیں کہ غزوہ احد کے دوران جن کی تلاش میں آنحضور کے ایک صحافی کو سجوایا تو وہ اس وقت جان بلب تھے اور ضعف کا یہ عالم تھا کہ یہ سننے کے باوجود کہ مجھے بلایا جارہا ہے جواب دینے کی طاقت نہیں تھی ۔ تب اس پکارنے والے نے پکارا کہ اے سعد "بن رہیج! مجھے خدا کے رسول نے تجھے ڈھونڈ نے کے لئے بھیجا ہے۔

اس فقرے کااس کے منہ سے نکلنا تھا کہ نعشوں کے ایک ڈھیر میں ایک بدن نے شدید جھر جھری لی گویااس کی مختفر کا نئات پدایک زلزلد آگیا ہے۔ بیسعد ان بن ربیع تھے جو آنحضور کا نام س کر برداشت نہ کر سکے تھے کہ لبیک کے بغیر دم توڑ دیں۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوت کا آخری قطرہ تک سمیٹ کر بمشکل مجھے جواب دیا کہ بھائی آؤ میں ادھر ہوں آؤ اور میرے آتا کی جناب میں میراایک پیغام تولیتے جاؤ۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ آپ کو بہترین جزادے جو بھی کسی امت کی طرف سے اس کے نبی کو پینچی ہواور صحابہ کو بھی میراایک پیغام دینا۔ دیکھو! تنہارے جیتے جی اگر رشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا تو تم خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ٣٨٩)

حضرت صفیہ سے صبر کا وعدہ لینااوران کے ساتھ حضرت جمز اللہ پرخاموش آنسو بہانا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جمز اللہ سے جو پیار تھااس کا اظہاران الفاظ سے ہوتا ہے جو احد کی شام آنحضور نے حضرت جمز اللہ کا نعش پر کھڑ ہے ہو کر فرمائے ۔ آپ نے فرمایا اے جمز اللہ بھے آج جو خصہ ہے اور جو تکلیف تیرے مقال پر کھڑ ہے ہو کر پینچی ہے اللہ آئندہ بھی مجھے ایس تکلیف نہ دکھائے گا۔ اس وقت آپ کی پھو بھی حضرت صفیہ خضرت جمز الی بہن بھی یہ خبرسن کر وہاں چلی آئیں تو اس خوف سے کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے پہلے تو آپ نے انہیں نعش دیکھنے کی اجازت نددی لیکن جبانہوں نے صبر کا وعدہ کیا تو اجازت فرمادی ۔ حضور کے ارشاد پررو کنے والوں نے جب حضرت صفیہ گا کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ حضرت حمزہ کے مقتل پر حاضر ہوئیں اورشیر خدا اورشیر رسول اپنے پیارے بھائی کی لاش اس حالت میں سامنے پڑی دیکھی کہ ظالموں نے سینہ پھاڑ کر کا بچہ نکال لیا تھا اور چہرے کے نقوش بھی بری طرح بگاڑ دیئے تھے۔ ہر چند کہ سینہ عم سے بیٹھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ اپنے صبر کے وعدہ پر قائم رہیں اورایک کلمہ بے صبری کا منہ سے نکلنے نہ دیا۔ لیکن آنسووں پر کسے اختیار تھا۔ اِنَّ اللهِ پڑھا اورروتے روتے وہیں بیٹھ گئیں۔ حالت بیٹھی کہ غمز دہ خموش آنسووں پر کسے اختیار تھا۔ اِنَّ اللهِ پڑھا اورروتے روتے وہیں بیٹھ گئیں۔ حالت بیٹھی کہ غمز دہ خموش آنسووں کی جھڑی گئی ہوئی تھی۔ راوی کہنا ہے کہ آنخصور بھی پاس بیٹھ گئے۔ آپ کی آنسو بھی دھم پڑتے تو حضور کے آنسو بھی ہے۔ آپ کی آنسو بھی مدھم پڑتے تو حضور کے آنسو بھی ہے۔ آپ کی آنسو بھی مدھم پڑتے تو حضور کے آنسو بھی میٹر ہوتے تو آنحضور کے آنسو بھی تیز ہوجاتے۔ چند منطاب علی گزرے۔ (شروح الحرب جمد فق العرب صفیہ: ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۳۔ السیر قالحلیہ ذکر فردة احد جلد ۲ صفیہ: ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۳۔ السیر قالحلیہ ذکر اور کی جھونہ تھا اور بہی سنت نبوی ہے۔

## مدینه میں داخل ہونے کا منظر

آپ مدینہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تمام مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور گھر سے شہدائے احد کی یا دمیں نوحہ گروں کی آوازیں بلند ہور ہی تھیں ۔حضور نے سنا تو بڑے در دسے فر مایا الما حسمز ق کُولا ہو اکھی لله بعن حمز ق کوتو کوئی رونے والا نہیں ۔ ہاں حمز ق کورونے والا ہو بھی کون سکتا تھا کہ اہل بیت کوتو صبح وشام صبر کی تلقین ہوا کرتی تھی ۔حضرت حمز ق کی بہن ایک صفیہ تقییں جن کو بھائی سے شدید محبت تھی مگر آنحضور خورفعش دکھانے سے قبل ان سے صبر کا وعدہ لے چکے تھے۔ بہر حال حضور کے اس در دبھر نے نقرے کو جب بعض انصار نے سنا تو تڑپ اٹھے اور گھروں کی طرف دوڑ ہے اور بیبیوں کو تھم دیا کہ ہر دوسرا ماتم چھوڑ دواور حمز ق پر ماتم کرو۔ دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے حمز ق کے لئے آہ و بکا کا ایک شور بلند ہوا اور ہر گھر حمز ق کا ماتم کدہ بن گیا۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۱۳۸۳) انصار بیبیاں حمز ق کے نوعے پڑھتی اور آنسو بہاتی ۔ آنحضور کے رحمت کدہ پر اکٹھی ہوگئیں ۔ آنحضور کے نشور سن کر باہر دیکھا تو انصار بیبیوں کی ایک بھیڑگی ہوئی تھی ۔حضور نے رائی کہ دری پر ان کو دعا نوانصار بیبیوں کی ایک بھیڑگی ہوئی تھی ۔حضور نے رائی کہ دری پر ان کی ہدر دی پر ان کو دعا نوانصار بیبیوں کی ایک بھیڑگی ہوئی تھی ۔حضور نے ان کی ہدر دی پر ان کو دعا

دی اور شکریدادا کیالیکن ساتھ ہی فرمایا کہ **مردوں پرنوحہ کرنا جائز نہیں۔** پس اس دن سے نو سے کی رسم متروک کردی گئی۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۳۱۲)

آنحضورً کے قدموں پر ہماری جانیں نثار ہوں۔کس شان کامعلم اخلاق تھا جوروحانیت کے آسان سے ہمیں دین سکھانے نازل ہوا۔ کیسا صاحب بصیرت اورز برک تھا یہ نصیحت کرنے والا جس کی نظر انسانی فطرت کے یا تال تک اتر جاتی تھی ۔اگر اس وقت آنحضور انصار بیبیوں کونوحہ کرنے سے منع فرمادیتے جب وہ اپنے شہیدوں کا نوحہ کررہی تھیں تو شاید بعض دلوں پرییشاق گزرتا اور بیصبران کے لئے صبر آ زما ہوجا تالیکن دیکھو کیسے حکیماندا نداز میں آپ نے پہلے ان کے ماتم کارخ اپنے چیاحمزہ کی طرف پھیرااور پھر جب نوحہ سے منع فر مایا تو گویاا پنے بچیا کے نوحہ سے منع فر مایا۔اللہ کا بتخاب اللہ ہی کا نتخاب ہے۔ دیکھواپنی مخلوق کے لئے کس شان کا نصیحت کرنے والا بھیجا جوانسانی فطرت کی باریکیوں اور لطافتوں سے خوب آشنا تھا اورا پنے غلاموں کے لطیف جذبات کا کیسا خیال ر کھنے والا تھا۔ آنخصور کی ان حسین اداؤں پر جب نظر پر ٹی ہے تو دل سینے میں احچھلتا اور فریفتہ ہونے لگتا ہے اور بے اختیار دل سے بیآ واز اٹھتی ہے کہ ہماری جانیں ہمارے اموال ہماری اولا دیں تیرے قدموں کے نثار، ان گلیوں کے نثار جوخوش بختی سے تیرے قدم چھوتی تھیں ۔اے اللہ کے رسول! تجھ پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام! اے وہ کہ جس کے حسن واحسان کا سمندر بے کنارا اوراتھاہ اور لا فانی ہے۔اے اللہ کے رسول! تجھ پر لا کھوں دروداور کروڑوں سلام ۔زیمن وآسمان کے واحدويگانه خداكی قتم! زيين وآسان ميں اس كى تمام مخلوق ميں تو واحداور يگانه ہے۔ تجھ سانه كوئى تھا، نه ہے، نہ ہوگا۔

## غلام نوازي

ایسے رؤوف ورحیم کہ اپنے سے بڑھ کر اپنے غلاموں کا خیال رہتا تھا۔حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب احد کے روز میں حضور سرور کا نئات صلی اللّٰه علیہ وسلم کی خدمت مبار کہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابوبکر قواپنے ججازا دبھائی کی ملا قات اور عیادت کو جا۔لہذا میں آپ کے حکم کے بموجب طلح ٹین عبیداللّٰہ کے پاس آیا توان کا بیرحال تھا کہ خون توان کا سارا بہہ گیا تھا۔اور وہ بہت

نا تواں اور بے ہوش ہور ہے تھے اس لئے میں نے ان کے منہ پرپانی چھڑ کنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ہوش میں آگئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا خیریت سے ہیں اور مجھے حضور گنے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن کروہ ذراخوش ہوئے اور بولے خدا کا شکر ہے۔ ہرمصیبت کے بعد آسانی ہوجاتی ہے۔

(شروع الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ۳۴۰ ، ۳۴۱)

آنحضور کا کوئی فعل تصرف الہی سے باہر نہ تھا چنا نچاس واقعہ میں تصرف الہی نمایاں طور پر کارفر مانظر آتا ہے آنحضور کا حضرت ابو بکڑ کو طلحہ ڈرین عبید اللہ ) کی عیادت کے لئے ججوانا آپ کا ایک ابیا برخل اور ہر وقت اقدام تھا جو طلحہ ٹی جان بچانے کا موجب ہو گیا ۔ جبیہا کہ حضرت ابو بکڑ کی روایت سے ظاہر ہے ۔ حضرت طلحہ ٹی بے ہوتی پر بھی آنحضور ٹہی کا فکر غالب تھا۔ آنکھ کھلتے ہی بید پوچھا کہ حضور اکرم گاکیا حال ہے ؟ اس انتہائی کمزوری کی حالت میں کہ جسم تیروں سے چھانی تھا اور اس چھانی جسم کے ہر زخم سے خون بے روک ٹوک بہہ لکلا تھا ایس بے ہوتی اکیلی ہی موت کی نیند سلانے کے لئے کافی ہوتی ہے لیکن اس نحیف جان کو تو بیٹم بھی لگا ہوا تھا کہ آنحضور کا خدا جانے کیا حال ہوگا۔ بیسب با تیں ایسی تھیں کہ گویا حضرت طلحہ ٹا بینے مرنے کے سب سامان کئے پڑے تھے حال ہوگا۔ بیسب با تیں ایسی تھیں کہ گویا حضرت طلحہ ٹا بینے مرنے کے سب سامان کئے پڑے تھے اکیکن بیمژ دہ جانفر اجو سنا کہ آنحضور ٹوگریت سے ہیں تو لیوں سے جان پھر دل کی طرف لوٹ آئی اور دل جوخون سے خالی ہو چکا تھا آنحضور کی محبت کی قوت سے پھر چلنے لگا۔

# آخری فتح

احد کے روز آپ گی آخری مصروفیت عبادت الہی کا قیام تھا۔ یہ آخری جھنڈ اتھا جواس روز آپ نے بلند کیا اور الیا بلند کیا کہ عبادت الہی کا جھنڈ اہر دوسر ہے جھنڈ ہے سے بلند تر اور بالا اور ارفع ہوکر آسان روحانیت پر اہرانے لگا۔ نماز کو بھی اپنے قیام کے لئے شاید ایسی شخت آزماکش پیش نہ آئی ہوجیسی شام اُحد کو پیش آئی۔ تمام دن کی شدید محنت اور مشقت اور جا نکا ہی کے سبب جسم تھا وٹ کے غلبے سے مٹی ہوئے جاتے تھے تس پر کاری زخموں نے ایک الگ آفت ڈھار کھی تھی ۔ بوٹی بوٹی اذبیت میں مبتلاتھی لیکن دیکھوا یسے حال میں بھی آمخصور نے نماز کو قائم کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ احد میں مبتلاتھی لیکن دیکھوا یسے حال میں بھی آمخصور نے نماز کو قائم کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ احد میں

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد سواری پر حضورا پنے دولت خانہ بڑنج گئے مگر وہاں جا کرخو دبخو د گھوڑے سے اتر نہ سکے ۔اس لئے لوگوں نے آپ گواٹھا کر اتارلیا اور میں (ابوالخدری) حضور کے دونوں را نوں کو د کھتا تھا۔ ان کی کھال چھلی ہوئی اور سکڑی ہوئی موت تھی اور حضور دونوں سعد (یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معانی) پر سہارالگائے لگائے اپنے دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ پھر شام کے وقت جب غروب آفتاب ہوگیا اور حضرت بلال نے اذان دی تو حضوراً اسی طرح دونوں سعد پر سہارالگائے لگائے باہر تشریف لائے اور پھر دوبارہ اسی طرح اندر تشریف لے گئے اور میں نے یہ بھی دیکھا۔ لوگ متجد میں بیٹھے آگ جلائے ہوئے اپنے اپنے زخموں کو سینک رہے تھے اور داغ دے رہے تھے یہاں تک کہ جب شفق غائب ہوگئ تو حضرت بلال نے نے دروازے پر بیٹھے عشاء کی اذان دی مگر دریک حضور باہر تشریف نہ لائے اور حضرت بلال نے نے اور حضرت بلال نے تا واز دی کہ حضور جماعت تیار ہے نماز کے لئے تشریف لائے جبائی رات گزر چکی تو حضرت بلال نے تو میں نے دیکھا کہ آپ رہت آ ہتہ تہ تہ ہم تھرم اٹھا تے تھے پھر آپ نے نماز پڑھی۔

(شروح الحرب ترجمه فتوح العرب صفحه: ٣٣٢)

آج کے تن آسان نو جوان جوساحل ساحل چانا جانتے ہیں اور اسلام کے مزے کناروں پر سے ہی لوٹے کے عادی ہو چکے ہیں ذرااس وقت کی تصویر ذہن میں جما کر دیکھیں اور سوچیں تو ان کے وہم و مگان سے بھی بیا ندیشہ نہیں گزرسکتا کہ اس شام مسجد نبوی میں مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت اداکی گئی ہوں گی۔لیکن ذراح مصطفی کو تو دیکھو کہ س طرح اپنی ساری قوتیں سمیٹ کراس کرتی پڑتی نماز کو کھڑا کیا اور ہر دوسر ہے جھنڈ سے بیجھنڈ ابلند ترکر دیا۔ ہر چند کہ آپ کے قدم اس کوشش میں تکلیف اور نقابت سے لڑکھڑا رہے تھے عبادت اللی کے قدموں میں آپ نے کوئی کمز وری اورکوئی نقابت اورکوئی لڑکھڑا ہے نہ آنے دی۔

یہ تھے ہمارے آقا حضرت مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر نیوالوں کے سرتاج جن کے قدم رفعت مآب تھے۔سب رفیع الثان جنتیں جن کے پاؤں کے نیچ تھیں۔ دنیا کے بہاڑ اور بلند چوٹیاں، ظاہری چاندستاروں کی رفعتیں اور سات آسانوں کے دوراز قیاس افق آنحضور کی روحانی

رفعتوں کے مقابل پرادنیٰ اور حقیر اور بیت دکھائی دیتے ہیں۔آپ کی پرواز حدود کا ئنات سے پرے تک تھی اور عرش اللی آپ کا دل ہی تو تھا جس پر خداا پی پوری شان کے ساتھ متمکن ہوا۔ یہ تھے محمصطفی سب نبیوں کے سردار جن پرعرش کا خدا پیار کی نگا ہیں ڈالٹا تھا اور اس کا ذکر اپنے لافانی کلام میں محفوظ فر ما تا تھا:

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّا عُمَلَى الْصُفَّادِ رُحَمَّا هُ بَيْنَهُ مُ تَرْبِهُمْ رُكَّمًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضُلَّامِّنَ اللهِ وَ دِضُوانًا (الفَّح: ٣٠)

> يَارَبِّ صَلِّ عَلَى نَبِيَّكَ دَائِماً فِي هَذِهِ السُّنيَا وَبَعُثٍ ثَان

(ما ہنامہ خالد جون، جولائی ۱۹۸۰ء)

# غزوات النجافية ميں خلق عظيم (غزوہ احزاب)

(برموقع حلسة سالانه • ١٩٨٠ )

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا لُوكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۞

(الاحزاب: ١٠)

مختلف قسم کے اخلاق کو پر کھنے کے لئے مختلف قسم کی کسوٹیاں ہوتی ہیں۔ بعض اخلاق اگر آرام وآسائش کی کسوٹی پر پر کھے جاتے ہیں تو بعض اخلاق مصائب وآلام اورکڑی آزمائش کی کسوٹی پر۔

ہمارے آقاومولا حضرت محمد مصطفی اللیہ ایک عجیب اور منفر دشان کے انسان سے جن کی ذات میں ہرفسم کے اخلاق حسنہ کے بہمی ذات میں ہرفسم کے اخلاق حسنہ کے بہمی امتزاج اور توازن ہی کا نام نور محمد ہے جوروشنی کے ایک موجیس مارتے ہوئے سمندر کی طرح آپ کی ذات کے کوزیے میں بندتھا اور سورج کی طرح روشن تھا۔ اس نور کی کرنیں بڑے وفور اور جوش اور قوت کے ساتھ آپ کی ذات سے پھوٹ کر عالم اخلاق کی شش جہات کوروشن کر رہی تھیں اور آج

وہ سب اخلاق جو پیارے اور حسین کہلاتے ہیں وہ آپ میں جمع تھے اور سب اخلاق جو کریہہ المنظر اور مکروہ دکھائی دیتے ہیں آپ کا وجودان سے کلیۂ پاک اور خالی تھا۔

آپ کے اخلاق کا ہر رنگ پیارا تھالیکن بڑی ہی پیاری بات جوآپ کے تمام اخلاق میں کساں اور برابرنظر آتی ہے وہ ان کی وفاتھی۔ آپ میس کرشاید تعجب کریں گے کہ میں مید کیا بات کہدر ہا ہوں اخلاق اور وفا ۔ کیا بھی اخلاق بھی باوفا ہوئے ہیں؟ ہاں ہاں ہوتے ہیں بھی اخلاق بھی باوفا ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا چھی ہے خلاق کودیکھووہ تو سبھی باوفا تھے، تمام ترسرایا باوفا۔

مجھی کسی انسان کے اخلاق نے اس سے ایسی وفانہیں کی جیسی ہمارے آقاومولاً کے اخلاق نے آپ سے وفاکی کبھی کسی حال میں بھی تو آپ کو نہ چھوڑا کبھی کسی آز مائش کے وقت بھی آپ سے جدانہیں ہوئے۔

آپ کے وہ اخلاق بھی بڑے با وفاتے جوعموماً غربت اور افلاس میں تو دوتی کا دم جرتے ہیں لین فرا فی اور آسائش کے وقت اس طرح ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جیسے بھی واقف اور آشا ہی نہ تھے۔ آپ کے وہ اخلاق بھی حد درجہ با وفاتے جو آسائش اور آرام کے وقت ہر کسی کے سکھ کا ساتھی بننے کے لئے آ دھمکتے ہیں لیکن مصائب اور آلام کے وقت ساتھ نہیں دیتے اور اس طرح آ تکھیں بننے کے لئے آ دھمکتے ہیں لیکن مصائب اور آلام کے وقت ساتھ نہیں دیتے اور اس طرح آ تکھیں بھیر لیتے ہیں جیسے پہلے بھی ملے ہی نہ ہوں۔ یا جیسے پرندہ گھونسلے کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہددے۔ عموماً بید کیسے میں آتا ہے کہ امن کے زمانہ میں بڑے بڑے با اخلاق کہلانے والے شائس اور آلام کے حالات سے دو چارہ ہوتے ہیں تو ان کے اخلاق کا کہیں نام ونشان باقی نہیں رہتا۔ یہی حال جنگ کے حالات سے دو چارہ ہوتے ہیں تو ان کے اخلاق کا کہیں نام ونشان باقی نہیں رہتا۔ یہی حال تو موں کا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی بڑی با اخلاق کہلانے والی مہذب تو میں دیکھی ہیں جن کو جنگ کی آزماکش نے وحق درندوں میں تبدیل کردیا اور ان کے تمام اخلاقی ضا بطے ٹوٹ کر چکنا چورہ ہوگئے اور ایسی سفا کی اور ہیمیت ان سے ظاہر ہوئی گویا وہ انسانیت کے ملمع میں چھے ہوئے ہولناک درندے تھے جووشی بھی تھے اور دیل وخوار چہرے برآ مد ہوئے جو آج کی تند ہواؤں نے اس پاؤڈر کو اڑا دیا تھا تو ایسے کا جو کاروہ اور ذیل وخوار چہرے برآ مد ہوئے جو آج کے انسان کی نسبت قدیم زمانہ کے بھیا نک کو اور دلیل وخوار چہرے برآ مد ہوئے جو آج کے انسان کی نسبت قدیم زمانہ کے بھیا نک

حالات دیکھے یا پڑھے یا سنے ہوں وہ بلاشہ گواہی دے گا کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں مبالغہ سے پاک عین حقیقت ہے۔ جرمن فسطائیوں نے خودا پنے ہی بھائی بند سفید فام یور پین لوگوں سے جو پچھ کیا کوئی ڈھکی چپی راز کی بات نہیں۔ اورایشیا کی مہذب قوم جاپان نے اپنے ایشیائی بھائی انڈ و نیشیا کے باشندوں سے جو شرم ناک اور ظالمانہ سلوک روار کھااس کی یا دیں آج بھی ان لوگوں کولرزہ براندام کردیتی ہیں جواس بھیا نک دور سے گزرے تھے۔ بلاشہ جاپانی تسلط کاوہ ہولناک دور تمام ہو چکا ہے لیکن اس کا منحوں ڈراؤنا سابہ ہمیشہ انڈ و نیشیا کی تاریخ پرایک بھیا نک خواب کی طرح مسلط رہے گا۔ پس وہ لوگ جو گزشتہ دوعالمی جنگوں کی تاریخ سے سی قدروا قف ہیں خوب جانتے ہیں کہ ان عالمی جنگوں نے کل عالم میں انسانی اخلاق کے کھو کھلے بن کا ڈھنڈورا پیٹ دیا اور تمام جہان میں انسانی جنگوں نے کل عالم میں انسانی اخلاق کے کھو کھلے بن کا ڈھنڈورا پیٹ دیا اور تمام جہان میں انسانی تہذیب و تدن کی ایس پردہ دری کی کہ اس دور کا متمدن انسان حیوانوں کی دنیا میں وہ سراُ ٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتا۔

لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمر مصطفی ایستی کے اخلاق زمانے کے نشیب و فراز اور حالات کی سختی اور زمی اور وقت کے گرم و سرد سے آزاد تھے اور کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے اخلاق کر بمانہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دولت اور غربت ، طاقت اور کمزوری ، امن اور جنگ ہر شم کے تغیرات آپ کی زندگی نے دیکھے لیکن اخلاق حسنہ کا رنگ بدلتے نہ دیکھا۔

آنحضوا الله کو جتنے بھی غزوات پیش آئے ان میں سے ہرغزوہ نے اخلاق حسنہ کوایک نئے رنگ میں نکھار کر پیش کیا۔ یوں تو ہر میدان کارزاران اشکروں کے لئے جو مقابلةً کمزور ہوں صبر اور ہمت اور مردانگی اور شجاعت کا امتحان لے کر آتا ہے اور آزاد بلند ہمت ماؤں کے بیٹے ہی ان امتحانوں میں کامیاب ہوا کرتے ہیں لیکن آنحضوا الله کے خوات ان امتحانوں کے سوابھی کچھ امتحان لایا کرتے تھے جواخلاقی آزمائش کے ایسے کڑے امتحان ہوتے کہ عبادالرحمٰن کے سواکوئی ان امتحانوں میں کامیاب ہوسکتا۔

پس جب ہم آنحضوں کے غزوات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر گزیہ مقصد نہیں کہ فنون جنگ کے ایس جب ہم آنحضوں کے سامنے دنیا جنگ کے اعتبار سے آپ کی الیمی شاندار جنگی حکمت عملی کو ابھار کر پیش کیا جائے جس کے سامنے دنیا کے دوسرے بڑے بڑے جرنیلوں کے چبرے پھیکے اور ماند پڑے ہوئے دکھائی دیے لگیں۔مانا کہ یہ بھی بچے ہے اوراس پہلوسے بھی آپ کو دنیا کے عظیم جرنیاوں پر فوقیت حاصل ہے لیکن بیو محض ایک علمی اور عانوی اور اور فل میں بات ہے۔ آنحضو الیقید کی شان ہر گزاس امر پر ہنی نہیں کہ آپ نے فنون جنگ کے اعتبار سے سپر سالاری کے عظیم کارنا ہے سرانجام دیئے۔ آپ کی شان تو اس امر میں مضمر ہے بلکہ ظاہر و باہر اور نصف النہار کے سورج کی طرح روثن ہے کہ آپ مکارم الاخلاق پر فائز تھے اور اخلاقی فتو حات کی وہ بلند چوٹیاں آپ نے سرکیں جن کی طرف نظرا مُھاکرد کھنے سے پگڑی گرتی ہے۔ جنگ احزاب بھی انہی آزمائے کے میرکی ایک کڑی تھی جن میں آپ کے بلنداخلاق بشد سے آزمائے گئے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ ایمان اور روحانیت اور اخلاقیات کی دنیا پر گویا ایک زلزہ سا طاری ہوگیا اور اس زلز لے کے متواتر شدید سے شدید تر جھکے ایسے آئے کہ غیر مسلم اہل مدینہ تو در کنار نسبتاً کمزورا کیان والے مسلمانوں کی اساس میں بھی دراڑیں پڑ گئیں اور بعض بظاہر ہڑی ہڑی ہڑی مظموط عمارتیں بھی منہدم ہوکر سطح زمین سے بیوست ہوگئیں۔ اہل اسلام کی کائنات پر فی الحقیقت سے مظموط عمارتیں بھی منہدم ہوکر سطح زمین سے بیوست ہوگئیں۔ اہل اسلام کی کائنات پر فی الحقیقت سے مظموط عمارتیں بھی منہدم ہوکر سطح زمین سے بیوست ہوگئیں۔ اہل اسلام کی کائنات پر فی الحقیقت سے مظموط عمارتیں بھی منہدم ہوکر سطح زمین سے بیوست ہوگئیں۔ اہل اسلام کی کائنات پر فی الحقیقت سے مظموط عمارتیں بھی مثال دیتا ہے۔

هُنَالِكَ البَّلِيَ الْمُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ هُنَالِكَ البَّلِيَ الْمُؤُمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۞ (الاح: ١٠)

اگر چہ جنگ احزاب کی تفاصیل بیان کرنا تو میرے موضوع میں شامل نہیں لیکن اس موقع پر آخو ہوئی ہے جنگ احزاب کی تفاصیل بیان کئے جائیں آخو میں شامل نہیں گئے جائیں گئے جائیں جن ہے آئے خلاق حسنہ کودوچار ہونا پڑا۔

اس غزوہ کا پس منظریہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اگر چہ کفار مکہ کے مقابل پر مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی لیکن اس کے باو جود قریش مکہ اور ان کے سردار اس احساس سے بے چین سے کہ انہیں جنگ احد کا کوئی بھی ٹھوس فا کدہ نہیں پہنچا اور جنگی مصلحتوں اور منفعتوں میں سے کچھ بھی تو حاصل نہ ہوا۔ ان کا اصل مقصد تو اسلام کی بیخ کئی اور تو حید کا خاتمہ کرنا تھا لیکن جنگ احد کے بعد بھی مسلسل اسلام ترقی پذیر رہا بلکہ پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ اہل عرب میں نفوذ

كرنے لگا۔ پس قریش مكہ لِيَغِيْظ بِهِمُ الْكُفَّارَ كى الل تقدير كے تابع پہلے سے بڑھ كرا سلام كى ترقى يرحسد ميں جلنے اور غيظ كھانے گئے۔

قریش مکہ کے علاوہ ایک یہودی قبیلہ بنون سے جہد شکنی، فساد، بے حیائی اور آنحضور اللہ کے خلاف اقدام قل کے نتیجہ میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اپنی اس جلاوطنی کے نتیجہ میں اسلام کا پہلے سے بھی کہیں بڑھ کر دشمن ہو چکا تھا اس انتقام کی آگ میں جاتا ہوا اس قبیلہ کا سردار کمی بن اخطب مسلسل قبائل عرب اور اہل مکہ کوآنحضور اللہ ہے اور اسلام کے خلاف اکسا تار ہتا تھا۔ پس اس معاند کی اشتعال انگیزی نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور اہل مکہ اور ان کے حلیف اسلام دشمن قبائل بنو غطفان، بنواسد، بنوسر می بنومر می بنومر میں بات پر آمادہ کر لیا کہ ایک ایسا عظیم الثان انشکر لے کر مدینہ پرحملہ آور ہوں جس کے مقابلہ کی مسلمانوں میں تاب نہ ہو۔ یہ منصوبہ انتہائی خطرناک تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ عرب کی سرز مین سے مسلمانوں اور اسلام کو کلیۃ ناپید کر دیا جائے۔

مختلف گروہوں لین احزاب پر مشتمل می ظیم اشکر جس کی تعداد دس اور پچیس ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے سامان جنگ سے پوری طرح لیس ہو کر مدینہ پر جملہ آور ہوا۔ چونکہ ان گروہوں کے علاقے مدینہ سے مختلف سے معلاقے مدینہ سے مختلف میں روانہ ہوئے کہ مدینہ کے قریب احد کی وادی کے گردوییش میسب گروہ تقریباً ۲۰، ۲۵ مفروری کے ۱۲ مارہ کی وادی کے گردوییش میسب گروہ تقریباً ۲۰، ۲۵ مفروری کے ۱۲ مارہ احواری تحری تک جمع ہوگئے۔ اس خوفناک منصوبہ کا دائرہ چونکہ بہت وسیع تھا اور مدینہ کے شال میں مدینہ کے جنوب میں مکہ تک پھیلا ہوا تھا اس لئے اس کا پر دہ اخفاء میں رکھنا ناممکن تھا۔ چنانچہ غالباً جنوری کے اوا خرتک کسی وقت آخضو تا ہے تھیں کہ تھی اس منصوبہ کی اطلاع ملتے ہی آخضو تا ہے۔ سے خوالی علی اس منصوبہ کی اطلاع ملتے ہی آخضو تا ہے۔ سے خوالی میں منصوبہ کی اطلاع ملتے ہی آخضو تا ہے۔ سے خوالی سے اور اس طرف سے کوئی لئنگر بلا روکے ٹوکے شہر میں داخل ہو سکتا ہے اس لئے اہل فارس کے طریق کے مطابق اس طرف خندتی کھودی جائے تا کہ دشمن کوا پی بے بناہ عددی ہرتری سے خاکدہ کے مطابق اس طرف خندتی کھودی جائے تا کہ دشمن کوا پی بے بناہ عددی ہرتری سے خاکہ فرایا اور خندتی تھودی کی جیک اس تجویز کو پہند کے طریق کے مطابق اس خور کی لئنگر بلا روکے ٹو کے شہد کی کہا کہ شروع کروا دیا۔ یہ خندتی تقریباً ۲۱ دن فرمایا اور خندتی کی نشان دہی فرما کر بلاتا خیراس کی کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ یہ خندتی تقریباً ۲۱ دن فرمایا اور خندتی کی نشان دہی فرما کر بلاتا خیراس کی کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ یہ خندتی تقریباً ۲۱ دن

تین ہفتہ کا بیر عرصہ جس میں خندق کھودی گئی آنحضوط اللہ اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی پر جسمانی کھاظ سے شخت ترین دور تھا۔ مرد، عور تیں اور الیبی عمر کے بچے ملا کر جو پچھ نہ پچھ کام کے قابل تھے صحابہ گی کل تعداد تین ہزار کے لگ بھگ تھی۔ آنحضوط اللہ سے خندق کی کھدائی کے سلسلہ میں مختلف کا موں پر لگا دیئے۔ ملکے کام عور توں اور بچوں کے سپر دان اور بچے خندق کی کھدائی کے سلسلہ میں مختلف کا موں پر لگا دیئے۔ ملکے کام کرنے والوں کو دیں دیں کی تھے اور کھدائی اور مٹی اٹھانے کا کام مردوں کے سپر دتھا۔ آپ نے کام کرنے والوں کو دیں دیں کی ٹولیوں میں تقسیم فرما کر ہر ٹولی کے سپر دتھر یہا میں گزلم ہی اور چارگز چوڑی زمین کر دی جہاں انہوں نے ایسے حصہ کی خندق بنانی تھی۔

## شديدمشقت اورفاقه كشي

مسلمانوں پریہ وقت بہت بھاری تھا۔وقت تھوڑااور کام بہت زیادہ تھا۔معلومات کا کوئی الساذر بعداییا نہ تھا کہ دشمن کے پہنچنے کا سیح اندازہ لگایا جا سیحاس لئے اس بے بقینی کی کیفیت نے اور بھی اضطراب بڑھا دیا تھا۔زمین سخت اور سنگلاخ تھی ۔آلات پورے میسر نہ تھے۔کدالوں اور پھاوڑوں کی اتنی کی تھی کی بنوقریظہ سے کرائے پر حاصل کئے گئے تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوسکی۔ مٹی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے تگاریاں اور ٹوکر ہے بھی بالکل ناکافی تعداد میں تھے۔پس صحابہ اپنی چا دروں میں بھر بھر کر مٹی خندق سے نکال کر باہر پھیلاتے رہے۔حضرت ابو بکڑاور حضرت عمر جمی النہ کے مزدوروں میں مجر بھر کر لے جانے کے کام پر مامور تھے۔آ مخصور الیقی کی تگرانی میں دن رات اللہ کے مزدوروں کا بیہ گروہ خندق کھودنے میں مصروف تھا۔آ مخصور الیقی محض نگرانی کے فرائض ہی اللہ کے مزدوروں کا بیہ گروہ خندق کھودنے میں مصروف تھا۔آ مخصور الیے مولا کے در کے ایک مزدور بئے سرانجام نہیں دے رہے تھے بلکہ دوسرے محنت کشوں کی طرح اپنے مولا کے در کے ایک مزدور بئے سرانجام نہیں دے رہے تھے بلکہ دوسرے محنت کشوں کی طرح اپنے مولا کے در کے ایک مزدور بئے سرانجام نہیں دے رہے تھے بلکہ دوسرے محنت کشوں کی طرح اپنے مولا کے در کے ایک مزدور بئے سرانجام نہیں دے رہے تھے بلکہ دوسرے محنت کشوں کی طرح اپنے مولا کے در کے ایک مزدور بئے سرانجام نہیں دے رہے تھے بلکہ دوسرے محنت کشوں کی طرح اپنے مولا کے در کے ایک مزدور بئے

ہوئے اہل بیت کے ساتھ اپنے حصہ کی زمین کی کھدائی فرمار ہے تھے۔

میں سوج تا ہوں کہ ایسے معزز مز دور دنیا میں ایک ہی بار ظاہر ہوئے جن کی صفوں میں سب دنیا کا سردارا یک عام مز دور کی طرح محنت کررہا تھا۔ اور سب جفا کشوں سے بڑھ کر جفاکشی کے جو ہر دکھارہا تھا۔
آسمان کی آنکھ نے ایسا نظارہ پہلے کب دیکھا تھا کہ مُحکھ کی گرشو لُ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰذِیْرِ کَ مَعَافِی اللّٰہِ اللّٰہ کا رسول اور وہ خوش نصیب جو اس کے ساتھ تھے یعنی عباد الرحمٰن کے بیگر وہ جو خلیق کا نئات کا خلاصہ تھے۔ وہ جن کی خدمت پر زمین و آسمان کو اور ہراس چیز کو جو ان کے درمیان ہو خلیق کا نئات کا خلاصہ تھے ۔ وہ جن کی خدمت پر زمین و آسمان کو اور ہراس چیز کو جو ان کے درمیان ہو کئی گیا تھا خود اپنے رب اور اپنے خالق کے حضور اپنی زندگی کی ساری کا نئات کا مضمون اپنے کمال سخت جان جو کھوں کی مزدور کی میں مصروف تھے۔ بیوہ دن تھے جب تغیر کا نئات کا مضمون اپنے کمال کو پہنچا۔ بیوہ ایا م تھے جب مزدور کی کے ادنیٰ کا م کو وہ شرف نصیب ہوا کہ قیا مت تک مزدور سخت مشقت کی گلیوں میں بھی سرا گھا کر چلے گا اور مزدور کی ذلت و نکبت کا نہیں بلکہ عزت و شرف کا نشان بی مشقت کی گلیوں میں بھی سرا گھا کر چلے گا اور مزدور کی ذلت و نکبت کا نہیں بلکہ عزت و شرف کا نشان بی مشقت کی گلیوں میں بھی سرا گھا کر چلے گا اور مزدور کی ذلت و نکبت کا نہیں بلکہ عزت و شرف کا نشان بی

یہ کوئی عام معمولی محنت کام نہیں تھا ،کوئی ایسا وقارعمل نہیں تھا کہ پچھ سفید پوش نصف گھٹے یا گھٹے کے لئے مٹی کھود نے یا اُٹھانے کا کام کر کے وقارعمل کی عظمت کا احساس لئے ہوئے گھروں کو سیدھاریں اور سارے گھر کوفخر سے بتا ئیں کہ جی ہم وقارعمل سے آرہے ہیں اور پھر کئی دن تک ہاتھوں کے چھالے سہلاتے رہیں ۔ بیتوایک الی سخت جانی کی مزدوری تھی کہ کوہ کن فرہاد کے قصے اس کے سامنے ایک لغواور کھو کھلا افسانہ دکھائی دیتے ہیں۔

دن رات کی اس شدید محنت پر بھوک نے ایک الگ آفت ڈھار کھی تھی۔اول تو ان دنوں مسلمانوں کی معاشی حالت ویسے ہی بہت کمزور تھی اوپر سے دفاعی مصروفیات نے روز مرہ کے تجارتی کاروبار بند کر دیئے تھے۔علاوہ ازیں بکثرت ان میں ایسے غریب محنت کش صحابہ ٹشامل تھے جن کی معیشت روز مرہ کے ہاتھ کی کمائی پر منحصر تھی۔ پھر ایک لمیے نامعلوم عرصہ تک بھیلے ہوئے بیش آمدہ گھیراؤ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا اس لئے جس گھر میں تھوڑا بہت ذخیرہ تھا وہ بھی آئندہ شخت تر وقتوں کے لئے بچا کر رکھا جارہا تھا۔غرضیکہ حال سے تھا کہ ایک طرف تو محنت کی غیر معمولی شدت، دوسری طرف خوراک کی غیر معمولی شدت، دوسری طرف خوراک کی غیر معمولی تھی ،اوپر سے موسم سخت سردی کا اور کھلے میدان میں خیمہ کشی جبکہ بہتوں کو

تن ڈھاپنے کو پورے کپڑے بھی میسر نہ تھے۔غرض یہ کہ آنحضوالیہ اور آپ کے صحابہ پرالیں طویل اذیت ناک گھڑیاں بھی نہیں آئیں جیسی غزوہ احزاب کے پر آشوب زمانہ میں۔

جسمانی مشقت اور شدید بھوک کے اس ہولناک ابتلاء میں آنحضوالیہ سب دوسروں سے بڑھ کر تکلیف اُٹھانے والے تھے اور سب دوسروں سے بڑھ کر ان آزمائشوں سے آپ گامیاب وکا مران ہوکر نکلے۔اس ضمن میں دوجیران کن مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔

خندق کی کھدائی کے دوران مسجد زباب کے پاس جو پارٹی خندق کھود رہی تھی اس میں حضرت سلمان فارس جھی شامل سے ۔آپ انتہائی مضبوط جسم کے مالک سے اور بڑے جفاکش سے ۔آپ انتہائی مضبوط جسم کے مالک سے اور بڑے جفاکش سے ۔ یہی وجہ ہے کہ گروہ بندی کے وقت انصار اور مہاجرین دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ان میں شار کئے جائیں اور دونوں اپنے آپ میں دلائل پیش کرر ہے سے لین آنحضو الیا ہے ۔ یہی محبت اور شفقت سے ان کے متعلق فر مایا سکلمائ مِنا اُمگنت کہ سلمان تو ہمارا ہے اور اہل بیت میں سے شفقت سے ان کے متعلق فر مایا سکلمائ مِنا اُمگنت کہ سلمان تو ہمارا ہے اور اہل بیت میں سے ہے ۔ (تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ: ۹۱ مشفحہ: ۹۱ مشفحہ: ۹۲ میں کہ میں بیت میں بیت میں بیت میں بیت میں بیت کے دوران ایک ایس سخت چٹان نمودار ہوئی کہ کسی صورت سے تو سے کا نام نہ لیتی تھی ۔ تی کہ حضرت سلمان جسے غیر معمولی مضبوط انسان کی ضربیں بھی محض بے کا رثابت ہوئیں ۔ آخر عاجز آکر اس گروہ نے آنخضور سے کے خدمت میں پیغام بھیجا جس کا ذکر سیرت النور اللہ ہوئیں ۔ آخر عاجز آکر اس گروہ نے آنخضور سے کے خدمت میں پیغام بھیجا جس کا ذکر سیرت النور اللہ ہوئیں ۔ آخر عاجز آکر اس گروہ نے آخضور سیس آتا ہے:

'' پھر اللہ عزوجل نے خندق کے اندرایک پچنا سفید بڑا پھر ظاہر کردیا۔اس سے ہمارے اوزارٹوٹ گئے اور ہم اس کے اُکھاڑنے سے تنگ ہوگئے۔ہم نے کہاسلمان! تم رسول القلیقی کے پاس اوپر جا و اوران کواس کی اطلاع کروتا کہ وہ ہمیں اس پھر سے ذرا ہے جانے کی اجازت دیں کیونکہ اس سے بہت ہی کم فرق پڑے گا۔ یاوہ اس کو نکا لئے کا حکم دیں تو ہم ویسا کریں گے۔ہم اسے پہند نہیں کرتے کہ آپ کے خط سے سرمو تجاوز کریں۔سلمان خندق کے اندر سے چڑھ کررسول اللہ اللہ کے کہایارسول اللہ ایم میں بیٹھے تھے۔سلمان نے کہایارسول اللہ ایم میرے ماں باپ آپ پر

نثار ہوں۔خندق میں ایک بہت بڑا سفید سخت اور چکنا بھرنکل آیا ہے۔اس سے ہمارےاوزارٹوٹ گئے۔ہم اس کے کھودنے سے تنگ آ گئے ہیں اس پر پچھالڑ ہی نہیں ہوتا۔اب جبیہا ارشاد عالی ہو،ہم آپؓ کے خط سے سرموتجاوز کرنا پیند نہیں کرتے۔رسول اللہ ﷺ سلمانؓ کے ساتھ خود خندق میں اترے۔آپؓ کے آتے ہی ہم بقیہ نوآ دمی خنرق کے اوپر آ گئے۔رسول اللہ ﷺ نے سلمان اُ کے ہاتھ سے کدال لی اوراس سے پھر پرایک ضرب ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا اوراس میں سے بجل کی ایک ایس چمک نکلی جس سے تمام مدیندروشن ہو گیا۔وہ روشنی اس قدر تیز بھی کہ بیہ معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری کوٹھڑی میں روثن چراغ ہے۔رسول القلیصی نے تکبیر فتح کہی پھر مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔دوسری مرتبہآ ی کے اس برضرب ماری جس ہے اس میں اور شگاف بڑ گیا اورالیی بجلی کی سی روشنی ہوئی جس سے تمام مدینہ روثن ہو گیا ۔معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری کوٹھڑی میں چراغ روثن ہے۔آپ نے تکبیر فتح کہی تمام مسلمانوں نے تکبیر کہی اوراب تیسری مرتبہ آ یا نے دست مبارک سے اس برضرب ماری اوراس مرتبہاسے بالکل توڑ ڈالا ۔تو پھراس میں سے حسب سابق بجلی کی چیک ہوئی جس سے تمام مدینہ روشن ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کوٹھڑی میں چراغ روْن ہو گیا۔رسول القلیہ نے تکبیر کہی مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی پھرسلمان ا کا ہاتھ بکڑ کر خندق کے اوپر چڑھ گئے۔''

(تاریخ طبری جلد ۲ صفحه: ۹۲)

اس جھوٹے سے واقعہ کومختلف زاویوں سے دیکھنے سے آنخصوطی کے خلق عظیم کے مختلف کیا۔ مختلف پہلونظر کے سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے تو تعجب ہوتا ہے کہ اس انتہائی جسمانی محنت اور فاقہ کشی کے زمانہ میں آخصور اللہ میں کے دمانہ میں کے دمانہ میں کیساغیر معمولی عزم اور ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ یہ اطلاع ملنے پر کہ ایک سخت چٹان کسی کوشش سے بھی ٹوٹنے میں نہیں آتی ۔ آپ اطلاع دینے والے کو یہ جواب نہیں ایک سخت چٹان کسی کوشش سے بھی ٹوٹنے میں نہیں آتی ۔ آپ اطلاع دینے والے کو یہ جواب نہیں

دیتے کہ اے سلمان! تم تو اسلامی لشکر کے مضبوط ترین مجاہد ہواور تمہاری جفاکشی کے چرہے عام ہیں۔اگر تمہاری ضربوں سے بھی چٹان نہیں ٹوٹی تو میں کیا کرسکتا ہوں اس جگہ کوچھوڑ کر خندق کا راستہ بدل دواور چٹان کے پہلو سے ہوکر گزرجاؤ نہیں! بلکہ ایک نہایت بلند پایا نتظم کی حثیت سے آپ موقع پر جا کرصورت حال کا جائزہ لینا ضروری سجھتے ہیں۔صرف جائزہ لینا ہی ضروری نہیں سجھتے بلکہ خود چٹان کوتوڑنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ فر مالیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ان حالات میں کوئی معمولی ہمت کا کام نہ تھا۔

مسلسل فاقوں اور محنت شاقہ کے ان ایام میں سر دی بھی غضب کی بڑ رہی تھی۔ جن لوگوں کو سخت سر دی میں بھوک کی بختی اور اس کے ساتھ جسمانی محنت کا بچھ تھوڑ اسا بھی تجربہ ہووہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت انسان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پس یہ واقعہ آنحضو اللی ہے۔ ہمی کہ اس وقت انسان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پس یہ واقعہ آنحضو اللی کے اپنی فرض کی خاطر آپ اپنی روشنی ڈالتا ہے اور اس احساس ذمہ داری پر بھی اور اس حقیقت پر بھی کہ ادائیگی فرض کی خاطر آپ اپنی جان کو اور اپنی ذات کوشد یہ تھے۔

پس میں تو جب اس وقت کا تصور کرتا ہوں کہ کیسی شدید جسمانی اذبت اور تکلیف کی حالت میں آنحضوا ہے۔ اس چٹان کی طرف بڑھ رہے تھے، وقار اور صبر اور ضبط کا پیکر بنے ہوئے۔ جب آپ کے قدم خندق کے اس حصہ کی طرف اُٹھ رہے تھے تو اللہ تعالی اس وقت کیسی محبت اور پیار کی نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور کا نئات کے ذریے ذریے کے دل سے بیآ واز اُٹھ رہی ہوگی کہ دیکھواس انسان کامل کو دیکھو! کیسے کیسے بو جھا ٹھانے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے!

ایک اور پہلو سے جب ہم اس واقعہ کود کیھتے ہیں تواپنے رب پر آپ کے جیرت انگیز تو کل اور یقین کامل کا ایک حسین نظارہ سامنے آ جا تا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کی مرضی خدا کی مرضی اور آپ کا ارادہ خدا کا ارادہ بن چکے ہیں اور میمکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں ناکام رہنے دے۔ آپ ہمہ تن ہمہ وقت دعا تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دل کی گہرائیوں سے کیا کیا کہی یا اُن کہی دعا ئیں اُٹھ رہی ہوں گی ۔ زبان حال تو یقیناً یہ ہتی سنائی دیتی ہے کہ اے میرے رب! میرے ہم وغم اور جسمانی آزار تجھ سے بڑھ کراورکوئی نہیں جانتا، میری جسمانی کمزوری اور فاقہ کشی سے پیدا ہونے والی نقامت کے داز تجھ سے بڑھ کر اورکوئی نہیں جانتا، میری جسمانی کمزوری اور فاقہ کشی سے پیدا ہونے والی نقامت کے داز تجھ سے بڑھ کر اورکوئی نہیں جانتا، میری جسمانی کمزوری

دن کو بھی مصروف رہتا ہوں اور راتیں بھی تیرے حضور جاگ کر کا ٹا ہوں اور چند کمحوں کی پڑسکون نیند سے بھی محروم ہوں ۔ پھر بھی میرے آتا! بیامت مسلمہ جس کی سرداری تونے مجھے بخش ہے اس کی ہر ذمہ داری کو میں فقط اور فقط تیری رضا کی خاطر اُٹھا تا چلا جار ہاہوں اور اُٹھا تا چلا جاؤں گا۔

بیدعا ئیں خواہ کچھ بھی ہوں عالم الغیب خدا آ یا کے حال سے خوب باخبر تھاوہ جانتا تھا کہ جب مجامدین خندق کو بھوک ستاتی ہے تو سب سے بڑھ کر بھوک کی تکلیف میں اس کا بندہ مجاہد مبتلا ہوتا ہے۔وہ جانتا تھا کہ جب مومن مشقت اُٹھاتے ہیں توسب سے بڑھ کرمشقت اُٹھانے والااس کا بندہ علیت ہوتا ہے اور خوب جانتا تھا کہ جب نیند کے چند لمحات کے لئے مومنوں کی آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں تو سب سے بڑھ کر نیند کا ستایا ہوااس کا بندہ حکیفیہ ہوتا ہے۔ان حالات میں جب كوئى فاقه زده ٱنحضوالية كى طرف سائلانه نظروں سے ديھا ہوگا، جب كوئى تھكا ہارا آنحضوالية ہے آ رام کی اجازت مانگتا ہوگا ، جب کوئی ریجگوں سے تنگ آیا ہواحضور ﷺ سے سونے کی رخصت عا ہتا ہوگا، جب کوئی تھکا ہوا جسم سخت کا موں میں آنحضوالی سے مدد کا طالب ہوتا ہوگا اور **آنحضور** علیقہ خودا پی بے آرامی اوراینے فاقوں اورا پنی جسمانی اذیت کاراز سینے میں چھیائے ہوئے اس نسبتاً کم مصیبت زدہ کی ہمدردی اورغم خواری فرماتے ہوں گے اوراس کا بوجھ بلکا کرنے کی سعی فرماتے مول گے تو کا نئات کا ذرہ ذرہ آپ پر درود اور سلام بھیجا ہوگا اور زمین وآسان بیک زبان بیگواہی دیتے ہوں گے کہ دیکھواینے خدا کی خاطراس کی مخلوق کے سارے بوجھا کھانے والا وہ آگیا جس کی وقت کوازل سے انتظارتھی ۔وہ جس کی نظیر نہ پہلےتھی نہ آئندہ ہوگی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہان آڑے وقتوں میں آپ کارب اینے اس بے مثل بندے کی مدد کے لئے خود عرش سے زمین پر نہ اتر آتا کہ اے میری خاطرسب ناممکن بوجھاُ ٹھانے والے! میں تیری خاطر تیرے سب بوجھاُ ٹھالوں گا اور ہر ناممکن کوممکن کر دکھاؤں گا،تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں ۔میری ساری کا نئات اوراس کے تمام مخفی قوانین تیرے لئے مسخر کردیئے گئے ہیں۔

واقعاتی شہادت ہمیں بتارہی ہے کہ ایسا ہی ہوااور آنحضوالیہ جب خندق میں اتر کراس چٹان تک پنچے اور اسے توڑنے کے لئے کدال اُٹھایا تو وہ اٹوٹ چٹان جس پرسلمان فارس جیسے گرانڈ میل انسان کی بے در بے ضربات نے کوئی ادنی سااثر نہ دکھایا آنحضوالیہ کی ایک ضرب سے

اس کاسیدنی ہوگیا اور ایک شعلہ بلند ہواجس سے سارا ماحول روش ہوگیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور پھر چٹان کے ٹوٹے کے ساتھ ایک اور شعلہ بلند ہواجس سے سارا ماحول روشن مرتبہ آپ ہوگیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور ایک اور ماحول کوروشن کر دینے والا شعلہ بلند ہوا اور چٹان ٹکڑے ٹکڑ نیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی اور ایک اور ماحول کوروشن کر دینے والا شعلہ بلند ہوا اور چٹان ٹکڑے ٹکڑ کے لئے الیمی نرم اور عاجز ہوگئی جیسے ریت کا بے جان تو دہ ہو۔ اس واقعہ میں غلامان چھلی ہو۔ کے لئے قیامت تک کے لئے بیسبق ہے کہ اگرتم محض خدا کی خاطر اس پرتو کل کرتے ہوئے بظاہرا پنی طاقت سے بھی ہڑھ کر بوجھا ٹھانے کے لئے آگے ہڑھو گے تو خدا خود تنہارے بوجھا ٹھانے کے لئے آگے ہڑھو گے تو خدا مضبوط چٹانوں کا سینہ چیر دیں۔ تنہارا خدا خود تنہارا کفیل ہوجائے گا اور تنہاری دعاؤں کو قبولیت کا وہ معجز وعطا کرے گاجوناممکن کومکن بنا دیتا ہے۔

# ايك عظيم الشان جزا

آنحضوا الله کی اور وقار کی عظمت کے لئے جب خدا تعالی نے اس چٹان کو پارہ پارہ کردیا توبات کیمیں ختم نہیں ہوگئ اور آنحضوا الله کی قربانی اورا یثار اورعزم اور تو کل کی صرف کیمی جزا نہیں، یہ تو محض ایک ابتدائی علامت تھی ۔حضرت عمر و بن عوف اُروایت کرتے ہیں کہ آنحضو الله نہیں، یہ تو محض ایک ابتدائی علامت تھی ۔حضرت عمر و بن عوف اُروایت کرتے ہیں کہ آنحضو الله پیلی چٹان کو تو اگر کر خند ق سے باہر تشریف لائے تو دوران گفتگو صحابہ سے فرمایا بے شک جب میں نے پہلی ضرب لگائی اور اس سے روشنی نمودار ہوئی تو اس کی چمک میں جمرہ کے قصور اور کسری کی سرز مین کے شہر دکھائے گئے اور جرائیل کی سرز مین کے پر چوروشنی نمودار ہوئی اس کی خو میں روم کے سرخ محلات دکھائے گئے اور جرائیل نے مجھ کوخوشخبری دی کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔تیسری مرتبہ جو میں نے ضرب لگائی اور اس سے روشنی نمودار ہوئی اس مرتبہ بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔تیسری مرتبہ جو میں نے ضرب لگائی اور اس سے روشنی نمودار ہوئی اس مرتبہ بھی میری امت کو غلبہ عطاکیا جائے گا۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ چٹان کے ثق ہونے کا معجز ہمخض ایک کھڑ کی کی حیثیت رکھتا تھا جو مسلمانوں کے خوش آئند مستقبل کی جانب کھو لی گئی تھی جس

پر مسلمانوں کی عظیم نتو حات کی خبریں نور کی روشنائی سے جلی حروف میں کھی ہوئی تھیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک پیغام تھا کہ اے عظیم سلطنت کسر کی کے فتح کرنے والو! اور اے مشرقی سلطنت رو ماکی بے پناہ طاقت زیر وزبر کرنے والو! اور قسطنطنیہ کے سرخ محلات کے فاتحین! اور اے وفتح نصیب اسلامی لشکر! جن کی پورش سے صنعاء کے قلعوں کے درواز بے وڑے جائیں گے بھی یہ ممان نہ کرنا کہ بی فتو حات تمہار بے زور بازوؤں کا نتیجہ ہے نہیں نہیں! بینتیجہ ہے میرے بند بھی اس ایثار اور قربانی اور اکسار کا اور اس بے پناہ قوت برداشت کا جواحز اب کے پر آشوب نمانہ میں اس نے دکھائی تھی۔

غزوہ احزاب تاریخ عالم کے جس دور میں واقعہ ہے اس دور میں حجاز دنیا کے دیگر ممالک کے مقابل پرایک نہایت کمزور اور بے زور ملک تھا۔ جس کا دنیا کے متمدن اور طاقتور ملکوں میں کوئی شارہی نہ تھا۔

اس حقیقت کو محوظ رکھتے ہوئے ذرا اندازہ سیجئے کہ پھر مسلمانوں کی کمزوری کا کیا عالم ہوگا کہ مدینہ کے چھوٹے سے شہر میں عرب کے چند قبائل کے گھیرے میں آگر دنیاوی اعتبار سے کیسے بے زوراور بے طافت اور بے بس نظر آرہے ہیں ان عربوں کے مقابل پر بے بس نظر آرہے ہیں جو خودا پنی ہمسا پہ طافت اور بے بس نظر آرہے ہیں ان عربوں کے مقابل پر بے بس نظر آرہے ہیں جو خودا پنی ہمسا پہ طافتوں کے سامنے محض بے حیثیت اور عاجز اور ذکیل وخوار تھے۔ جن کے شال مغرب میں قیصر کی بے پناہ قوت سر بفلک پہاڑوں کی طرح بلند تھی ، جن کے مشرق میں کسر کی کے گل آسمان کی سے با تیں کررہے تھے اور جن کے جنوب میں بمن کے محلات اپنے بلند وبالاکٹکروں کے ساتھ عرب کی پہتی اور فلاکت اور عکبت کا فداق اُڑا رہے تھے۔ تو پھر کس قدر چیرت کا مقام ہے کہ جب المحفوظی اور ہمت کا سہارا دیئے ہوئے اس چٹان کی جیان کی حیثیت کیا ایم می فیصلہ کر چکے ہیں کہ تیرے فلاموں کے پاؤں کی ٹھوکروں سے شال وجنوب، کی حیثیت کیا ایم می دنیاوی طافتوں کے بلند و بالا پہاڑ بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہوجا کیں گے۔ ایک چٹان کما جو بڑے سے بڑے میں اور ہمیت کا سیاس گی مرتبی کیا اور پہاڑوں اور عظمت اور ہیبت عطا کریں گے جو بڑے سے بڑے کیا اور اس کی سرشی کیا ایم می خینے وہ قوت اور عظمت اور ہیبت عطا کریں گے جو بڑے سے بڑے سے بڑے کیا اور اس کی سرشی کروں کے میٹر وہ فوت اور عظمت اور ہیبت عطا کریں گے جو بڑے سے بڑے سے بڑے کیا اور اس کی سرخی کردے گی اور پہاڑوں کے سینے چیر دے گی۔ پس اے شال وجنوب بمشرق ومغرب کیر شوں کے سرخی کردے گی اور پہاڑوں کے سینے چیر دے گی۔ پس اے شال وجنوب بمشرق ومغرب

کے فاتح! تجھ پرسلام ہو۔اے بے مثل مظفر ومنصور! قیصر کے سرخ محلات کے درواز ہے تجھ پر کھولے جاتے ہیں اور یمن اور کسریٰ کے رفیع الشان قلعوں کی جابیاں تجھے سونی جاتی ہیں۔

خلق محمدي كاايك اورحسين نظاره

ذکر گزر چکاہے کہ جب چٹان کے شق ہونے کا واقعہ گزرا تو آنحضوالی اورآپ کے صحابہ اس وقت تین دن کے فاقہ سے تھے۔اس وقت حالت بیٹی کہ جب بعض صحابہ نے بھوک کی حدیے بڑھی ہوئی تکلیف کی شکایت کی اوراینے پیٹ سے کپڑا اُٹھا کر دکھایا کہ یارسول اللہ! دیکھیں کہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم پیٹ پر پھر باندھے پھرتے ہیں تو آنحضور انے بھی جواب میں اپنے پیٹے سے کپڑااُٹھا کر دکھایا اور صحابہؓ نے دیکھا کہ آپؓ کے پیٹے پرتوایک نہیں دو پھر بند ھے ہوئے تھے۔ (شائل تر مذی)

أنحضوا الله صبط وتحل اورصبر كاايك شابهكار تھے۔ پس اگر سائل كى تىلى مقصود نہ ہوتى تو غالبًا بھی آنخصطیفی اپنی اندرونی کیفیت سے دوسروں کوآگاہ نہ فر ماتے لیکن آنخصطیفی کے صبر کے اس راز کوافشاء کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نقدریکام کررہی تھی اور جوآنحضور ﷺ کے بے پناہ حسن کے بعض اور پہلوؤں ہے بھی بردہ اُٹھانے والی تھی اور ہمیشہ کے لئے بنی نوع انسان پریہروثن کر دینا عامتی تھی کہ کیوں خدا کا بندہ علیہ اسنے رب کو ہر دوسرے وجود بلکہ ساری کا ننات سے زیادہ پیارا ہےاور کیوں پیخارق عادت معجزہ اس کے ہاتھ پر بار بارظاہر ہوتا ہے کہ قوانین قدرت اس کی مرضی کے تابع کردیئے جاتے ہیں؟

جس ونت آنحضوطی کی ضربات سے چٹان ٹوٹنے کا معجزہ ظہور میں آیا حضرت جابرٌ بھی وہاں موجود تھے۔ جب آ پُرُّ کو پیۃ چلا کہ آنحضورٌ نے تین دن ہے کچھنہیں کھایا اور آپً کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ا مجھا جازت دیجئے گھر جاکر کچھ کھانے کا بندوبست کروں۔ چنانچہ آپ نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں میں نے گھر آ کر بیوی ہے کہا کہ میں نے آنخضر طابعہ کی الیم حالت دیکھی ہے کہ میں اس پر صبرنہیں کرسکا۔ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ میری بیوی نے جواب دیا۔ کچھ بو ہیں اور پیکری کا بچہ ہے۔ چنانچ میں نے اسے ذرج کیا، بھو پیے، آٹا گوندھااور ہانڈی چو لیے پر چڑھادی۔ جب آٹاروٹی پکانے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی چو لیے پر پکنے کے قریب ہو گئ تو میں آنخضر سالیے کے مدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ آپ ایک دوآ دمی ساتھ لے کرتشریف لے آویں، پچھ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ نے نو ہایا پئی پوچھا کتنا کھانا ہے؟ میں نے آپ گونفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا بہت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پئی بیوی کو جا کر کہوکہ وہ نہ چو لیے سے ہنڈیا اتارے اور نہ تور سے روٹی نکالے۔ پھر آپ نے فرمایا پئی اور انصار کو کہا چلو جا کر کھانا کھا آ کیں جا بر نے ہماری دعوت کی ہے۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو بہت گھرایا اور بیوی سے کہا خدا تیرا بھلاکرے آخضر سالیہ ہے۔ کساتھ تو مہاجرا ورانصار سب آگئے ہیں اب کیا ہے گا؟ میری بیوی نے پوچھا کیا حضور نے جبتم سے کھانے کی تفصیل پوچھی تھی تو تم نے بتادیا تھا میں نے کہا ہاں سب پچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا تو پھر گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ بہر حال حضور گئے نے دوئی تو ڈی اور اس پر گوشت ڈالا اور ہنڈیا اور تورکوڈھانپ دیا۔ آپ اس سے پچھ کھانا لیتے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھے۔ اس طرح روٹی تو ڈو ٹرکر اس پر سالن ڈالتے گئے اور لوگول کو کھا تے گئے۔ یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے طرح روٹی تو ڈو ٹرکر اس پر سالن ڈالتے گئے اور لوگول کو کھلاتے گئے۔ یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور ایکور کوئی کوئی کھانا بچا ہوا تھا آپ نے نے فرمایا تم خود بھی کھاؤاور بطور تھنہ دو مروں کو بھی بھیجو کیونکہ بھوک نے لوگول کوستار کھا ہے۔ (بخاری کتاب البغازی بابغزدۃ الخدق)

سیرت محمدی گایہ واقعہ نہایت لطیف اخلاقی تعلیم کا حامل ہے جس کا باریک نظر سے مطالعہ ضروری ہے۔ دراصل آنحضوا بھی سے حسن سیرت کا محض سرسری نظر سے احاطہ ہوہی نہیں سکتا۔ بلکہ قرآن کریم کے معارف کی طرح آپ کی سیرت کے بھی بہت سے بطون ہیں اور ہر پردہ کے پیچھے حسن کا ایک نیاجہان روشن دکھائی دیتا ہے۔ سیرت محمدی کے علاوہ اس واقعہ میں صحابہ گائی فدائیت اور ایمانی کیفیت کے بھی بڑے دلشین پہلونظر آتے ہیں۔

جہاں ایک طرف آنخضر علیقہ یہ پبندنہیں فرماتے تھے کہ اجتماعی تکلیف کے وقت اپنے نفس کودیگر صحابہ ٹر کسی نوع کی کوئی ترجیح دیں بلکہ وہاں اپنی تکلیف کا حال بھی ان سے خفی رکھتے تھے۔ دوسری طرف صحابہ ٹی کی حالت بیتی کہ اپناسب آرام لٹا کراور جان فدا کر کے بھی اگر آنخضوں گئے گئے کوئی آرام پہنچا سکتے ہوں تو ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔خادم اور مخدوم کے تعلقات

کا پیاسلوب حسن معاشرت کی جان ہے اور ہر زمانہ کے انسان کے لئے اس میں سبق ہے۔اگراس صورت حال کو مزید غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل صحابہؓ کی فدائیت ان کی ذات سے تھی بلکہ ایک صفت منعکسہ تھی لیعنی آنحضور گی اس شفقت کا پرتو تھی جو دراصل آپ ہی کی ذات سے پھوٹی اور صحابہؓ کی جانب بہتی تھی جس کا قرآن کریم ان الفاظ میں ذکر فرما تا ہے:

عَزِيْنُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤُمِنِيْنَ رَءُوْفُ رَّحِيْمُ ﴿ (الوب: ١٢٨)

یعنی اس رسول پر بہت شاق گزرتا ہے کہ تہمیں کوئی تکلیف پہنچے۔ پس تہمارے دکھ بیا پی جان پر لے لیتا ہے۔ دیکھو یہ مومنوں سے کیسی رافت اور رحمت کا سلوک کرنے والا ہے۔ یہ آنحضور اللہ کی رافت اور رحمت ہی تھی جس نے صحابہؓ کے دلوں کواپنی محبت میں ایسافریفتہ کررکھا تھا کہ وہ پکھل پکھل کرآیا کے قدموں میں بہنے کے لئے مچلا کرتے تھے۔

حضرت جابر یہ نے بھی اس جذبہ سے مجبور ہوکرا پنے گھر کی ساری پونجی آنحضور اللہ کے تحصور اللہ کے تعلقہ کے قدموں میں ڈال دی لیکن بیا ہمکن تھا کہ وہ رو ف رحیم آقا شدیدفاقہ کئی کے ان سخت ایام میں اپنی مصطفی اللہ کے سے بلک رہے ہوتے ۔ چونکہ محمد مصطفی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ مصطفی اللہ کے اللہ کے اللہ مصطفی اللہ کے اللہ کے اللہ مصطفی اللہ کے اللہ کہ حضور کھانا تیار ہے چند دوسرے خدام کو بھی ساتھ لے چلیں ۔ تو آنحضور اللہ کے اللہ کہ دی کہ حضور کھانا تیار ہے چند دوسرے خدام کو بھی ساتھ لے چلیں ۔ تو آنحضور کے لیے کہ کہ کہ کتنا کھانا ہے؟ کھانے کی تفصیل من لینے کے بعد سے جان کر کہ بمشکل چند بھو کے لوگوں کے لیے کا فی ہوسکتا تھا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ بہت ہے اور ساتھ ہی سارے لشکر اسلام کو دعوت عام دے دینا کہ چلوچلیں جابر نے ہماری دعوت کی ہے آپ کے ایثار اور تو کل علی اللہ کی ایک چیرت انگیز مثال ہے۔ چلوچلیں جابر نے ہماری دعوت کی ہے آپ کے ایثار اور تو کل علی اللہ کی ایک چیرت انگیز مثال ہے۔ آپ جب اپنے رب کی خاطر ایثار اور تو کل کا کہ بچیب نمونہ دکھار ہے تھے تو یوں لگتا ہے کہ زمین و آسان کا مالک اس وقت آپ کو یہ بشارت دے رہا تھا کہ اے جیرے بشادت ہو کہ کھانا اتنا ہے مقدار کیوں پو چھر ہا ہے؟ میں جانتا ہوں جو تیرے دل میں ہے۔ اپن تجھے بشارت ہو کہ کھانا اتنا ہے کہ دواس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیرے مجوب غلاموں کا چیٹ نہ بھر جائے ۔ اس وقت کے دواس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیرے مجوب غلاموں کا پیٹ نہ بھر جائے ۔ اس وقت کے دواس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیرے مجوب غلاموں کا چیٹ نہ بھر جائے ۔ اس وقت کے دواس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیرے مجوب غلاموں کا چوب نے اس وقت اسے والے ۔ اس وقت کے دواس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیرے مجوب غلاموں کا چیٹ نے دور والے ۔ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیر مے مجوب غلاموں کا چیٹ نے دور جو اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیر مے مجوب غلاموں کا چیٹ کے دور اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیر مے مجوب غلاموں کا چیٹ کے دور اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک تیرا اور تیر میروں کے دور اس وقت کے دور اس

سے تقدریکا سب انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب جابر مہمان اور آنحضور میزبان بننے والے تھے۔ فرماتے ہیں میرے آئے بغیر نہ آئے کو ہاتھ لگایا جائے اور نہ ہنڈیا سے ڈھکنا اُٹھایا جائے ۔ گویا وہ گھر اللہ کے حکم سے آپ کے تصرف میں دے دیا گیا تھا اور آپ کے ذریعہ ہی خدا تعالی اپنی مالکیت اور رزاقیت کی ایک نئی ثان دکھانا چاہتا تھا۔ سارے واقعہ پر دوبارہ گہری نظر ڈال کر دیکھ لیکئے آنحضو میں ہے کہ اید انداز صاحب خانہ کا سانظر آئے گا۔ چنا نچہ آخر پر جب سب لشکر سیر ہو چکا اور ابھی بہت سا کھانا بچا ہوا تھا تو آپ نے جابر اور ان کی اہلیہ سے فرمایا کہتم بھی کھاؤاور لوگوں کو بھی تھنے مالیا کہتم بھی کھاؤاور سکتی تھا بغیار کے بعد بھی نچ گیا تھا بھیناً وہ بکری کا ایک لیلا اور بھوکا سکتا ہے کہ جو کھانا ایک بھو کے لئکار کی بلغار کے بعد بھی نچ گیا تھا بھیناً وہ بکری کا ایک لیلا اور بھوکا تھوڑا سا آٹا تو نہ تھا جو جابر گی ملکیت تھا بلکہ آسان سے اتر اہواوہ ما کدہ تھا جو آنحضو میں گئی گیا تھا۔ کے ماتھ کے درویشوں کے لئے اتا راگیا تھا۔

#### دوسرادور

# غنیم کی آمداورمحاصرہ

شدیدتکیفوں کا بید دورجس کا ہم ذکر کررہے ہیں بیتواہی آغاز کی باتیں تھیں اور آئندہ سخت ترپیش آنے والی تکالیف کے لئے گویا تیاری کا زمانہ تھا۔ بیمض تصرف الہی تھا کہ خندق کی تکمیل سے پہلے دہمن وہاں نہیں پہنچ سکالیکن جو نہی خندق مکمل ہوئی مختلف سمتوں سے بیابانی غولوں کی طرح دہمن کے دستے مدینے کے شال اور مغرب اور جنوب میں انر نے شروع ہوئے ۔ ان میں کفار مکہ بھی تھے جن کے سینوں میں حسد کی آگ جھڑک رہی تھی اور بنونسیر بھی جواپنی شرمنا کے جلاوطنی کی بناء پر انتقام کی آگ میں جل رہے تھے ۔ اور ان دونوں دشمنوں کے حلیف وہ متعدد بدوقبائل تھے جواپنی وحشت اور جا ہلیت اور بر بریت میں شہرت یا فتہ تھے اور انہا نیت اور شرافت اور عفو سے عاری کھو کے صحرائی بھیڑ یوں کی طرح حملہ کرناان کی سرشت میں داخل تھا۔

یے سب غول بیابانی ہولناک کالی گھٹا وُں کی طرح المُدکر آئے اور مدینہ کے مشرقی افق کوشال تا جنوب تاریک کر دیا ۔ بیے گھٹا ایسی تھی جس میں ظلمتیں بھی تھیں اور رعد و برق کے کڑے بھی لیکن

رحت کے پانی کی کوئی بوندنا م کونتھی۔

اواخر فروری میں اس کشکر جرار نے جس کی تعداد بارہ سومسلمان مجاہدین کے مقابل پر کم و بیش بیس بچیس ہزارتھی ، مدینے کومشر قی جانب سے شال تا جنوب اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ شکر تین فوجوں میں بٹا ہوا تھا۔ کشکر کا ایک حصہ جو بنی غطفان پر مشتمل تھا عینیہ بن حصن فرازی کی سرکردگ میں تھا۔ کشکر کا دوسرا حصہ جو بنواسد پر مشتمل تھا کی کمان طلحہ کرر ہا تھا اور کشکر کا تیسرا حصہ جو قریش کے میں تھا۔ قبائل پر مشتمل تھا ای کمان ابوسفیان کے ہاتھ میں تھی جو سالا راعظم بھی تھا۔

جب سرداران لشکر نے مسلمانوں کے اور اپنے درمیان خندق کو حاکل دیکھا تو ایک ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی جو مسلمانوں کے لئے انتہائی پریشان کن اور اعصاب شکن بن گئی اور لمبے عرصہ تک سی بھی فوج کے لئے اسے برداشت کرناممکن نہ تھا۔مسلمان چونکہ سخت تھکے ہوئے ،کم تعداد اور فاقوں کے ستائے ہوئے تھاس لئے کفار مکہ نے موقع محل کے مطابق جوجنگی منصوبہ بنایاس کے خدوخال یہ تھے:

اول: جب تک فاقوں سے تنگ آ کرمسلمان یا مرنہ جائیں یا ہتھیار نہ ڈال دیں محاصرہ قائم رکھا جائے۔

دوم: خندق کے کمزورحصوں کی نشاندہی کر کے مسلسل ان پر حملے کئے جائیں تا کہ اگر کسی جگہ سے خندق کو یا ٹا جا سکے تو عام ہلّہ بولنے کے لئے راستہ صاف ہوجائے۔

سوم : بہترین سواروں کی حچوٹی حچوٹی ٹولیاں خندق کے تنگ حصوں کو بھلانگ کرمسلمانوں کی چوکیوں برحملہ کرتی رہیں۔

چہارم: مختلف وقتوں میں مختلف سمتوں سے ہونے والے یہ حملے دن کےعلاوہ رات کو بھی جاری رکھے جائیں تا کہ مسلمانوں کو کئی وقت بھی چین نصیب نہ ہو۔

پنجم : اپنے ایجنٹوں اور منافقوں کے ذریعہ ان میں انہائی حوصلہ شکن باتیں پھیلائی جائیں اور آئیں اور آئین اور آئین اور آئین اور آئین کے خلاف بیز ہریلا پر و پیگنڈا کیا جائے کہ فتح ونصرت اورغلبہ کے جو وعدے تم سے کرتا رہا ہے سب جھوٹے ہیں ۔عرب کے چند قبائل کے مقابلہ کی تو طاقت نہیں اور سلطنت روما اور ایران کی فتوحات کی باتیں کر رہا ہے ۔ یہ ففتھ کالم (Fifth Column) پر و پیگنڈا جس کا قرآن

کریم میں بھی ذکر ملتا ہے، جنگ عظیم ثانی کے نازی طریق جنگ سے بہت ملتا جاتا تھا اور بلاشبہ کسی وشمن کی کمر توڑنے کے لئے اس سے زیادہ زبر دست حربہ نہیں سوچا جا سکتا۔ ہتھیا رکیسے ہی کیوں نہ ہوں اگر ہمت ہی کی کمرٹوٹ جائے تو سپاہی لڑنہیں سکتا اس لئے کسی حملہ آور کے لئے اس سے بہتر اور کیا طریق جنگ ہوسکتا ہے کہ لڑائی کے بغیر ہی دشمن کوزیر کر لیا جائے۔

ششم: یه که یهودی قبیله بنوقریظه سے ساز باز کی جائے که وہ مسلمانوں سے اپنے عہدو بیان توڑ دیں اور جب کفار کالشکرایک عام یلغار کر بے تو یہودی مسلمانوں کی پشت پر سے حملہ آور ہوں۔

## أنحضور كى صداقت كاايك روشن ثبوت

عرب سرداران نے اس خطرناک سکیم برآغاز ہی ہے مل شروع کر دیا جس سے مسلمان مجامدین کی مشکلات اور تکالیف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور سب سے زیادہ ان مصائب کا اثر حضرت مرمصطفی الله کی ذات پریڑا۔ جیرت ہوتی ہے کہ بظاہراس ناممکن بوجھ کوآ یا نے کیسےاُ ٹھائے رکھا اور کیوں آ یا کے یائے عزم وثبات میں ایک ادنی سی لغزش بھی نہ آئی۔ آ یا کی بے مثل قوت کاراز دراصل تعلق بالله اور دعاؤں میں تھا۔آپ مسلسل در دناک دعاؤں کے ذریعہ اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتے رہےاوراس سے مدد مانگتے رہے۔ بظاہرامید کی کوئی بھی تو کرن دکھائی نہ دیتی تھی اور دنیا کے پیانوں سے جانیا جائے تو ایک ہی دن میں سارالشکر اسلام مایوس کا شکار ہو جانا چاہئے تھا۔جس کشکر کے آب و دانا کی یہ کیفیت ہو کہ دشمن کے محاصرہ سے پہلے ہی تہی دامن اور فاقہ مست ہو چکا ہوا یسے قوی اور ہولنا ک محاصرے کے وقت اس کی کیا حالت ہوسکتی ہے؟ پھر منافقین کا باتیں بنانا اورطعن ونشنیع کی حچریاں چلانا اور کمزورایمان والوں کی بیرحالت کہ خوف وہراس سے آئکھیں پھرار ہی ہوں اورموت کی سی غشی طاری ہو،آنحضوط کی اورآ پ کا صبر ہی تو تھا جوایسے میں مومنوں کی ڈھارس بناہوا تھا۔اور بیآ تحضوالیہ کی صداقت پر غیر متزلزل ایمان ہی تو تھا جس سے وہ زندگی کی قوت یار ہے تھے۔ہم بلاخوف وتر دید کہہ سکتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے بھی کسی نبی کی صداقت پر ایمان لانا ایبا دشوارنہیں ہوا جبیا احزاب کے پرخطرایام میں محرمصطفی کی صداقت پر ا يمان لا نا تھا۔اور بھي کسي نبي کي صداقت کواپياامتحان پيژن نہيں آيا جبيبا آنحضوط الله کي ميان لا نا تھا۔اور بھي کسي نبي کي صداقت کواپياامتحان پيژن نہيں آيا جبيبا آنحضوط الله کي احزاب کے پرستم ایا میں ۔ کیا پہلے بھی بھی آسان کی آنکھ نے ایسا جرت انگیز نظارہ دیکھا تھا کہ چند نحیف وزار فاقہ کش درویشوں کے درمیان جوزندگی اورموت کی کشکش میں مبتلا ہوں۔ اُن کا نبی اُن سے شرق وغرب ، شال وجنوب کی فقو حات کے وعدے کر رہا ہواور سننے والوں کے دل جیرت و استعجاب میں ڈوب جانے اور بے بقین اور بے اطمینانی کا شکار ہونے کی بجائے بقین اور ایمان میں پہلے سے بھی بڑھ جا کیں ۔ وہ پہلے سے بڑھ کراپنے آقا کی صدافت کے قائل ہوجا کیں اور ایسے پرجوش نعرہ ہائے تکبیر سے اس کی صدافت کی گواہی دیں کہ عرش کے کنگر ہے بھی لرزنے لگیں۔

مومنوں کی اس عجیب جماعت کو ہم کیا نام دیں اور کس لقب سے پکاریں ۔ کیا وہ ایک دیوانوں کی جماعت تھی یا حد سے بڑھے ہوئے عشاق کا ایک گروہ یا مئے عرفان وایمان میں مست ہوش وخرد سے بے نیاز لا فانی لوگ تھے جواس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس عالم بقامیں بستے تھے۔

میں تو کہتا ہوں کہ تینوں نام اُن پر سجتے تھے۔وہ اس خطہ سادی کے باشندے تھے جہاں جنون اور عشق اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی سرحدیں ملتی ہیں۔لیکن اک ذرائھہر واور سوچو کہ یہ مقام انہوں نے کیسے حاصل کیا اور یہ قوت انہوں نے کہاں سے پائی؟ بلا شبہ یہ کر شمہ حضرت محمہ صطفی اللہ اللہ کی صدافت ہی کا تو تھا۔مومنوں نے آنحضور گوہر حال میں ہر آ زمائش میں ہمیشہ سچا پایا تھا اور جانتے سے کہ آپ کی صدافت ایک لا زوال اور اٹل حقیقت ہے جو سورج سے بڑھ کر روش اور یقینی ہے۔ بھلا بھی را توں نے بھی سورج کے وجود کو مشکوک کیا ہے؟ یا سیاہ بادلوں کے لائے ہوئے گھپ اندھیروں نے بھی بھی مہر تاباں کے بارہ میں وسوسے پیدا کئے ہیں۔

پی در حقیقت صحابہ گاغیر متزلزل ایمان آنحضور الیہ کی لازوال صداقت کا ہی ایک پر تو تھا جس کی ضو پاشی ان کے دلوں سے منعکس ہوکر ہمیں ان کے نور ایمانی کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لاریب آپ کی صدافت ہی تو انائی کا وہ ابدی سرچشمہ تھی جس سے صحابہ گے ایمان زندگی کی قوت پارہے تھے۔ پس اے سچائی کے شنم ادے! تجھ پر سلام، اے صادقوں کے قافلہ سالار! تجھ پر درود، تجھ سانہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔

محاصرہ کے ساتھ ساتھ جوں جوں غزوہ احزاب کی تلخیاں بڑھیں۔آنخصور کے ساتھ موں خوں غزوہ احزاب کی تلخیاں بڑھیں۔آنخصور کے ساتھ سے بڑھنے گیس۔دن اور رات کوئی لمحہ بھی مسلمانوں پر چین اور سکون کا

نہیں آتا تھا۔ دوتین میل کمبی خندق پرکسی وفت کسی جگہ بھی وشمنوں کے تازہ دم دستے باریاں بدل بدل کر حملے کرتے تھےاورمسلمانوں کو ہروفت جا ک وچو بندان سے حفاظت پر مامور رہنا پڑتا تھااور ہر خطرے کے وقت وہ آنخضور کی طرف دوڑتے تھے۔ آنخضولی ہمہ وقت ان کی نگرانی فرماتے ، ان کو ہدایت دیتے ،ان کی ڈھارس بندھاتے۔تمام اطلاعات اور تمام ہدایات کا مرکز آپ کی ذات تھی ۔ پس دوسر ے صحابۃ کوتو کیچھ آ رام کا وقت میسر آ بھی جا تا مگر آ پ کا دل تو ساری سرحد پر صحابۃ ْ کی ہرٹو لی کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔خطرہ جگہیں بدلتا ہواصحابۃ کی جسٹو لی پربھی منڈ لاتا ، دن ہویارات آپُاس سے براہِ راست متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے۔ ہر چند کے آپ کی روح ذکر الہی میں مستغرق یار یگانه میں نہاں درنہاں ۔انسانی دست برد ہے محفوظ ایک اور ہی عالم میں بستی تھی لیکن جسم تو بہر حال تقاضائے بشریت سے مجبورتھا اور ہر د کھا ور تکلیف کواسی طرح محسوں کرتا تھا جیسے دوسرے انسانوں کے جسم بلکہ سب دوسروں سے بڑھ کر حساس تھااس لئے میں سوچتا ہوں کہان دنوں کی تلخیاں آپ ً نے کس مافوق البشر صبر کے ساتھ برداشت کیس کہ صبر ایوبی آپ کے صبر کے سامنے پیریا دکھائی دیتا ہے۔ میں سوچنا ہوں کہ جب شدید اور سخت سردی اور دن رات کی تھکن آپ کے بدن کی نس نس کو ستاتی تھی تو آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں سو چتا ہوں کہ جب نیند کی پیاسی آئکھیں حد بر داشت سے بڑھ کر بوجھل ہوجاتی تھیں تو آ یا کس آہنی عزم کے ساتھ پلکوں کو چومتی ہوئی نیند کو جھٹک دیا کرتے تھے۔آپ کی ذات وصفات کے بارہ میں قرآن کریم کی بیا گواہی کیسی سچی لیکن در دناک ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کا بوجھا ٹھانے کے لئے آپ اینے نفس پر بڑا ہی ظلم کرنے والے تھے۔

مصائب کی ان طویل گھڑیوں میں آپ کے آرام کے بارہ میں بہت کم ذکر ملتا ہے۔ایک روایت میں آ تا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اتنا تھک گئے کہ شخت مجبور ہوکر چند کمحوں کے لئے ستانے کو لیٹ گئے ایسے مختصر سے آرام کے اور بھی کئی وقت آئے ہوں گئین مشکل بیتھی کہ گھڑی گھڑی کی پرخطر خبریں لئے ہوئے صحابہ آپ کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور وہ بھی کیا کرتے اور جاتے تو کہاں جاتے ؟ ایک در مصطفی ایسی ہی تھیں دل، آرام جال پاتے تو کہاں پاتے ؟ ایک در مصطفی ایسی ہی تھیں ۔لین ایک موقع پر کھٹا کھٹا کیا جا رہا تھا پس آرام کی چند گھڑیاں بھی دراصل آپ کو میسر نہ آتی تھیں ۔لین ایک موقع پر

جب آپ کی آنکھ گلی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہتھیار بند آپ کے بہرے پر کھڑے ہوگئے تا کہ کوئی آپ کے آرام میں خل نہ ہونے پائے ۔ یہ بھی ایک عجیب نظارہ تھا مائیں بچوں کے لئے جاگا کرتی ہیں شاید بھی ایسا بھی واقعہ گزرا ہو کہ کوئی ماں اپنے بیار بچے کے لئے اتناجا گی ہوا تناجا گی ہو کہ آخر سخت مجبور ہوکراس کا سرتکیہ پرڈ ھلک جائے اور بیار بچہاس کی حفاظت کے لئے اُٹھ بیٹھے کہ کہیں کوئی نادانی سے شور کر کے اسے جگانہ دے ۔وہ وقت بچھاس قسم کا تھا کہ صحابہ گلی خاطر دن رات جاگئے والا وجود سویا ہوا تھا اور صحابہ اس کی نیندگی حفاظت کررہے تھے۔

جوں جوں وقت گزرتا گیا آپ کے بوجھ بڑھتے رہے اور مشکلات میں اضافہ ہوتا علیا آپ کی رویس مستعد تھیں مگرجس کم فرور تھے اور شب وروز کی محنت شاقہ اور پر بشانی نے انہیں اس قدر نڈھال کررکھا تھا کہ دن رات خندق کی گرانی اور تھا ظت کا کام ان کی طاقت سے بڑھتا جارہا تھا اور طاقت تھی کہ ساعت بساعت تھٹی چلی جارہی تھی ۔ محاصرہ کے آخری ایام میں تو ایس بڑھتا جارہا تھا اور طاقت تھی کہ ساعت بساعت تھٹی چلی جارہی تھی ۔ محاصرہ کے آخری ایام میں تو ایس را تیں بھی آئیں کہ خود آنحضو تھا تھے ہے کو پرخطر مقامات کی حفاظت کے لئے جانا پڑتا ور نہ وہ جگہیں حفاظت سے خالی رہ جا تیں ۔ ایک مرتبہ الیی ہی ایک رات کو آخضو تھا تھے تھی اور ہو کر ذرا ستانے کے لئے خیمے میں واپس آئے تو ایک صحابی نے موقع غیمت جانا اور ہتھیا رہند ہو کر آپ کے خیمہ کی بہر کھڑ ہے ہو گئے تا کہ چند کم چھنوڑ کی دربانی کی سعادت حاصل ہو جائے ۔ لیکن آخضو را خضو تھا گئے ہیں ہوں یا رسول اللہ اُ۔ آپ گھی ہیں ایس کے خیمہ کا بہرہ دینے آیا ہوں ۔ آخضو تھا گئی سے اس کے خیمہ کا بہرہ دینے آیا ہوں ۔ آخضو تھا ہیں آئے اس کے خیمہ کا بہرہ دینے آیا ہوں ۔ آخضو تھا ہیں آئے اس کے خیمہ کا بہرہ دینے آیا ہوں ۔ آخضو تھا تھی آپ سکتا ہے اس کے تم مایا جوان کی گرانی کرو۔

(صحیح بخاری کتاب الجھادوالسیر باب الحراسة فی الغزوفی سبیل الله)

اس واقعہ سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ آنخصوالی ہے ہمہ وقت تمام حالات سے باخبر رہتے سے وہاں صحابہ گی نا گفتہ بہ حالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کا اس مقام خطر سے واقف ہونے کے باوجود کسی کو وہاں مقرر نہ کرنا ہی بتا تا ہے کہ آپ کے نز دیک مجاہدین اسے تھک چکے سے کہ اس وقت ان میں سے کسی کو مقرر فرما نا طاقت سے بڑھ کر تکلیف دینے کے مترادف تھا۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت خیمہ کی تنہائی میں آپ اسی بارہ میں مصروف دعا ہوں کہ اے میرے آتا! میں تنہار ہاجا تا ہوں خود

ا پنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے۔لیکن بید عاان لفظوں میں کی گئی ہویا نہ کی گئی ہوآ پ کارب ہر وقت آپ کے حال سے باخبر تھا۔ پس آپ کواس فکر میں غلطاں پاکر کہ خندق کا ایک حصہ تھاظت سے خالی پڑا ہے اللہ تعالی نے ایک مددگار آپ کومہیا فرما دیا۔ بیام بھی نظر انداز کرنے کے لائق نہیں کہ اس کمر توڑ دینے والی تھکا وٹ کے وقت اس رضا کارکو کیسے ہمت پڑی کہ از خود آپ کے خیمہ کی حفاظت کے لئے حاضر ہو جائے۔ دراصل بیاسی عشق کا کرشمہ تھا جود یوائل کی حد تک پہنچا ہوا تھا ور نہ کسی فرز انہ کا بیکام نہ تھا۔

پس خود آنحضور الله کی آوازس کر صحابہ کا خاموش رہ جانا بتار ہاہے کہ بشری طاقت سے معاملہ تجاوز کر چکا تھا۔ آنحضور الله تعلقہ ابوحذیفہ کوایک اہم مشن پر دشمنوں کے شکر میں بھیجنا چاہتے سے سے۔ آپ کے ارشاد پر جس طرح بھی بن پڑا ابوحذیفہ ٹاٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اٹھ تو میں کھڑا ہوالیکن جان مجھ میں اس وقت پڑی جب آنحضور الله کے دعا کی۔ اس وقت خدا جانے مجھ میں کہاں سے طاقت آگئی، نہ کمزوری کا احساس باقی رہانہ سردی کا آزار۔ پس وہ وقت خدا جانے مجھ میں کہاں سے طاقت آگئی، نہ کمزوری کا احساس باقی رہانہ سردی کا آزار۔ پس وہ

بلکے پھیکے قدموں سے رواں دواں خنرق کوعبور کر کے دشمن کے کیمپ میں جا پہنچ اور حالات معلوم کرنے کے بعداسی رات واپس آ کرآ مخصوط ہے۔ کی خدمت میں رپورٹ پیش کی ۔اس واقعہ پرغور کرنے کے بعداسی رات واپس آ کرآ مخصوط ہے۔ کی خدمت میں رپورٹ پیش کی ۔اس واقعہ پرغور کرنے سے ہمہ وقت آ مخصوط ہے۔ کی بیدار مغزی اور قائدانہ فرائض کی ادائیگی کا بھی پتا چاتا ہے اور ناقابل بیان جسمانی محنت اور بے مثل عزم وہمت کا بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام محاصرہ کے دوران دشمن نے آیا گوبھی کسی پہلوسے غافل نہیا یا۔

آنخضور الله کی حیرت انگیز فراست کا بھی اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ دشمن کی خبر لانے کے لئے وہ وفت منتخب کیا جب سارے دن کے مقابلہ کے بعد صحابہ اس قدر تھے ہوئے تھے کہ دشمن کی نظر میں یہ بعیدازاحمال تھا کہ ایسے مشکل وفت میں کوئی ان کی خبر لانے کوآ سکتا ہے۔ پس ابوسفیان نے گورسی احتیاط تو کی لیکن ابو حذیفہ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن خبر حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔وہ خبریتھی کہ مدینہ کے جنوب مغرب میں بسنے والے یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

# وتثمن کی سب سے خطرناک حیال اور بنوقریظہ کی غداری

ہجرت مدینہ کے آغازہی میں جن یہودی قبائل سے آخضو اللہ اللہ بنوقریظ ہوا تھا ان میں سے دو قبیلے تو پہلے ہی غداری کر کے اپنے کئے کی سزایا تھے تھے بس ایک قبیلہ بنوقریظ ابھی تک پھونہ پچھانپ عہدو پیان پر قائم تھا۔ جملہ آور اشکر کے سرداروں نے جب اس قبیلہ کو بھی مسلمانوں سے غداری پر آمادہ کر لیا تو مسلمانوں کی دفاعی صلاحیت کو بظاہر نا قابل تلافی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوگئے۔ کفار کی طرف سے کامیاب گفت و شنید کا کارنامہ حُبی بن اخطب نے سرانجام دیا جواس یہودی قبیلہ بنونضیر کا سردارتھا جسے عہدشکنی اور آنحضو اللہ اللہ جملہ کرنے کی سازش کے نتیجہ میں پچھ عرصہ پہلے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ بیہ معاہدہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر اس پر مازش کے نتیجہ میں پچھ عرصہ پہلے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ بیہ معاہدہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر اس پر موجاتا تو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نقد ہر کے سواکوئی طاقت بھی مسلمانوں کو کلیئے نیست و نابود ہونے سے بچانہ عتی تھی۔ لومڑی کی طرح عیار اور بھیڑ نے کی طرح سفاک دشمن کا بیسب سے کاری ورتھا جو مسلمانوں پر کیالیکن عمراً مسلمانوں کے عذا ب کولمباکر نے کی خاطریا بنوقر بظہ کو تیاری کا موقع وارتھا جو مسلمانوں پر کیالیکن عمراً مسلمانوں کے عذا ب کولمباکر نے کی خاطریا بنوقر بظہ کو تیاری کا موقع وارتھا جو مسلمانوں پر کیالیکن عمراً مسلمانوں کے عذا ب کولمباکر نے کی خاطریا بنوقر بظہ کو تیاری کا موقع

دینے کے لئے اس معاہدہ پڑمل درآ مدیجھ دنوں کے لئے ماتوی کردیا گیا۔

حالات کے اس نے رخ نے کفار کو دو ہرافائدہ پہنچایا۔ایک تو محاصر ہے کی طوالت ویسے ہی مسلمانوں کی کمزوری میں اضافہ کررہی تھی دوسر ہے خندق کی حفاظت کر نے والے مجاہدین کے لئے مسلمان خوا تین اور بچوں کی حفاظت کا ایک نیا مسلم کھڑا ہو گیا جو پہلے اس لئے محفوظ سمجھے جارہ ہے تھے کہ ان کے اور دشمن کے درمیان لشکر اسلام صف آراتھا جے کلیّۃ پامال کئے بغیر دشمن ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔لیکن بنوقر یظہ اور مسلمان خوا تین کی جائے قیام کے درمیان کوئی روک نہھی ۔ علاوہ ازیں خود مسلمان لئکرکی پشت بھی بنوقر یظہ کی طرف سے غیر محفوظ ہو گئی اور ان کی طرف سے مسلمانوں پر احیا تک پیش نظر احلاق سے جملہ کا خطرہ پیدا ہو گیا ۔ پس اس خطر ناک صور تحال کے پیش نظر آخصور ہے گئی ہائی کی جائی ہے خندق پرلڑنے والی فوج آخے صور ہے ان دو دیتے جن کی تعداد تین صداور دوصد بیان کی جاتی ہے خندق پرلڑنے والی فوج سے الگ کر کے ان دوئی ضرور تو ان پر مامور فرما دیئے ۔ گویا بارہ سوکی بجائے اب خندق کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد صرف سات سورہ گئی۔

مسلمانوں پریدایک ایسا ہولناک وقت تھا کہ اس کے تصور سے بھی دل پرلرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ ایک طرف ہلاکت اور تباہی کی قوتوں میں اضافہ ہوتا چلا جار ہاتھا تو دوسری طرف دفاعی طاقت ڈوبتی ہوئی نبضوں کی طرح کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی تھی ۔ آخر اس بظاہر بے جوڑ اور بہتوازن مقابلے کا کیا انجام تھا۔ آخر کیوں دیکھنے والی آٹھوں نے اس انجام کونہیں دیکھا جو آہستہ لیکن بقینی اور مضبوط قدموں کے ساتھان کی طرف بڑھ رہاتھا۔

دیکھا اور ضرور دیکھالیکن زاویئہ نگاہ کے فرق کے ساتھ ۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھیں جوایک دوسرے سے بالکل مختلف مستقبل کو قریب آتے ہوئے دیکھ رہے سے ۔ آئ کر ہمیشہ کے لئے محفوظ سے ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی دیکھنے والی آنکھوں کا ذکر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے۔ کچھ آنکھیں تو وہ تھیں جو تھیں جو تھیں ہوئے ہوئے جو کچھ دیکھ رہی تھیں انہی کے الفاظ میں بیتھا:

إِذْ جَاءُ وُكُمْ مِّنُ فَوْقِكُمْ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَجَاءُ وَكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبُونَا (اللهِ الطُّنُونَا (اللهِ الطُّنُونَا (اللهِ الطُّنُونَا (اللهِ الطُّنُونَا (اللهِ الطَّنُونَا (اللهِ الطَّنُونَا (اللهِ الطَّانُونَا (اللهِ اللهِ الطَّانُونَا (اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: وہ وقت جب وہ من تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور نشیب کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آیا تھا اور جب آئکھیں خوف و ہراس سے ٹیڑھی ہورہی تھیں اور دل دھڑ کتے ہوئے حلق تک آگئے تھے اور تم اللہ تعالی کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس وقت مومن ایک بڑی آزمائش میں سے گزرر ہے تھے اور شدید زلز لے کے جھٹوں میں مبتلا کئے گئے۔ وہ وقت جبکہ منافق اور دلوں کے بیمار یہ کہنے لگے کہ خدا اور رسول نے ہم سے حض ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا اور ایک گروہ ان میں سے بہاں تک کہنے لگا کہ اے مدینہ والو! تمہارے لئے کوئی ٹھکا نہ نہیں پس مرتد ہوجاؤ۔ اور ایک گروہ ان میں سے یہ کہ کرنبی سے اجازت ما نگنے لگا کہ ہمارے گھر دشمن کی زدمیں ہیں حالانکہ وہ گھر دشمنوں کی زدمیں ہیں حالانکہ وہ گھر دشمنوں کی زدمیں نہیں حالانکہ وہ گھر دشمنوں کی زدمیں نہیں حالانکہ وہ گھر

اس مہیب دور میں جبکہ دشمن کی بڑھتی ہوئی طافت کے ساتھ ساتھ دفاع کی ذمہ داریاں بٹ رہی تھیں اور عقب میں پیدا ہونے والے یہودی خطرہ کے علاوہ منافقین اور کمزورایمان والے کھلم کھلا ساتھ چھوڑنے گئے تھے حقیقناً مسلمانوں کے پاؤں کے پنچ سے زمین سرکنے کا ساعالم تھا۔ قرآن کریم نے ان حالات کوشد پدزلز لے کا نام دے کراس تمام کیفیت کوبیان کردیا جومومنوں پر گزر رہی تھیں اور بی تھی کی ایسے خوفنا کے حالات میں جبکہ گویاز مین نہ وبالا ہور ہی تھی ،اوپر سے چھتیں گرر ہی تھیں اور بینچ سے زمین کھور ہی تھیں وہ سے منورا تکھوں دو کیے سے زمین کی جبحہ و بالکل مختلف تھا۔اس وقت ایمان کی بصیرت سے منورا تکھول نے جو کچھ دیکھاوہ خدا تعالیٰ کی شہادت کے مطابق بیتھا:

وَلَمَّارَا الْمُؤُمِنُونَ الْاَحْزَابِ فَالُوالْهَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ اللَّهَ وَيَمَانًا وَتَسُلِيمًا أَمُ مِنَالُمُؤُمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَوَمِنُهُمُ مَّنَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَوَمِنُهُمُ مَّنَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَوَمِنُهُمُ مَّنَ قَضَى نَصْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَمِنْهُمُ مَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَمِنْهُمُ مَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا بَكَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْ

ترجمہ: اور جب حقیقی مومنوں نے حملہ آور اشکروں کودیکھا تو کہا بہتو وہی (لشکر) ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سے بولا تھا۔ اور ان کو اس واقعہ نے ایمان اور اطاعت میں اور بھی بڑھایا ( کمزوز نہیں کیا)۔ ان مومنوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا سچا کر دیا ۔ پس بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو پورا کر دیا ( یعنی لڑتے لڑتے مارے گئے ) اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار کررہے ہیں اور اسے ارادہ میں کوئی تزلزل انہوں نے نہیں آنے دیا۔

وہ وعدہ جسے مومنوں نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا تھاان کے دل پہلے سے بڑھ کر ایمان اور یقین سے بھر گئے وہی وعدہ تھا جس کا وعدہ سورۃ ص میں جو مکی سورتوں میں سے ہے ان الفاظ میں ماتا ہے:

نَجُنُدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُ وُمَّرِ مِّنَ الْأَخْزَابِ (سٌ:۲۱) ایک (غیرمتق) منظم لشکر (کی ہم خبر دیتے ہیں جو مُحَدِّفِ کے مقام پر حملہ کرے گا مگر) آخر وہاں سے بھاگ جائے گا۔

اور دوسري حبَّكه سورة القمر مين بھي بيان ہوا:

سیکھڑکھ الْجَمْعُ وَ یُوکُونَ الدُّبُرَ (القر: ۱۲)
دشمن کی جمعیت شکست کھا کر پیٹھ پھیرتی ہوئی بھا گ کھڑی ہوگی۔

میوہ ہوت تھا کہ بے اختیار مَنٹی نَصْلُ اللّهِ کی آوازیں مومنوں کے دلوں سے بلند

ہور ہی تھیں کہ اے ہمارے آقا! ہم یقین تورکھتے ہیں کہ تیرے وعدے ضرور پورے ہوں گے اور
تیری نصرت ضرور آئے گی کیکن کب آئے گی وہ نصرت؟ کہ اب صبر کی طاقت نہیں رہی۔

یہ وہ وقت تھا جب نقدیر الہی مستقبل سے بردہ اٹھانے ہی والی تھی اور اَ لَآ اِنَّ مَصْرَ اللّٰہِ قَرِيْبُ كاوعدہ بوراہونے كوتھا۔

اس دور میں آنحضور کے کر دار کود کیھے کر قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ذہن منتقل ہوجا تا ہے کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيَانَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَٱشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۞ (الاتزاب:٢٧)

لینی ہم نے کامل شریعت اور عظیم اخلاقی ذمہ داریوں کی امانت کوزمین وآسان کے سامنے حتیٰ کہ پہاڑصفت ٰاورمضبوط ہستیوں کے سامنے بھی رکھالیکن وہ ڈرگئے اوراس بات پرآ مادہ نہ ہوئے کہاں بوجھ کواٹھالیں تب انسان کامل یعنی ہمارا بندہ محمد (ویصفیہ ) آ گے بڑھااوراس امانت کواٹھالیا۔ یقیناً وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی خاطر اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ظلم کے نتائج سے بے پر واہ اور بے نیاز تھا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے آنحضوالیہ کے عظمت کر دار کی جوتصور کھینجی ہے وہ آپ کے كردار كے ہر پہلوير ہمه وقت صادق آتى ہے۔آپ كى ذمه داريوں نے سينكروں ہولناك بھيس بدلے اور کئی ڈرانے والے لباسوں میں آپ کے سامنے آئیں لیکن کبھی آپ ان سے ادنیٰ سابھی خا نف نہ ہوئے اورادائیگی فرض کے شمن میں آپ نے ایسے ایسے بوجھ اٹھا لئے کہ بڑے سے بڑے ما حوصلہ اور باہمت کہلانے والے بھی ان کے تصور سے پیچیے ہٹ جاتے۔

### اقتضائے وقت اورخلق مصطفوی کا ایک عجیب تصادم

میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جنگوں کے دوران آنحضور اللہ کے کردار کو عام دنیا کے جرنیلوں کے پیانوں سے ناپنامحض ایک حماقت اور جہالت ہے۔آپ تو میدان روحانیت اور کارزار اخلاق کے سپہ سالار تھے پس اخلاق کی اعلیٰ قدروں کو بچانے کی خاطرجسم و جان کے ادنیٰ تقاضوں کی آ یا نے بھی پرواہ نہ کی ۔مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کفار کی حملہ آوریارٹیوں میں سے ایک گھڑ سوار پارٹی گھوڑے دوڑا کر خندق بھلا نگنے میں کامیاب ہوگئی لیکن ان کو پیر جسارت بہت مہتکی یڑی۔ان کوشایدیہ غلط فہی تھی کہ بھوک اور سر دی اور مشقت کا شکار ہو کر صحابہؓ میں لڑنے کی سکت باقی نہ ہوگی لیکن ان آگ کے بیٹوں کو بی ممان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ صحابہ میں میں میں میں طین لازب کے بین ہوئے ہیں جوآگ ہیں پڑ کر اور بھی زیادہ مضبوط ہوکر نکتی ہے۔ پس بہت جلدان کو منہ کی کھائی بڑی اور اپنی جوال مردی کی لاشیں پیچھے چھوڑتے ہوئے جب وہ عجلت میں خندق عبور کر کے واپس ہونے گئے تو ان میں سے ایک سوار کا گھوڑا خندق میں گر پڑااور گھڑ سوار جو پہلے ہی زخمی تھا اس حادثہ سے جا نبر نہ ہو سکا۔ اس شخص کا نام نوفل بن عبداللہ تھا اور یہ قبیلہ بنی مخزوم کا رئیس تھا۔ اس خبر سے کفار کے کیمپ میں سراسیمگی چھیل گئی اور یہ خوف لاحق ہوگیا کہ ہیں مسلمان شہدائے احد کی بے حمتی کا بدلہ لینے کی خاطر اس مقتول سروار کے ناک کان کاٹ کر اس کا حلیہ نہ بگاڑ دیں۔ اگر ابیا ہوتا تو گویا اس کے مارے فیا سے سارے قبیلہ کی ناک کٹ جاتی ۔ چہا کہ جی واپس لے جانے دیں تو ہم اس کے بدلے ایک سو اونٹ ایک ہزار آ دمیوں کے لئے دیں دن کی خوراک کے اونٹ دینے کے لئے تیار ہیں باوجود اس کے کہ سواونٹ ایک ہزار آ دمیوں کے لئے دیں دن کی خوراک مہیا کر سے جانے دیں نہ تو مردوں کے چہرے مہیا کر سے جی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھیں واپس لے جانے دیں تو ہم نہ تو مردوں کے چہرے مہیا کر سے تھی تھی تھی تھیں نہ لا تو قف اس پیش کش کو یہ کہ گھگرا دیا کہ ہم نہ تو مردوں کے چہرے مہیا کر سے جی تھی نہ تو مردوں کے چہرے مہیا کر سے تھی تھی تھیں نہ لاشوں کی قیت وصول کرتے ہیں لہذا تم ویسے تی اس لاش کوا ٹھا کر لے جاؤ۔

(شردی الحرب جہ فتوی العرب ضوئی العرب ضوئی العرب ضوئی تا العرب ضوئی العرب ضوئی تا العرب ضوئی تا العرب ضوئی تا العرب ضوئی تا میں دول ک

ذراسوچے توسہی کیا کوئی دنیاوی جرنیل ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ عام دنیا کے دستوراوراخلاقی معیار سے دیکھا جائے تواس میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نظر نہیں آتی کہ دشمن ازخودا پنی ایک لاش کے بدلے کوئی قبت پیش کرے اور سخت ضرورت مند دفاعی فوج اسے قبول کرلے ۔ پس اگر آنخضوالیہ اس پیش کش کو قبول فرما لیتے تو وہ ناقدین بھی جو آپیلیہ کی صف میں نمایاں ہیں آپیلیہ پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہ کر سکتے لیکن آنخضوالیہ کا اخلاقی معیاراتنا لطیف اورا افع تھا کہ دنیاوی اخلاق کی میزان پر تولانہ جاسکتا تھا۔ تقویٰ کی باریک را ہوں کا یہ عظیم معلم جسم وجان کی حفاظت سے کہیں زیادہ مومنوں کے اعلی اخلاق کا محافظ اور نگہبان تھا۔ پس جب بھی اخلاقی قدروں اور جسمانی مفادات کا تصادم ہوا آپ نے بلا استثناء اخلاقی قدروں کی چوکھٹ پرجسم وجان کوقربان ہونے دیا۔

جنگ کے دوران ایک دن حمله اتنا شدید ہو گیا کہ مسلمانوں کی بعض نمازیں وقت پرادانہ

ہوسکیں جس کا آنحضوا اللہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے فر مایا۔خدا کفارکوسزادے، انہوں نے ہماری نمازیں ضائع کیں۔۔۔۔ آنخضرت کے اخلاق پر ایک بہت بڑی روشنی پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترین چیز آپ کے لئے خدا تعالی کی عبادت تھی جبکہ دشمن چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھے، جبکہ مدینہ کے مردتو الگ رہے عورتوں اور بچوں کی جانیں بھی خطرہ میں تھیں، جب ہروقت مدینہ کے لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے کہ دشمن کسی طرف سے مدینہ کے اندر گھس نہ جائے اس وقت بھی آنخضر تھا تھا گھی کہ خدا تعالی کی عبادت اپنے وقت برعم گی کے ساتھ ادا ہو جائے۔

نغیم بن مسعود کا جنگ احز اب میں کر دار (ایک چھوٹی ہی بات جسے بڑھاچڑھا کر بیان کیا گیا)

بنوقریظہ کی غداری اوراس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطر ناک حالات کے ذکر میں ایک ایسے واقعہ کا ذکر نہایت ضروری ہے جوا کثر تاریخی کتب نے غلاطور پر بیان کیا ہے اور یہودی خطرہ کے ٹلنے کا تمام تر سہرا خواہ نخواہ ایک شخص نعیم بن مسعود کے سر پر باندھ رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنحضو ایسی سے کہ کر دار پر بھی ایک تہمت کا سابیسا ڈال دیا ہے کہ گویا آپ نے اس خطرہ کوٹلا نے کے خود نعیم کو ہدایت فرمائی تھی کہ ہیر پھیراور چال بازی کے ذریعہ دشمنوں میں پھوٹ ڈال دے حالانکہ قطعی تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ ہرگز ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور آنحضو ایسی ہے ہرگز کسی چال بازی کے زمین جا دی تھے، نہ ہوئے۔

قصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نعیم بن مسعود جو بنو غطفان کی شاخ بنوا شجع کا ایک فردتھا، اگر چہ حملہ آور شکر میں شامل تھا لیکن دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ خفیہ طور پر آنخضوالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی خدمات پیش کیں۔ اس پر آنخضوالیہ نے بیفر ماکر کہ لڑائی میں دھو کے سے کام لیا جاتا ہے اسے نعوذ باللہ مسلمانوں کی خاطر جال بازی کرنے کا اشارہ کیا۔ چنا نچہ اس نے ایسی جالا کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تھنوں کی صفوں میں پھوٹ ڈال دی۔

(۱) وہ پہلے تو یہودی قبیلہ بنوقر یظہ کے پاس گیا اور انہیں کفار کی بدعہدی کا خوف دلا کراس

بات پرآ مادہ کرلیا کہ ابوسفیان سے مطالبہ کریں کہ جب تک ستر معروف صاحب حیثیت آ دمی بطور برینمال ہمارے سپر ذہیں کروگے ہم تم پراعتا ذہیں کر سکتے اورلڑائی میں تبہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔

(۲) دوسری طرف ابوسفیان سے جاکر کہا کہ یہودی تم سے دھوکا کررہے ہیں تم ان کوفوری حملہ کا پیغام دوتو دیکھوگے کہ وہ حملہ پر آمادہ ہونے کی بجائے تم سے بیغمالیوں کا مطالبہ کریں گے۔

چنانچہ یہود کی طرح ابوسفیان بھی اس کی باتوں میں آگیا اور جب یہود کوفوری حملہ کا پیغام بھیجا تو انہوں نے جواباً ستر برغمالیوں کا مطالبہ کر دیا۔ تب ابوسفیان نے سوچا کہ واقعی نعیم ٹھیک ہی کہتا تھا اور جب اس نے برغمالی دینے سے انکار کر دیا تو یہود نے بھی سوچا کہ واقعی نعیم بھی ہی کہتا تھا۔ اس طرح انہوں نے لڑائی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کا خطرہ ٹل گیا۔

(السيرة الحلبيه مترجم اردوز برغزوه خندق، جلد ٢صفحه: ٣٨٣ - ٣٨٦)

یہ بچوں والی کہانی بیان کر کے موزعین بہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا مسلمانوں کی بلا ٹالنے اور جنگ احزاب کی تقدیر بدلنے میں سب سے بڑا کر دارنعیم نے ادا کیا۔اور وہ بھی الیمی چالا کی سے جو اگر جھوٹ نہیں بھی تھی تو جھوٹ کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ضرور گھوم رہی تھی۔معاذ اللہ من ذٰ لک۔ اِنَّا لِللّٰہِ وَ إِنَّا إِلَيْٰ ہِ رَجِعُونَ .

یہ واقعہ محض ایک قصہ،ایک کہانی،ایک افسانہ ہے جس کا حقیقت حال سے کوئی بھی تعلق نہیں اور اس روشن اور صاف اور پاکیزہ الہٰی تدبیر پرسابیڈ النے کے مترادف ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب بندے محمد مصطفی ایک ہے گئے اور آپ کے اصحاب کے لئے اختیار فرمائی۔

ذراسی تلاش کے ساتھ انہی تاریخی کتب سے وہ پختہ روایات بھی مل جاتی ہیں جواس سارے قصہ کو جھٹلار ہی ہیں اور معمولی غور وفکر اور چھان بین سے روایات کی اندرونی شہادتیں بھی اس مفروضہ کے خلاف نا قابل تر دید دلائل پیش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔

اصل واقعات اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں:

اوّل: جب پہلے پہل مُیں بن اخطب بنو قریظہ کو پھسلانے کے لئے ان کے پاس پہنچا (ابھی نعیم کا کوئی ذکراذ کاربھی مسلمانوں نے نہیں سناتھا کیونکہ نعیم اس واقعہ کے بہت بعد آنخصور گی خدمت میں آیا ہے ) توسب تاریخیں متفق ہیں کہ بنو قریظہ اس پراعتاد نہیں کررہے تھے اور بڑی طویل بحث وتمحیص اور تحفظات کے سوال اٹھا کر بڑی دیر بعد مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہوئے: قال موسی بن عقبه و امر كعب بن اسد بنو قريظه حیّ بن اخطب ان يا خذ لهم من قريش و غطفان رهائن. تكون عند هم لئلا ينا لهم ضيم انهم رجعوا و لم يناجزوا محمّداً قالواو تكون الرها ئن سبعين رجلاً من اشرا فهم فنا زلهم حیّ علی ذالک. فعند ذالک نقضوا العهد و مزقواالصحيفة الّتي كان فيها العقدالابني سعنة اسد و اسيد و ثعلبه فانهم خرجواالی رسول الله

(البداية والنهاية لابن كثيرسة ثمس من الحجر ة النبوية غزة خندق، جزء ٢ صفحه: ١٠٣)

ابن کثیر لکھتے ہیں کہاس وقت یہود نے میہ مطالبہ کردیا تھا کہ کفاراس امر کی صفانت کے طور پر کہ وہ مسلمانوں کو کممل طور پر کچلے بغیروا پس نہیں جائیں گے اپنے ستر بڑے آ دمی ہنوقر بظہ کے پاس بطور برینمال رکھوائیں۔ چنانچہ تی بن اخطب نے گر کراس مطالبہ کو منظور کرلیا۔

یہ روایت نعیم والے قصد کی جڑیں کاٹ کرر کھ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ برغمالیوں کا مطالبہ تو خودیہودیوں کی طرف سے ابتداء ہی میں کیا گیا تھا نہ کہ سی نعیم کی لگائی بجھائی کے نتیج میں۔

دوم: کسی مرفوع متصل روایت میں یہ ذکر نہیں ماتا کہ آنحضور یے نعیم کو دھو کہ سے مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارشاد بھی فرمایا ہو۔اساءالر جال کی متند کتاب ' اُسدالغابۂ میں خود نعیم کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا ارشاد بھی فرمایا ہو۔اساءالر جال کی متند کتاب ' اُسدالغابۂ میں خود فعیم کے بیٹے کی اپنے باپ سے جوروایت درج ہے اس میں تو مضمون ہی بالکل مختلف بیان ہوا ہے۔اس کی روسے نعیم جب آنحضور گی خدمت میں مخفی طور پر حاضر ہوا تو بیوش کی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں:

#### واستاذن النبيّ ان يخذ ل الكفّار

یعنی آنخصوری این کی مدد سے اس امرکی اجازت چاہی کہ وہ کفار سے الگ ہوجائے یاان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے اس کے جواب میں آنخصوری کے خواب میں آنخصوری کے خواب میں آنخصوری کے اس کے جواب میں آنخصوری کے اس کے دوران چالیں چلی ہی الکے حد رُب خُد عَد ''. یعنی جہاں تک تیرابس چلے ان سے الگ رہ لڑائی کے دوران چالیں چلی ہی جاتی ہیں۔ (اسدالغابیة ذکر فیم بن مسعود)

اس روایت سے تو بیہ پتا چلتا ہے کہ نعیم نے محض اپنی ذات کے بارہ میں کفار سے علیحد گی

ما نگی تھی اور آنحضور کے مناسب حال مشورہ دے دیا۔اس میں نہ تو کسی دھو کے کا ذکر ہے نہ مسلمانوں کے لئے کوئی مدد مانگی گئی ہے بلکہ نصیحت صرف اتنی ہے کہاپنی ذات کوخطرے میں نہ ڈالنااوراحتیاط اور ہوشاری سے کام لینا۔

سوم: نعیم کے بارہ میں واقدی کا بیان یہ ہے کہ نعیم دراصل ابوسفیان کا خفیہ ایجنٹ تھا جسے مسلمانوں کےلٹکر کی خبریں لانے پرمقرر کیا گیا تھا۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۵۰۱) قرائن بتاتے ہیں کہ یہی بات درست ہے ورنہ نعیم کو دونوں لشکروں کے درمیان آنے جانے کا موقع مل ہی نہیں سکتا تھا۔ پس بیالگ بات ہے کہ الہی تقدیر کے مطابق ابوسفیان نے ایسا آ دمی چن لیا ہو جسے وہ ا پناا یجنٹ سمجھ رہا ہولیکن دل ہے وہ شخص مسلمان ہوکراہل اسلام کا مفادعزیز رکھتا ہو۔ بہر حال نعیم کے باره میں واقدی کا بیان دوسر ہےموزخین کی نسبت زیادہ قرین قیاس اورمعقول نظر آتا ہے۔اس بیان کی روشنی میں جب ہم آنحضوالیہ کے جواب پر دوبارہ غور کرتے ہیں تو وہ ایک نہایت قصیح وبلیغ ذومعنی کلمہ معلوم ہوتا ہے۔ آنحضوالیہ کی نہایت تیز فراست کے لئے اس احتمال کو بھانپ لینا ہر گز مشکل نہ تھا کہ نعیم مسلمانوں کی خبریں حاصل کرنے کے خاطر بھی پیچال چل سکتا ہے کہ خود کومسلمان ظاہر کرے ورنہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں باآسانی آجانہ سکتا تھا۔ اگر نعیم اسلام قبول کر کے اسلامی لشکر میں ہجرت کر کے آ جا تا تو بظاہر شبہ کی کوئی بات نہ تھی لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود نشکر کفار میں رہنا اور بحثیت مسلمان کفار کے شکر میں آنے جانے کی سہولت بھی حاصل کر لینا ،ایسے حالات ہیں جونعیم کوجاسوسی کے لئے بہترین موقع فراہم کر سکتے تھےاور قطعی طور پرایسے مخص کے بارہ میں پیلم نہیں ہوسکتا کہوہ دراصل کس کا جاسوس تھا؟ اگر کفار کا مزید جاسوس بنیا تھا تب بھی اس نے یہی کرنا تھا كه آنحضور مل مني آكرخود كومسلمان ظام كرتا - اگر واقعة مسلمان موكر كفار كے شكر كى جاسوسى كرنى تھی تب بھی مسلمان ہونا ضروری تھا۔ پسمحض اس کا آنحضور ؑ کے سامنے اسلام کا اقرار کرنا اسے بیہ اہلیت نہیں دیتا کہ آنحضوراس پرفوراً مکمل اعتماد کر کے اپنی طرف سے جاسوں بھی مقرر فر مادیتے ہاں بیامر کہ آنحضور میں سنت میں داخل تھا کہ مشکوک حالت میں بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے کا مسلمان ہونامنظور فرمالیتے تھاس لئے آپ کانعیم کے ساتھ پیسلوک تعجب انگیز نہیں۔ پس آپ کا یے فرمانا کہاڑائی میں چالیں چلی ہی جاتی ہیں خود نعیم کی طرف بھی تواشارہ ہوسکتا ہے۔ پس نعیم نے ان واقعات کے سلسلہ میں جواصل کر دار ادا کیا وہ صرف اتنا تھا کہ بعض حالات سے اندازہ کر کے ابوسفیان کو بیر بورٹ پہنچائی کہ بنوقر بظہ نے کفار مکہ کے ساتھ غداری کا فیصلہ کرلیا ہے۔

## بنوقر یظہ کاعملاً جنگ میں شریک نہ ہونے کا اصل سبب

پس بنو قریظہ کا مسلمانوں سے بدعہدی کے باوجود کفار کے ساتھ آخری حملہ میں شریک نہ ہونے کی اصل وجہ جو بھی تھی آنحضور گئے کسی ایجنٹ کا بہر حال اس میں کوئی دخل نہ تھا جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ نے تی بن اخطب سے پہلی ہی ملاقات میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ شامل ہوکر مسلمانوں کے عقب سے حملہ تو کریں گئے لیکن اس بات کی ضانت کے طور پر کہ تم ہمیں شامل ہوکر مسلمانوں کے عقب سے حملہ تو کریں گئے لیکن اس بات کی ضانت کے طور پر کہ تم ہمیں محلیق کے اپنے ستر بڑے بڑے آ دمی ہمارے سپر دکر دو۔ جب آ تحضر علیق کے واس عہد شکنی کاعلم ہوا تو ایک وفعہ یہود کو سمجھانے کی غرض سے سعد ٹرین معاذ کی سرکر دگ میں بھیجا۔ جس میں سعد ٹرین عبادہ ،عبد اللہ بن رواحہ کے ایک بھائی اورخواث بن جبیر شامل سے۔ میں بھیجا۔ جس میں سعد ٹرین عبادہ ،عبد اللہ بن رواحہ کے ایک بھائی اورخواث بن جبیر شامل سے۔ (شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۴۹۹)

حضرت سعد الله بن معاذ جوقبیلہ اوس کے سردار تھے اور اسلام سے پہلے یہودیوں سے ان کے گہرے دوستانہ مراسم تھے ان کے بہت سمجھانے کے باوجود یہود نے ایک نہ مانی بلکہ سخت گستا خانہ رویہ اختیار کیا اور صاف جواب دے دیا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور ان کے سامنے معاہدہ نامہ منگوا کر دیا۔

(شروح الحرب ترجمہ فتوح العرب صفحہ: ۴۹۹، ۵۰۰ السیر قالحلبیہ جلد دوم نصف آخر صفحہ: ۳۱۸، ۳۹۹)

اس وفد نے واپس آ کر حضور گی ہدایت کے پیش نظر اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کیا بلکہ بصیغهٔ
راز آپ کواپنے مشن کی ناکامی کی اطلاع دی۔ آنحضور اللہ سی پر پینجر بہت شاق گزری کیونکہ یہود کی
یہ بدعہدی مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال سکتی تھی۔ آپ بینجرس کراپنا چرہ ڈھانپ کر بڑے در دوکرب
کے عالم میں لوگوں سے الگ ہوکراپنے خیمہ میں چلے گئے۔ کچھ وفت بعد جو یقیناً اللہ تعالی کے حضور

گریدوزاری میں صرف ہوا ہوگا آپ با ہرتشریف لائے اور بلند آواز سے نعرہ ہائے تکبیر بلند کئے اور فرمایا مسلمانو! خوش ہوجاؤ! آنحضوط اللہ کے نعروں کے جواب میں تمام لشکراسلام نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کئے اوران کے حوصلے فرش سے عرش تک بلند ہو گئے ۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس وقت نعیم بن مسعود ابوسفیان کے ایجنٹ کے طور پر مسلمانوں میں موجود تھا پس یہ ہرگز بعیداز قیاس نہیں کہ نعیم نے ان نعرہ ہائے تکبیر سے بیا ندازہ لگایا ہوکہ یقیناً یہود مسلمانوں کی بات مان گئے ہیں اور کفار سے پھر گئے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کے لئے اتنی بڑی خوشی کی کوئی بات نہ تھی اور فوری طور پر ابوسفیان کو جاکر بیر رپورٹ کردی ہو۔ (السیر ۃ الحلبیہ جلد ۲ نصف آخرص نی: ۳۲۸ ، ۳۲۹)

قطع نظراس سے کہ نعیم کس کا ایجنٹ تھا اور دلی ہمدر دی کس کے ساتھ تھی دونوں صورتوں میں اس کے سواوہ کچھا ور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر مسلمانوں کا ہمدر دتھا تو بھی اس کی ہمدر دی کا تقاضا تھا کہ کفار کوفوری طور پر ایسی اطلاع دے جس سے وہ یہود کی طرف سے بدظن ہوجا کیں۔ اگر کا فر کا ایجنٹ تھا تب بھی ضرور کی تھا کہ فوراً ان کو مطلع کر دے کہ یہودی تمہیں دھوکا دے گئے ہیں۔ پس میمض آنخضور سے تعلیم کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو آنمی جس نے نعیم کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جو مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے سواوہ کچھ کر ہی نہ سکتا تھا۔

بہرحال ابوسفیان کو جب یہود کی نیت پرشک پڑ گیا تو اس نے ایک وفد یہود کی طرف اس مطالبہ کے ساتھ بھجوایا کہ ہم نے عام دھاوا بولنے کا فیصلہ کرلیا ہے اس لئے کل جب ہم سامنے سے حملہ کریں تو تم معاہدہ کے مطابق پشت پر سے حملہ آور ہو جانا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہلا بھجوایا کہ اوّل تو کل سبت کا دن ہے اس لئے کل ہمارے لڑنے کا سوال ہی نہیں۔ دوسرے ستر برغمالیوں کی شرط بھی باقی ہے تم یہ شرط بوری کرو گے تو ہم اپنے حصہ کی ذمہ داری اداکریں گے۔

ابوسفیان چونکہ پہلے ہی بدظن ہو چکا تھااس لئے ان کی طرف سے مایوں ہو گیا۔اس کے بعد دو تین روز مسلسل کفار کی طرف سے خندق فتح کرنے کی بھر پورکوششیں شروع ہو گئیں اور ہر طرف سے حملے ہونے لگے لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود کفارا پنے ارادہ میں ناکام رہے اور کسی مقام پر بھی خندق پر قبضہ نہ جما سکے ۔ یہ محض خدا تعالی کا فضل اور غیبی نصرت تھی ورنہ کوئی وجہ ہجھ نہیں آتی کہ اپنی غیر معمولی طاقت اور عددی غلبہ کے باوجودوہ اپنے ارادہ میں ناکام رہے۔

يَا صَرِيْخَ الْمَكُرُوبِيُنَ يَا مُجِيُبَ الْمُضَطَرِّ يُنَ اِكُشِفُ هَمِّى وَغَمِّى وَغَمِّى وَغَمِّى وَعَمِّى وَعَمِّى وَعَمِّى وَكَرُبِي فَإِنَّكَ تَرَى مَانَزَلَ بِي وَبِاَصُحَا بِي.

(السيرة الحلبيه مترجم جلد ٢ نصف آخرصفحه: ٣٨١ ـ ٣٨١)

تر جمہ:اے دکھیوں کی دعا سننے والے،اے گھبرا ہٹ میں مبتلا لوگوں کی پکار کا جواب دینے والے، میری گھبرا ہٹ کو دور کر کیونکہ تو ان مصائب کو جانتا ہے جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو درپیش ہیں۔ ( بخاری کتاب المغازی۔باب الخند ق )

ایک دوسری دعا:

اَللَّهُم مُنُزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ الْاَحُزابَ اَللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الْمُؤْمُهُمُ وَ زَلْزِلُهُمُ اللَّهُمَ

(السيرة الحلبيه مترجم جلد ٢ نصف ترصفحه: ٣٨١)

ترجمہ: اے اللہ! جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے جو بہت جلدی اپنے بندوں سے حساب لےسکتا ہے بیگروہ جو جمع ہوکرآئے ہیں ان کوشکست دے۔اے اللہ ان کوشکست دے اور ہمیں ان پرغلبودے۔ان کواچھی طرح ہلا دے۔

 ساہر پاکر دیا اور ہر طرف بدامنی اور سراسیمگی پھیل گئی۔ بہت سے خیموں کی طنابیں ٹوٹ گئیں اور جگہ جگہ آگ کے الاؤکجھ گئے۔ گئی جہد جلتے ہوئے کو کلے منتشر ہوکر خیموں کوآگ لگانے لگے۔ وہ لوگ چونکہ آتش پرست بھی تھے اس لئے آگ کے بجھنے سے نحوست کا شگون نکالا اور دل چھوڑ بیٹھے۔ ہر طرف سے کوچ کوچ کی آوازیں بلند ہونے گئیں اور دیکھتے ایک سراسیمگی اور افرا تفری کے عالم میں ہر طرف بھگدڑ کچ گئی۔ اب خود ابوسفیان کی سراسیمگی کا بیعالم تھا کہ اونٹ کے گھٹے کھولے بغیراس کی بیٹھ پرسواراس پرکوڑے برسار ہاتھا کہ وہ بھاگتا کیوں نہیں۔

مسلمان ان تمام باتوں سے بے خبر تھ کا وٹ اور فاقوں سے نٹر ھال اپنی قیام گا ہوں میں پڑے سے لیکن ایک بیدار بخت وجود ان کی بہود کی خاطر جاگا ہوا تھا۔ قیامت کے اس طوفان میں حضور ہے جواس وقت جا کر کفار کے اشکر کی حضور ہے جواس وقت جا کر کفار کے اشکر کی خبر لاوے۔ جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ صحابہ آواز سننے کے باوجود تھ کا وٹ ہخت خبر لاوے۔ جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ صحابہ آواز سننے کے باوجود تھ کا وٹ ہخت خصابہ آواز سننے کے باوجود تھ کا وٹ ہخت خصابہ کوئی ہوں ایک ابوحذ یفہ مسلم تھا میں ماضر ہوں ۔ آخضو میں ہے کہ طاقت نہ رکھتے تھے ۔ صرف ایک ابوحذ یفہ مسلم تھا ہے ہوئے آواز دی جہوں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں ۔ آخضو میں ہے کہ کہا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے تھا کہ خدا تعالی نے جھے خبر دی کہ آخضور ہے کہ سے جاؤاور دیکھور شمن کا کیا حال ہے؟

چنانچہ جب حضرت ابوحذیفہ ؓ نے خندق کے پاس جا کر جائزہ لیا تو یہ دیکھ کرجیران رہ گئے کہ تمام میدان خالی پڑا تھااوراس ویرانی کے سواجو بھا گتی ہوئی فو جیس اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہیں دشمن کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ ہاں! گوشِ بصیرت فضا کے ہرار تعاش میں پہنچہہ سن رہاتھا کہ

جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُ وَهُر مِّنَ الْأَحْزَابِ (ص:٢١)

دیکھوخدا کے بندوں کے لئے جب خدا کی کا ئنات مسخر ہوتی ہے تو کیسے کیسے عجیب کام ان کے لئے دکھاتی ہے۔ وہ تندو تیز آندھی جس نے دیکھتے دیکھتے دیمن کے بڑے بڑے آگ کے الاؤ
بچھادیئے اور لات ومنات کے آتش کدوں کی خاک اڑا دی ،نور مصطفوی کے شعلہ 'نور کو بھجا نہ تکی بلکہ وہ تو اس رات پہلے سے بھی بڑھ کر بلند تر اور روشن تر اور قوی تر ہوکرا بھرااور اس رات کو بقعہ 'نور بنادیا

جو کتنے ہی مصائب سے پراورمظالم سے کجلائے ہوئے دن کے بعد آئی۔ ائورمصطفوی! تواللہ کے علم میں ازل سے روشن تھااور ابدتک روشن رہے گا۔ آاور مظالم اورمعاصی سے بھرے ہوئے اس تاریک زمانہ کو بھی روشن کر! اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الله مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

انَّكَ حَمينُدٌ مَجينُدُ

(ما بهنامه خالد جولائی ۱۹۸۱ء)

# غزوات النطالية (غزوه حديبير)

(برموقع جلسه سالانه ۱۹۸۱ء)

تشهدوتعوذ ك بعدآ پُ نے درج ذيل آيات كى تلاوت كى:
اِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِلَكَ وَمَا تَاخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ
صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۞
صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۞

ترجمہ: ہم نے تم کوایک کھلی گئے بخش ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تیرے متعلق کئے گئے وہ گناہ بھی جو پہلے گزر چکے ہیں ڈھا نک دے گا اور جواب تک ہوئے نہیں (لیکن آئندہ ہونے کا امکان ہے) ان کو بھی ڈھا نک دے گا اور جھھ پراپنی نعمت پوری کرے گا اور تجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔اور اللہ تیری شاندار مدد کرے گا۔

فتخ حدیبیه

آج سے ۵۵ ۱۳ سال قبل حدید ہے مقام پر جو ماجرا گزراعموماً مؤرخین اسے سلح حدید ہیں۔ کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن میں اس کا ذکر ف**نج حدید ہی**ے عنوان کے تحت کروں گا کیونکہ اس واقعہ کو خدا تعالی نے اس نام سے موسوم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کی آیات میں جن کی میں نے تلاوت کی خدا تعالی نے اس نام سے موسوم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح میں کانام دیا گیا۔ آج کی تقریر بھی جو غزوات نبوی اور آنخضر سالیا ہے کے خلق عظیم کے عنوان کے تحت کی جارہی ہے سلسلہ وار مضمون کی ایک کڑی ہے جو گزشتہ چارسال سے جاری ہے۔ آج میں فتح حدید بیدے تاریخ سازلمحات کے دوران آنخضور سے سالیہ کے خلاق عظیم اور بے مثل قائدانہ صلاحیتوں سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔

فتح مکہ تاریخ اسلام میں ایک عظیم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر قاری یقیناً اس امرے اتفاق کرے گا کہ فتح مکہ دراصل فتح حدیبیہ ہی کا ایک ذیلی عنوان ہے اور اس کے طبعی نتیجہ کے طور پر رونما ہونے والا ایک واقعہ ہے کیونکہ دراصل حدیبیہ کے میدان ہی میں فتح مکہ کی قطعی داغ بیل رکھ دی گئی تھی۔

ہر چند کہ صنمون کا تعلق تاریخی نقطہ ونگاہ سے اس غزوہ کی تفاصیل بیان کرنانہیں بلکہ مخض اس دوران ظاہر ہونے والے خلق محلیقی سے دل نواز جلووں پر گفتگو کرنا ہے مگر بات کو سمجھانے کیلئے ضروری ہے کہ کسی حد تک وہ پس منظر بھی پیش کیا جائے جس کے جلومیں نور مصطفوی ایک منفر دشان کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔

يسمنظر

یہ تین چھ ہجری کا واقعہ ہے غزوہ احد کو تین سال گزر چکے تھے۔ عرب کی فضا بظاہر خاموش اور پرسکون تھی لیکن اسلام کے خلاف فتنے اندر ہی اندر پہنپ رہے تھے اور کسی بھی وقت ثمال اور جنوب کی سمتوں سے سراٹھانے کو تیار تھے۔ ثمال کی جانب سے سب سے بڑا خطرہ خیبر اور اس کے ماحول میں بسنے والے یہود کی طرف سے تھا جو مشرکین عرب کے ساتھ اپنی ساز باز میں ناکامی کے بعد اب قسطنطنیہ کی عظیم عیسائی سلطنت کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر سازش کی ایک ہولناک تھجڑی بیک رہی تھی ۔ پس کسی بھی وقت سلطنت روما کی عظیم طاقت کی بیثت بناہی کے ساتھ قبائل یہود مدینہ کے شال کی جانب سے مسلمانوں کے لئے ایک مہیب خطرہ بن سکتے تھے۔ ساتھ قبائل یہود مدینہ کے شال کی جانب سے مسلمانوں کے لئے ایک مہیب خطرہ بن سکتے تھے۔ حنوب کی طرف سے آنے والاخطرہ قریش مکہ کی سر پرستی میں پرورش پار ہا تھا جو بعض جنامجو مشرک قبائل عرب میں ایک دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ مشرک قبائل عرب میں ایک دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ مشرک قبائل عرب میں ایک دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ مشرک قبائل عرب میں ایک دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ کی جور کی طرف کے دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ کی خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ کی مشرک قبائل عرب میں ایک دفعہ پھر اپنار سوخ بڑھا کر ان کو اسلام کے خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ کی خلاف کی خلاف ایک فیصلہ کن جارحانہ کے خلاف کر ان کو اسلام کے خلاف کی خلاف کی کھی میں کی خلاف کی خلاف کی خلاف کو ساتھ کی خلاف کی خ

411

اہل مدینہ ان دیے ہوئے طوفانوں کے وجود سے بے خبر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف پرسکون زندگی بسر کررہے تھے کیکن ان میں ایک شب بیدارصا حب بصیرت وجود ایسا بھی تھا جواللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھا تھا اور کوئی ظاہری حجاب اس کی دوررس باریک بین نگاہ کی راہ میں حاکل نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ ان دونوں خطرات سے خوب باخبر تھے کین آ چھا گئے وی ان دونوں خطرات سے خوب باخبر تھے کین آ چھا گئے وی اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ تو کوئی فیصلہ فرماتے نہ کوئی اقدام کرتے ۔ پس گو نور بصیرت ہر لمحہ بھڑک اٹھنے کے لئے تیار تھا لیکن نور اللہ کے اس جلوے کا منتظر تھا جو آپ کے ہر فیصلہ اور ہر اقدام کو نُور بنادیا کرتا تھا۔

یدانهی دنوں کی بات ہے کہ خیر الماکرین یا عالم الغیب خداکا فیصلہ ایک رات عجیب رنگ میں ظاہر ہوااور مسلمانان مدینہ کواس فیصلہ نے حیران کر دیا۔ رویا کی صورت میں وہی الٰہی نازل ہوئی اور آنحضور اللہ ہوگئے کو بیخوشی میں میں عطاکی گئی کہ مسلمان سر منڈاتے اور بال کتراتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہورہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کررہے ہیں۔ پس اس وہی سے بیا سنباط کرتے ہوئے کہ جج بیت اللہ کی جوخوش خبری دی گئی ہے وہ اسی سال پوری ہوگی آپ نے اہل اسلام میں بیمنادی فرمادی کہ جج بیت اللہ کی جوخوش کی تیاری کریں اور اچا نک اس اعلان کے ساتھ مدینہ کی فضا گہما گہمی سے گونج اٹھی اور ہر طرف ذوق وشوق کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کی تیاری ہونے گئی۔

(السيرة الحلبيه جلد ٣ نصف اول صفحه: ٥٢ ، ٥٢)

جلدہی خدا کے درویشوں کا بیقا فلہ اللہ کی محبت میں سرشار سرتاج عشاق اللہ کی قیادت میں مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ تلواروں کے سواجوع بوں کے لباس کا حصہ تھیں کوئی سامان جنگ ساتھ نہ تھا کسی مقابلہ کا وہم و گمان بھی کسی دل میں نہ گزراتھا۔ ہاں زادراہ اور قربانی کے لئے ستر اونٹ ساتھ سے۔ بیقا فلہ بڑے ذوق وشوق کے ساتھ مکہ کی طرف جارہا تھا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جو مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے آنخضو اللہ اور آپ کے غلاموں نے قدیم دستور کے مطابق احرام باندھااوراونٹوں کے پہلوقربانی کی علامت کے طور پرداغ دیجاور لبیک اللہ مہ لبیک کا عاشقانہ باندھااوراونٹوں کے پہلوقربانی کی علامت کے طور پرداغ دیجاور لبیک اللہ مہ لبیک کا عاشقانہ

وردکرتے ہوئے ایک بار پھر بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہلا و صکا

پہلا شدید دھکاان کی امیدوں کواس وقت لگا جب مکہ سے دومنزل کے فاصلے پر عسفان کے مقام پران کومعلوم ہوا کہ قریش مکہ ہر قیمت پر انہیں حج اور عمرہ سے رو کنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس غرض سے خالد بن ولیداور عکر مہ کی قیادت میں ایک دستہ مسلمانوں کے بڑاؤ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے جس میں دوسوفن حرب میں طاق گھوڑ سوار نو جوان بھی شامل ہیں۔ وہ ہر طرح کے ہتھیا روں سے لیک ہیں کہ خون کا آخری قطرہ تک بہادیں گے لیکن مسلمانوں کو مکہ کی سمت آگے نہیں بڑھے دیں گے۔

یخبر جہاں مسلمانوں کی غیرت ایمانی کے لئے ایک تا زیاد کا کام کر گی اوروہ جان پر کھیل کر بھی اسپنے مقصد کو حاصل کرنے پر آمادہ ہوگئے وہاں اس خبر نے آخضو اللہ اللہ محتاسی ہے متعاد کو حالیا۔ آپ نے پیش آمدہ حالات کا بڑی طمانیت کے ساتھ جائزہ لے کرایک فیصلہ کیا الکل مختلف تھا اور اہل قافلہ سے یہ سوال کیا کہ کیا کوئی ہے جو مجھے ایسے راستہ سے مکہ پہنچا دے جو کشت وخون کی راہ سے نہ گزرے اور حریف سے لڑے بغیر ہم منزل مقصود تک پہنچا مسلم کی جو کئو شد کی اور اینے کمال فن کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ساحلی سے مکہ پہنچا دے جو کشت وخون کی راہ سے نہ گزرے اور حریف سے لڑے بغیر ہم منزل مقصود تک پہنچا مسلم کی حاضر ین مجلس میں سے ایک نے حامی جری اور اینے کمال فن کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ ساحلی راستہ سے مغرب کی طرف گریز کرتے ہوئے صحرائی ٹیلوں اور گھاٹیوں کے بیج سے راہ بتاتا ہوا مسلمانوں کے قافلہ کو مدھائل کی آئھ سے صاف بچا کر لے گیا اور جب تک بہ قافلہ مکہ کے جنوب میں صدیبیے کی واد کی تیار یوں میں مصروف چھوڑ تے میں صدیبیے کی واد کی تیار یوں میں مصروف چھوڑ تے میں صدیبیے کی واد کی تیار یوں میں مصروف چھوڑ تے ہوئے ہم ذراا کی لیے لیو تھا بہ کہ کے وقل وخروش کو نظر انداز کرتے ہوئے حملہ آور دشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے انحاظ ریق اختیار فرمایا۔

بات میتھی کہ آنحضوہ اللہ جو فلسفہ شریعت کے راز دان تھے خوب جانتے تھے کہ جج بیت اللہ اور جنگ وجدال دومتضا دچیزیں ہیں جوایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ پس چونکہ یہ سفر قبال کی نیت سے نہیں بلکہ خالصۃ کچ بیت اللہ کے قصد سے اختیار کیا گیا تھااس لئے لڑائی کے ساتھ ہی بیہ مقصد فوت ہوجا تا اور بیسارا سفر بے کا رجاتا۔ پس دشمن سے پہلو بچا کر گزرجانا کوئی جنگی چال نہ تھی بلکہ مقصد اعلیٰ کی حفاظت کے لئے ایک نہایت حکیمانہ فیصلہ تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ کے اتنا قریب پہنچ کرآ پڑ حدیبیہ کے مقام پر کیوں گھہر گئے اوررکے بغیر کیوں نہ مکہ میں داخل ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ آپ کا پنانہیں تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی تقذیر نے انگلی اٹھا کرآپ کو وہاں قیام پرمجبور کر دیا۔ ہوا بوں کہ حدیبی<sup>ن</sup> پنچ کرآ ہے کی اونٹنی بیٹھ گئی اورکسی طرح اٹھنے برآ مادہ نہ ہوئی۔ (انسیرۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۰) قافلہ میں شامل بعض اصحاب نے اسے شکون سمجھا مگر آنحضور اللہ نے فرمایا کہ نہیں!اسانٹنی کواسی خدانے بٹھایا ہے جس نے اصحاب فیل کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس جزوی مماثلت کے بیان سے صحابہ پر بیرواضح کرنامقصود تھا کہ مہیں خونریزی سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیکن بلاشبہ اپنے رب کی زبان کوجس طرح آنحضوالی ۔ سمجھتے تھاور کون سجھنے کی مقدرت رکھتا تھا۔ پس آ یا کااس وادی میں قیام کا فیصلہ فر مانا تقدیرا الٰہی کے تابع ا یک فعل تھا۔اس قافلہ میں چونکہ غیرمسلم عرب قبائل کے بعض نمائندگان بھی شریک تھےاس لئے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے دل میں شبگر رتا کہ آنخصور اللہ کے نتیجہ میں نہیں بلکہ مخض ایک اتفاقی حادثہ یاشگون ہے۔ پس بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کی تائید میں ایک ابیا چیکتا ہوانشان طاہر ہوا جوتو ہمات کےاندھیر وں کوروشنی میں بدلنے والاتھا۔ ہوا یوں کہ حدیبیا کنواں جس کی طرف وہ میدان منسوب ہوتا ہے وہاں یانی کے حصول کا واحد ذریعہ تھالیکن اس میں یا نی اتنا تھوڑا تھا کہ چندآ دمیوں کی ضرورت کا کفیل بھی نہ ہوسکااور کنواں سو کھ گیا۔اس پر صحابہؓ پریشان ہوئے کہ پانی کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ آنخصوالیہ سے جب اس پریشانی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے دعا کے ساتھ اپنے ترکش سے ایک تیرنکال کردیا کہ اس کنوئیں کی تہہ میں اسے گاڑ دو۔ چنانچہاس ارشاد کی تعمیل کی گئی اور مسرت بھری حیرت سے سب نے بیما جراد یکھا کہ جہاں تیر گاڑا گیا و ہیں سے یانی کا بھر پور چشمہ ابل پڑا جواہل قافلہ کی تمام ضروریات کا کفیل ہو گیا۔ (السیرۃ الحلبید جلد ٣ نصف اول صفحه: ٦٠ )

### گفت وشنبر

حد یبیدین پڑاؤ چندروز جاری رہا۔اس دوران قریش مکہ کے ساتھ گفت وشنید ہوتی رہی جس کا آغازاہل مکہ کی طرف سے ہی ہوا۔انہوں نے تین قاصد بنام بُد بل بن ورقاء، مِگرز بن حفص اور جلیس کو یکے بعد دیگر ہے اس غرض سے ہیجا کہ مسلمانوں کی قوت اور آنے کے اصل مقصد کا جائزہ لے کر کفار مکہ کور پورٹ کریں۔ (السیرۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۲۔ ۲۲) دوسرے اگر بس چلی تو ڈرادھم کا کراس قدر مرغوب کردیں کہ وہ مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر کے ازخود ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جائیں۔ آخصو الیس فیر است کا بیر شمہ تھا کہ ہر آنے والے کے مزاج کے ہوئے واپس لوٹ جائیں ہوئے اور بجائے اس کے کہ وہ آخصو الیس فیر است کا میر شمہ تھا کہ ہر آنے والے کے مزاج کے مزاج کے ہوئے واپس لوٹ جائے ہی ہو کے واپس لوٹ جائے ہو کے دہت اللہ کرنے میں کا میاب ہوتے خود ہی آخصو الیس کے کہ وہ آخص ان کی کر ہے ہیں اور آپیلیس کے کہ وہ بیت اللہ کے مزاج کے ساتھ قرین انصاف قرین ان قاصدوں کا جواب من کرتے پا ہو جائے ان پر آواز سے سے دو کیا نہ ہو اس میں واپس لوٹ تا ہیں کہ ان کی بجائے میں صفح الیا گئے ہو کے واپس والیس لوٹ تا ہیں کہ ان کی بجائے میں مصطفی الیس ہی کہ کی کوں ان کے کے سب سفیراس حال میں واپس لوٹ تا ہیں کہ ان کی بجائے میں مصطفی الیس ہی کے وہ کیل بن چکے مسب سفیراس حال میں واپس لوٹ تا ہیں کہ ان کی بجائے میں مصطفی الیس ہیں کہ کورل بن چکے میں اور الٹا قریش مکہ تو مجھانے گئے ہیں۔

414

قریش کا تیسرا قاصد مجلیس جوعرب کے ان مشہور تیرانداز قبیلوں کا سردارتھا جوا حابیش کہلاتے تھے، جب حدیدیہ کے قریب پہنچا تو آنحضور اللہ نے اس کے مزاج کو جھتے ہوئے صحابہ کو ہمایت فرمائی کہ فوری طور پر قربانی کے اونٹوں کو ہا تک کراس کے سامنے کردوتا کہ ہم تک پہنچنے سے ہمایت فرمائی کہ فوری طور پر قربانی کے اونٹوں کو ہا تک کراس کے سامنے کردوتا کہ ہم تک پہنچنے سے کہلے وہ ان اونٹوں کو دیکھے لے۔ آنحضور اللہ کے اور کا بیام کو ثر ثابت ہوا کہ بخاری کی روایت کے مطابق اس نے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا اور صحابہ کو لبیک کرتے سنا تو اس نے بے اختیار ہوکر کہا سبحان اللہ بیتو ایسے چہرے ہی نہیں جنہیں خدا کے گھر سے روکا جائے چنانچہ وہ آنحضور اللہ کی مقدمت میں حاضر ہوئے بغیر ہی لوٹ گیا اور واپس جا کر قریش پر سخت اظہارا فسوس کیا کہ جج کعبہ سے خدمت میں حاضر ہوئے بغیر ہی لوٹ گیا اور واپس جا کر قریش پر شخت اظہار افسوس کیا کہ جج کعبہ سے تم ان لوگوں کورو کتے ہوجو ہر گز لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ کثیر تعداد میں قربانی کے لئے اونٹ کیکر تمیں سے ہیں۔ یہ بات سن کر حسب سابق قریش نے اس پر بھی آ وازے کسے شروع کر دیے اور یہاں آرہے ہیں۔ یہ بات سن کر حسب سابق قریش نے اس پر بھی آ وازے کسے شروع کر دیے اور یہاں

تک کہا کہ اجد آ دمی تم ان باتوں کو کیا ہم جھوآ خرتم بدوہی نطے۔اس سلوک سے جلیس بھی سخت مشتعل ہو گیا اوراس نے کہا میں نے تم سے ہرگز کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا کہ محمد (فلیسے کہ کوئی کعبہ کرنے سے رو کنے میں تمہاری مدد کروں گا پس میراتم سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے تمام قبائل کو لے کراس معاملہ سے الگ ہوتا ہوں۔ قریش نے اس دھمکی پر بشیمان ہوکر اسے تو منت ساجت سے بہلا پھسلا کر شنڈ اللہ ہوتا ہوں۔ قریش نے اس دھمکی پر بشیمان ہوکر اسے تو منت ساجت سے بہلا پھسلا کر شنڈ اللہ اور اپنی طرف سے سفارت کا حق اوا کرنے کے لئے بہتر آ دمی کی تلاش کرنے لگے۔ چنا نچوان کی نظر انتخاب عروہ بن مسعود پر پڑی۔ پہلے تو عروہ گزشتہ سفیروں کے ساتھ قریش کی بدسلو کی کا حال دیکھ کر سفارت پر آ مادہ نہ ہوالیکن جب قریش نے اسے یقین ولایا کہ وہ ہرگز اس سے کوئی نا پہندیدہ سلوک نہیں کریں گے تو وہ بالآخر مان گیا۔

عروہ نے اپنی دانست میں قریش کی سفارت کا خوب میں ادا کیا لیکن سب سفیروں سے زیادہ احتمانہ بات اسی کوسوجھی۔ چنانچہ آنحضولیک کوخائف کرنے کے لئے بڑے ہمدردانہ رنگ میں یہ مجھانے لگا کہ قریش لا کھوشمن ہو چکے ہوں آخر آپ ہی کا خون ہیں۔ یہ مختلف انواع کے لوگ جو آج آپ کے گردا کھے ہیں کل کلال جب آپ کاساتھ چھوڑ دیں گے توبالآخر آپ کو قریش ہی کی طرف لوٹنا پڑے گاس لئے قریش کی بات مانے میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ یہ احتمانہ بات عروہ کے منہ سے سن کرصحابہ کے تن بدن میں آگ لگی لیکن ان کے دل کی ترجمانی کسی قدر تحل کے ساتھ حضرت ابو بکر ٹے کی اور اسے بتایا کہ یہ وہم دل سے نکال ڈالو کہ محم مصطفی ایک سے علام محم مصطفی کی تھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس حوصلہ شکن جواب کے علام محم مصطفی کی تھوں نے بچھاور نظارے بھی دیکھے جنہوں نے اس کے خیالات کو یکسر بدل دیا۔ علاوہ عروہ کی آئکھوں نے بچھاور نظارے بھی دیکھے جنہوں نے اس کے خیالات کو یکسر بدل دیا۔ (السیر قالحلہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۱۲۔ ۱۲۲)

# تعجب خبز نظارے

عربوں کی عادت کے مطابق وہ دوران گفتگو بار بارا پناہا تھ آنحضوں کے ساتھ مبارک کی طرف بڑھا تا تھالیکن ہر مرتبہاس کی اس حرکت پر پاس کھڑ ہے ہوئے مغیرہ بن شعبہ اس کے بازو کو جھٹک دیتے تھے۔مغیرہ کی طرف سے بیسلوک اس کے لئے خاص طور پر تعجب کا موجب بنا کیونکہ

مغیرہؓ کے اسلام لانے سے قبل عروہ نے ان پراتنا بڑا احسان کیا ہواتھا کہان کے دس مقتولوں کا خون بہاخودا پنی جیب سے اداکر کے ان کی جان بچائی تھی۔ (السیر ۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۷)

اس کے علاوہ عروہ نے بڑے تعب سے میہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ آنخصور اللہ جب کلی بھی فرماتے تو صحابہ اسے زمین پر گرنے نہ دیتے اور والہانہ آگے بڑھ کراپنے ہاتھوں میں لے لیتے پھراس تمرک کو چہرے اور سینے پرمل کر دل ٹھنڈ اکرتے۔ (السیرة الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۰)

پی دوران گفتگو بظاہر تو وہ سخت گیرر ہالیکن اندر ہی اندر آنحضور اللیہ کی عظیم شخصیت سے بے حدمتاثر ہو چکا تھا اور سجھ چکا تھا کہ باہم دگر برسر پیکارر ہنے والے مختلف قبائل عرب کا اس طرح ایک قالب اور ایک جان ہوکر ایک انسان پر پروانوں کی طرح جان نچھا ورکرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں چنا نچہاس نے قریش سے وہی بات کہی جو پہلے قاصد کہہ چکے تھے اور مزید اس پران تاریخی کلمات کا اضافہ کہا کہ

''اے معشر قرایش! مجھے کسر کی اور قیصر اور نجاشی کے درباروں میں بھی باریا بی کا شرف حاصل ہو چکا ہے کین بخدا میں نے بھی کسی فر مانروا کواس کی قوم میں ایسامحتر م اور معزز نہیں پایا جتنا میں سیالیت کواپنی قوم میں ۔ پس تم جو چاہو فیصلہ کرولیکن بیوہ تم دل سے نکال ڈالو کہ اس کے ساتھی کسی وقت بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے'۔ (السیر ۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۰)

### بہلاسفیر

مشرکین مکہ کی طرف سے بے در بے چار قاصدوں کے آنے کے بعد آنحضوالیہ نے اپنا قاصد مکہ بھوانے کا فیصلہ فر مایا اور اس غرض سے ابن آنحق کی روایت کے مطابق خراش بن امی خرزا گی گا واپنے تعلب نامی اونٹ پر سوار کر کے قریش کی طرف روانہ فر مایا۔

اں واقعہ کی توضیح کرتے ہوئے مؤرخین لکھتے ہیں کہ آنحضوا ﷺ نے یہ قدم اس کئے اٹھایا کہ غالبًا آ پھالیا ہے اللہ کا مناسب تھا کہ خود آپ کا اپنا سفیر جا کر مسلمانوں کا اصل مدعا ان پر ظاہر ہوں گی لہذا مناسب تھا کہ خود آپ کا اپنا سفیر جا کر مسلمانوں کا اصل مدعا ان پر ظاہر

کرے۔(السیر ۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ:۷) میں سمجھتا ہوں بیاتو ضیح درست نہیں ہے کیونکہ آنحضوالية والمحضوالية كانوربصيرت اس معامله ميں تبھى دھوكة بييں كھاسكتا تھا۔ آڀُتو سفيروں كو گفت وشنيد سے پہلے ایک نظر دیکھ کر ہی ہیہ بھانپ لیتے تھے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں اورکیسی بات کریں گے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ گفت وشنید کے بعد بھی بیا ندازہ نہ فرما سکتے کہ وہ آنحضوالی 🕒 بارہ میں کیا تاثر واپس لے کر جارہے ہیں اور کفار مکہ سے جا کر کیا کہیں گے؟ دراصل آنحضور اللہ نے اپنا سفیر ہر صورت بھیجنا ہی تھا کیونکہ دشمن کے حالات اوراس کے حقیقی مقاصد اپنانمائندہ بھجوائے بغیرمعلوم نہیں ہوسکتے تھے۔سفیر بھجوانے میں تاخیراور پہلے سلسل قریش مکہ کوسفیر پرسفیر بھجوانے کا موقع دینا آپ کی گہری فراست پر دلالت کرتا ہے۔آ ی جانتے تھے کہ قریش مکہ غیظ وغضب میں بھرے ہوئے ہیں اوراس حد تک آ ی کے عناد میں بڑھے ہوئے ہیں کہ سفارتی آ داب کو لحوظ ندر کھیں گے اور بعیر نہیں کہ آپ کے سفیر کو ہلاک کردیں۔ پس آنخصوالیہ کا آخریر سفیر بھجوانے کا فیصلہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ قریش کے جاروں سفیروں نے واپس جاکر بار بار آپ کے اور آ یا کے جمسفر اہل قافلہ کے حق میں ایسی اچھی رائے کا اظہار کیا ہوگا کہ بہت حد تک قریش کا اشتعال ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا اور د ماغ کم از کم اس حد تکٹھکانے آ چکے ہوں گے کہ وہ آنحضوالیہ کے سفیر کوتل کرنے سے بازر ہیں۔ تا ہم آپ نے مزیدا حتیاط کے طور پرایک خزاعی صحابی کو سفیر بنایا کیونکہ قریش کا پہلاسفارتی وفدخزاعی فنبیلہ سے تعلق رکھتا تھااور عرب مزاج کوملحوظ رکھتے ہوئے پیامیدر کھنا ہے محل نہ تھا کہ خزاعی قبیلہ کے لوگ اینے ہم قبیلہ سے ہمدر دی رکھیں گے جبکہ خودان سے بھی حسن سلوک کیا گیا تھا۔اسی طرح احابیش کے سردار کے نہایت متاثر ہوکرلوٹنے سے بھی آ یا باخبر تھے اور سمجھ چکے تھے کہ وہ مسلمانوں کا ہمدر داورمؤید بن کرواپس لوٹا ہے۔اس پس منظر میں آ پُٹ نے بیہ فیصلہ فر مایا کہا ب سفیر بھجوانے میں کسی بڑیے ضرر کا اختال نہیں۔

پیش آمدہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی قدر تاخیر کے ساتھ اپنا سفیر بھجوانے کا فیصلہ انتہائی دانشمندانہ اور برمحل تھا کیونکہ مزاج نسبتاً درست ہونے کے باوجود قریش کے عناد کا عالم اب بھی بیتھا کہ انہوں نے آپ کے سفیر کوسخت بے عزت کیا اور مزید تذکیل اور اظہار جہالت کے طور پر آنحضور علیہ کی اس اونٹی کی کونچیں کاٹ ڈالیں جو آپ نے ازراہ شفقت اپنے سفیر کوعنایت فرمائی تھی۔ بعید نہ تھا کہ اس حالت طیش میں وہ سفیر کو بھی گزند پہنچا دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے احابیش کوان کی مدد کے لئے کھڑا کر دیااور وہ کفار مکہ اور سفیر محم مصطفیٰ میں کے درمیان حائل ہو گئے۔

آنخضوط الله کو اس برخلقی اور جہالت سے بہت رنج پہنچالیکن آپ کے خلق عظیم اور رحمت اور شفقت کا بیا عالم تھا کہ جب اس دوران کفار مکہ کے چالیس سردار پکڑے گئے جو بری نیت سے مسلمانوں کے بمپ کے گرد چکرلگار ہے تھے تو آپ نے ان سے کوئی باز پرس نہ فرمائی اور معاف فرماتے ہوئے آزاد کردیا حالانکہ وہ محض رہزن ہی تو تھے کوئی سفارتی حرمت انہیں حاصل نہ تھی۔ فرماتے ہوئے آزاد کردیا حالانکہ وہ محض رہزن ہی تو تھے کوئی سفارتی حرمت انہیں حاصل نہ تھی۔ (السیر ۃ الحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: 29)

### دوسراسفير

پہلے سفیر کی ناکام واپسی کے بعد آپ نے دوسرے سفیر کے طور پر عرفی بن خطاب کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عمر نے اس انتخاب سے بیر سخی اندازہ لگایا کہ آنحضور اللہ ان میں میں سفیر کی حمت وخیر بت کی فکر عالب ہے اور مجھاس لئے منتخب فرمار ہے ہیں کہ میرے ہم فلیلہ بنوعدی میری حفاظت کے ضامن ہو جائیں گے۔ پس حضرت عمر نے عرض کی کہ یارسول اللہ! ان دنوں مکہ میں بنوعدی موجود نہیں جو جوز نہیں جو میری حفاظت کے ضامن ہوں۔ پس میں بیہ مشورہ واض کرتا ہوں کہ موجودہ والات میں عثمان سے بہتر اور کوئی سفارت کیلئے موزوں نہیں۔ عمر کا کیا یہ مشورہ آنحضور الله اور آپ عشان عثمان سے بہتر اور کوئی سفارت کیلئے موزوں نہیں۔ عمر کا کہ میں مناورہ آخضور بیش ہوں کہ میں دائل کہ کی طرف روانہ فرمایا۔ دراصل ذاتی طور پر حضرت عثمان گاتو وہ حضرت عثمان ہوں کے اللی مکہ کی طرف سے کم سے کم خطرہ اگر کسی کو در پیش ہوسکتا تھا تو وہ حضرت عثمان ہی تھے۔ (السیر ۃ الحلیہ جلد ۳ نصف اول سفی اول سفی: ۱۲) چیا نچ یہی ہوا کہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے بہلا قریش سردار جو آپ کو ملا اس نے ذاتی طور پر آپ کو کوامان دے دی اور بلاخوف و موجود نہیں سردار جو آپ کو کو ملا اس نے ذاتی طور پر آپ کو کو امان دے دی اور بلاخوف و خطر آپ نے سفارت کے فراکش سرانجام دیئے۔ (السیر ۃ الحلیہ جلد ۳ نصف اول سفی: ۲۲) یہی نہیں موجود نہیں اللہ کا خطر آپ نے ہوتو ہماری طرف سے اجازت ہے کین تھی یہ پیشش کی کہا گرتم خود بہت اللہ کا لکن حضرت عثمان نا نے ہی ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے لیکن تھی یہ پیشش کی کہا گرتم خود بہت اللہ کا لکن حضرت عثمان نا کیا جو تو ہماری کہ ہر گرممکن نہیں کہا ہے آتا نے بغیر عثمان نا کیا ہی طواف کرے۔

(السیرۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۲۳) بہر حال گفت وشنید جاری رہی لیکن کفار کسی حالت میں بھی آخت خطرت عثمان ا آخضوالیہ اور آپ کے قافلہ کوعمرہ اور حج کی اجازت دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تا ہم حضرت عثمان کی سفارت کلیۂ رائیگاں نہ گئی اور قریش اس حد تک زم ضرور پڑ گئے کہ سلح پر آمادہ ہوجا کیں۔

419

#### بيعت رضوان

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان گولمبی بحث و تحص میں اتی دریہوگی کہ وہیں رات پڑگی اور والیسی کا وقت نہ رہا ہیں اس روز آپ والیس نہ آسکے۔ایک تو ویسے ہی اس تاخیر سے تشویش لازی تھی اور سے کسی نے بیغلط خبراڑ ادی کہ حضرت عثمان گوشہید کردیا گیا ہے۔ مسلمان جو پہلے ہی زخم خوردہ اور کہیدہ خاطر سے اس قدراس خبر سے برافر وختہ ہوئے کئم وغصہ سے بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ اور کہیدہ خاطر سے اس خدراس خبر کی صدافت پر گویقین تو نہ تھا مگر اس کے درست ہونے کے احتمال سے بھی آئے اتنا ملول خاطر ہوئے کہ دوران سفر کسی اور چیز نے آپ کو اتنا دکھ نہ پہنچایا تھا۔اس موقع پر آپ آپ اتنا ملول خاطر ہوئے کہ دوران سفر کسی اور چیز نے آپ کو اتنا دکھ نہ پہنچایا تھا۔اس موقع پر آپ نیس کے اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھا کیں گے خواہ ایک ایک مسلمان اسی میدان میں شہید ہو جائے۔ اور میں گے اور دشمن کو پیٹھ نہ دکھا کیں گے خواہ ایک ایک مسلمان اسی میدان میں شہید ہو جائے۔ (السیر ۃ الحلیہ جلد سے نصف اول صفی: ۳ ے ۵۔ کہاں تاریخ اسلام کے فلک پر کہشاں کی طرح چیکنے والا وہ جنت کا راستہ جسے بیعت رضوان کے نام سے یا دکیا جاتا ہے اسی موقع پر تھیر ہوا۔ایک درخت کے بیعت رضوان کے نام سے یا دکیا جاتا ہے اسی موقع پر تھیر ہوا۔ایک درخت کے بینے ایس سینے سے باہر ہوئی جاتی تھی۔

دراصل حضرت عثانً کا پیچیےرہ جانا اور غلط خبر کامشہور ہو جانا بھی ایک عظیم آسانی تدبیر کی کڑیاں تھیں کوئی اتفاقی حادثات نہ تھے۔ چنانچہ یہ دلخراش خبر صحابہؓ کے تو دونوں جہان سنوارگئی اورالیسی برکتیں ان کونصیب ہوئیں کہ شاید ہی کوئی خوشخبری ان کے حق میں ایسام عجز ہ دکھا سکتی۔

اس واقعہ کا بیعت رضوان پر منتج ہونا ایک اتنا بڑار وحانی فائدہ ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ بنی آدم کی تاریخ میں نہ بھی پہلے ایسی بیعت لی گئی اور نہ آئندہ بھی لی جانی تھی کہ جس کے بارہ میں عرش کا خدا بیگواہی دے رہا ہوکہ إِنَّ الَّذِيْنِ يُبَايِحُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِحُونَ اللهَ لَيُدَاللهِ فَوْقَ اللهَ لَيُ اللهِ فَوْقَ اللهَ اللهِ فَوْقَ اللهَ فَمَنُ نَّكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنُ اللهَ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهُ وَاللهَ اللهُ اللهُ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ فَسَيُولُ بِيْمِاعُهُ وَاللهُ اللهُ ال

یقیناً بیلوگ جو تیری بیعت کررہے ہیں دراصل خدا کی بیعت کررہے ہیں۔اللّٰد کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جوکوئی اس عہد کوتوڑ ہے گاوہ اپنے ہی مفاد کے خلاف ایسا کرے گا اور جواس عہد کوایفا کرے گا سے اللّٰہ تعالیٰ اجرعظیم عطافر مائے گا۔

اس عظیم روحانی فائدہ کے علاوہ بعض خمنی فوائد بھی اس بیعت کے حاصل ہوئے۔ مثلًا بیکہ صحابہؓ کواپنے سینوں کے دیے ہوئے مم وغصہ کوکسی حد تک نکا لنے کا موقع مل گیا اور بیر موقع بھی مل گیا کہ من حیث الجماعت عروہ بن مسعود کے اس ناپاک الزام کا منہ توڑ دیں کہ نعوذ باللہ صحابہؓ آنخص والسلیہ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔

# سفير كى حرمت كاسبق

بیعت رضوان کے واقعہ میں سفیر کی حرمت کا جوعظیم الشان سبق ہمیں ملتا ہے اسے عموماً مورضین نے نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ بین الاقوامی تعلقات میں آنحضور اللہ کیا ہے۔ اس وہ کا یہ پہلوا یک ایک درخشندہ مثال ہے جو قیامت تک قوموں کے لئے نوراور مہدایت کا موجب بنی رہے گی۔ اپنی سفیر کے تل کی خبر پر آنحضور اللہ کا حتی پر آمادہ ہوجانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ آپ کے دل و دماغ پر تواس وقت جج بیت اللہ کا عشق اس حد تک مستولی تھا کہ کسی قیمت پر بھی جنگ وجدال میں الجھ کر جج بیت اللہ کا عشق اس حد تک مستولی تھا کہ کسی قیمت پر بھی جنگ وجدال میں الجھ کر جج بیت اللہ سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس اعلیٰ مقصد کے لئے آپ نے بڑی سے بڑی مربا کی کو برداشت کیالیکن آپ کے اس فیصلہ میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی کہ جنگ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پہلے بھی آپ پر جنگ کے لئے ایساد باؤنہیں پڑا تھا جیسا اس وقت پڑا اور بھی آپ نے جنگ سے اس شدت کے ساتھ احتر از نہیں فرمایا تھا جیسا اس وقت فرمار ہے تھے۔ ہاں آپ نے جنگ سے اس شدت کے ساتھ احتر از نہیں فرمایا تھا جیسا اس وقت فرمار ہے تھے۔ ہاں جب سفیر کی حرمت کا سوال سامنے آیا تو آپ نے بلاتر دواینا فیصلہ تبدیل فرمادیا اور ہردوسری مصلحت جب سفیر کی حرمت کا سوال سامنے آیا تو آپ نے بلاتر دواینا فیصلہ تبدیل فرمادیا اور ہردوسری مصلحت جب سفیر کی حرمت کا سوال سامنے آیا تو آپ نے بلاتر دواینا فیصلہ تبدیل فرمادیا اور ہردوسری مصلحت

کواس اصول پر قربان کردیا کہ سفیر کی حرمت کو بہر حال قائم کیا جائے گاخواہ اس راہ میں کیسی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔

حضرت عثمان گی خرسے پہلے آپ کا جورویہ تھااس رویہ میں اوراس رویہ میں جوتل کی خبر کے بعد ظاہر ہوایوں لگتا ہے جیسے مشرق ومغرب کا بُعد ہے اور زمین وآسان کا فرق پڑچکا ہے۔

ذراغور فرمائے کہ اس خبرسے پہلے آپ کو جنگ پر آمادہ کرنے کیلئے کیسے کیسے ہیرونی اور اندرونی دباؤ کا سامنا تھا جس کی آپ نے قطعاً پرواہ نہ کی۔ ہیرونی دباؤ تو دشمن کی مسلسل اشتعال انگیزی کی صورت میں تھالیکن اس سے ہڑھ کر آپ کے قلب صافی پر اثر انداز ہونے والا وہ اندرونی دباؤ تھا جو صحابہ کے جوش جہاد کی صورت میں ہڑے نور کے ساتھ طغیانی دکھا رہا تھا آپ ان دونوں محاذوں پر بے مثل پامردی کے ساتھ جے رہے اور آپ کے شخکم ارادہ نے ایک انچ زمین بھی دونوں محاذوں پر بے مثل پامردی کے ساتھ جے رہے اور آپ کے شخکم ارادہ نے ایک اپنے زمین بھی دونوں محاذوں پر بے مثل پامردی کے ساتھ جے رہے اور آپ کے شخکم ارادہ نے ایک اپنے انقلاب نہ چھوڑی اور ہراس دباؤ کورد فرما دیا جو جنگ کی طرف دھیلنے والا تھا۔ پھردیکھو کہ اچا نک بیکیا انقلاب نہ جھوڑی اور یک بیک رُب کیسی بدلی کہ جو نہی سفیر کے قبل کی خبر پہنچتی ہے امن کا رسول اور محبت کا سفیر ہر وسرے خص سے زیادہ جنگ بی آمادہ اور مستعد ہوجا تا ہے۔

آپ کا بیانقلابی فیصلہ بلا شبہ اس حقیقت کا غمازتھا کہ آنحضوالیہ کے نزدیک عہدہ سفارت کوغیر معمولی حرمت حاصل ہے اور سفیر کے تل کو آپ ایک انتہائی بھیا نک انسانیت سوز جرم تصور فرماتے تھے۔ پس دشمنوں کا ہر دوسرا ذلت آمیز اور غیر شریفانہ حربہ جو کام نہ کرسکا آپ کے سفیر کے تل کی خبر نے وہ کر دکھایا۔ بین الاقوامی تعلقات کے طلبہ کے لئے اور برسر پیکار قوموں کی مفیر کے تل کی خبر نے وہ کر دکھایا۔ بین الاقوامی تعلقات کے طلبہ کے لئے اور برسر پیکار قوموں کی رہنمائی کیلئے قیامت تک اس میں ایک سبق ہے مگر غیر قوموں سے ہمیں کیا شکوہ کاش مسلمان کہلانے والے ہی این محبوب آ قاکی اس محبوب سنت کو حرز جان بنائے رکھتے۔

آنحضوالیہ کے اس اسوہ پرغور کرتے ہوئے میراذ ہن اس طرف بھی منتقل ہو گیا کہ آپ کا اپنے سفیر کی حرمت کا اس قدر پاس کرنا دراصل صفات باری تعالیٰ کا ہی ایک عکس تھا۔ آپ بہمہ ذات وصفات خدا کے رنگ میں رنگین تھے۔ آپ کی اپنی کوئی الگ ادا نہ تھی بلکہ اپنے مولی ہی کے دُھنگ سیکھے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ سب الہی رنگ آپھیا گئے کی ذات میں ایک عجیب شان دربائی کے ساتھ بھی جمال بن کر ظاہر ہوئے بھی جلال بن کر چیکے۔

### خدا کی غیرت

میں نے سوحیا کہ سفیر کی حرمت کا یا س بھی محمہ مصطفیات نے اپنے رب ہی ہے سیکھا تھا وہ بھی تواینے سفیروں کی حرمت کیلئے بے مثل غیرت دکھا تا ہے۔اس خیال کے ساتھ ہی انبیاء کے دشمنوں کی وہ ساری تاریخ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح میری آنکھوں کے سامنے پھرگئی جو بڑے بڑے مغروراور سرکش بادشا ہوں کے سرتوڑے جانے کی خبر دیتی ہے اور بڑی بڑی عظیم قوموں کی ہلا کت اور ہر بادی کی داستان بیان کرتی ہے۔ جب بھی ان بادشا ہوں نے جن کے رعب اور ہیت ہے زمین کانیا کرتی تھی اللہ کے سفیروں اوراس کے در کے فقیروں کو حقارت سے دیکھا اوران کورسوا کرنے کا ارادہ کیا تواللہ کی غیرت اور جلال نے خودانہی کوذلیل اور رسوا کر دیا،ان کی عز توں کوخاک میں ملا دیا اوران کی سلطنق کو پارایارا کر دیا۔ان کی عظمتوں کے برز سےاڑا دیئے گئے اوران کے تکبر ٹوٹ کراس طرح ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے کانچ کا برتن کوئی غضبناک ہاتھ کسی چٹان پر دے مارے۔ وہی زمینیں جو بھی ان کے ہیت وجلال سے کانیا کرتی تھیں ان کے بدانجام کے نظارے سے لرز نے لگیں۔ میں نے آنحضوالی کے اسوہ برغور کیا تو مجھے تمجھ آگئی کہ کیوں وہ بظاہر عظیم قومیں تباہ کی گئی میں جنہوں نے خدا کے پنجبروں کے مقابلہ کی جسارت کی تھی؟ کیوں انہیں صفحہ ستی سے مٹادیا گیا اور کیوں وہ خواب وخیال کی باتیں بن گئیں؟ان کی جمعیتیں کام نہ آئیں اوران کی کثرت نے ان کوکوئی فائدہ نہ دیا۔وہ ہلاک کی گئیں مگرآ سان نے ان کے حال برکوئی آنسونہ بہایا۔وہ بربا دکی گئیں مگرز مین نے ان کی بربادی برکوئی تاسف نہ کیا۔ ہاں زمین وآسان نے بیک آواز ان پرلعنت کی اور وقت نے لعنت کی اس پیشکارکواس طرح محفوظ کرلیا که قیامت تک اس کی گونج سنائی دیتی رہے گی۔ زمین کی لعنت کی بازگشت آسان سے اتر تی رہے گی اورآ سان کی لعنت کی بازگشت زمین سے اٹھتی رہے گی اور قر آن کی تلاوت کرنے والے ہمیشہ مسرت کے ساتھدان کا ذکر کرتے ہوئے ان آبات کی تلاوت کرتے رہیں گے:

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۞ (الدفان: ٣٠)

أُولِيكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهِ نُونَ ﴿ (البَرَةَ: ١٠١) أُولِيكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ البَرَةِ: ١٦٢) (البَرَةِ: ١٦٢)

فَكَمَّا اسَفُونَا انْتَقَمْنَامِنْهُمْ فَاَغْرَقُنْهُمْ اَجُمَعِيْنَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَقًا وَمَثَلًا لِلْلْخِرِيْنَ ۞ (الزفن:٥٤-٥٤)

پس نوٹ کی قوم کا انجام میری آئکھوں کے سامنے آگیا اور لوظ کی قوم پر دن رات بر سنے والے سگریز ہے جھے دکھائی دینے گئے۔ عاد اور شمود کی بربادی کے مناظر نے جھے بے چین کر دیا اور حسرت سے میں نے بنی آ دم پر نظر ڈالی کہ آخر کب تک وہ خدا کے سفیروں کی بے حرمتی کی جسارت کرتے رہیں گے۔ میں کا نپ اٹھا اس الہام کے تصور سے جو آج کے زمانہ کے انسان کیلئے عبرت اور تذکیر کا عنوان بنا ہوا ہے:

'' دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیانے اسے قبول نہ کیالیکن خدااسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کردے گا۔'' (تذکرہ صفحہ: ۱۴۸)

آئے اب ہم ماضی کے عبرت کدوں اور مستقبل کے پُر خطراور پُر ہول مقامات سے واپس حدیبیہ کے میدان کی طرف لوٹتے ہیں جہاں ہمارے آقا ومولی اپنے سفیر کے قبل کی خبر پر صحابہ ؓ سے بیعت لے رہے ہیں۔ یہ بیعت ایسے گہرے خلوص اور جذبہ سے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور رضا کی نظر پڑی اور ایسے پایئے قبولیت میں جگہ عطا کرتے ہوئے اس واقعہ کا ذکر فرمایا:

لَقَدُرَضِ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْ بِهِمُ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَاَثَابَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا (الْحَ: ١٩)

یہ سب بچھ ہواا ورخبر کے ظاہر ہونے پر فیصلہ فرماتے ہوئے آنحضو طاق اگر چہ ہرام کانی اقدام کیلئے پوری طرح تیار ہو چکے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنحضو اللیقی کی غیر معمولی بصیرت نے اس امکان کا دروازہ ابھی بندنہیں فرمایا تھا کہ شاید یہ خبر جھوٹی ہو۔ چنانچہ بیعت کے دوران عثمان ؓ کی

نمائندگی میں آپ کا اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پررکھتے ہوئے یفر مانا کہ میرابایاں ہاتھ عثمان گی میں آپ کا اندگی کررہا ہے لہذاوہ بھی اس بیعت میں شامل ہے، صاف بتارہا ہے کہ آنحضور کے نزد کی کا ان کی نرندگی کا امکان ان کے قبل کے احتمال کی نسبت زیادہ تھا ورنہ اس بیعت میں حضرت عثمان گوشامل فرمانے کے کوئی معنی نہیں بنتے ۔ یہ بیعت تو شہادت کے عہد کے طور پر لی جارہی تھی ۔ حضرت عثمان گی کی شہادت کا اگر آپ کو لیقین ہوتا تو ان کو اس بیعت میں شریک نہ فرماتے ۔ وہ جو پہلے ہی شہید ہو چکا ہو اس نے شہادت کا اگر آپ کو لیقین ہوتا تو ان کو اس بیعت میں شریک نہ فرماتے ۔ وہ جو پہلے ہی شہید ہو چکا ہو اس نے شہادت کا از سرنو اقر اربھلا کیا کرنا تھا! پس فکر ونظر قربان ہوں ان مقدس نگا ہوں پر جو اللہ کے نور سے دیکھا کرتی تھیں ۔ وہ می ہوا جس کا آپ کو غالب گمان تھا اور بیعت رضوان کے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت عثمان گئیز و عافیت اپنے آتا کے قدموں میں لوٹ آئے۔

424

### شان دلنوازی

اپنی با کیں ہاتھ کو عثان کا ہاتھ قراردے کرخوداپنی ہی ہاتھ سے ان کی بیعت لینے کے واقعہ میں ایک عجیب شان دلنوازی بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھوکیسی بندہ پروری ہے ،کیسی شفقت اور رحمت کا اظہار ہے ،کیسی محبت ہے اپنی غلاموں ہے ،کیسا پیار ہے کہ اس عظیم الشان اور منفر دتاریخی واقعہ پر جب غدا کے بے پایاں فضل اور مغفرت نے اس درخت اوراس کے گردو پیش اوران سب کو جواس کے نیچے تھے ڈھانپ رکھا تھا اپنے اس غلام کو یا در کھا اور کم وم نہ رہنے دیا جس نے مسلمانوں کی نمائندگی میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا تھا۔ اس غلام کو ذرا دیکھو کہ آتا نے کیسا اعزاز بخشا اور کیسے خاک سے اٹھا کر ثریا سے ملا دیا! اس بندہ فانی کو کیسا آب حیات عطا کیا کہ زندہ جاوید کر دیا۔ وہ جو غیر حاضر تھا سب جاضر غلاموں سے آگر بڑھ گیا اوروہ ہاتھ جو بیعت نہ کر سکا تھا سب بیعت کر نے غیر حاضر تھا سب حاضر غلاموں سے آگر بڑھ گیا اوروہ ہاتھ جو بیعت نہ کر سکا تھا اور دوسر اہاتھ عثان کے ہاتھ کی کر رہا تھا اور دوسر اہاتھ عثان کے ہاتھ کی کی آخو کو کی کی آخر کی کمائندگی کر رہا تھا اور دوسر اہاتھ عثان کے ہاتھ کی ۔ آخوہ کو رہو کی اس بندہ پروری کو دکھر کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا تھا اور دوسر اہاتھ عثان کے ہاتھ کی ۔ آخوہ کی کر دنوازوں سے بڑھ کر دلنوازی کرنے والے آتا! ہاں اے سب دلنوازوں سے بڑھ کر دلنوازی کرنے والے آتا! ہاں اے سب دلنوازوں سے بڑھ کر دلنوازی کرنے والے آتا! ہی اس جانموں بیش جانمیں دھوئے کہا کہ جانمیں جانمی

وَارَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرَ كُرُبَةً وَارَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعَيْنَانِ (آئين كمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفح: ۵۹۰)

جیسا کہ بیان کر چکا ہوں بیعت رضوان کوابھی کچھ دیرینہ گز ری تھی کہ حضرت عثمانؓ واپس اہل ایمان کے قافلہ میں آملے۔رحمتوں کی بارش برسانے کے بعد فکر کے وہ سب باول حجیٹ گئے اور گفت وشنید کا منقطع سلسلہ ایک بار پھرسے جاری ہوگیا۔

اس مرتبہ قریش مکہ نے سہیل بن عمر و کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور آنحضوط اللہ نے اسے دیکھتے ہی حاضرین مجلس کو یہ خوشخبری سنائی کہ سہل امر کہ بعنی اب آسانی کی صورت نکل آئی اور آخر قریش صلح برآ مادہ ہوہی گئے۔ (السیر ۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۸۰)

اس گفت وشنید کے دوران صحابہؓ پر بار بارایسے شخت ابتلا آئے کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل کا ہاتھ ان کے دل نہ تھا مے رکھتا تو وہ صبر کی بازی ہار جاتے۔

عموی گفتگو کے بعد فریقین کے مابین جو باتیں طے ہوئیں وہ اکثر و بیشتر اپنی ظاہری صورت میں مسلمانوں کیلئے خفت اور کفار کیلئے فتح وشاد مانی کا موجب نظر آتی تھیں اور خدا اور اس کے رسول کے سواکوئی نہ جانتا تھا کہ ان میں سے ہرخفت آمیز شرط کے اندر مستقبل کی فتح کی جابیاں چھپی ہوئی ہیں۔معاہدہ سلح کی وہ شرا کط جومسلمانوں کو انتہائی خفت آمیز معلوم ہور ہی تھیں اور وہ انہیں قبول کرنے کی بجائے کے مرنے کو ترجیح دیتے تھے وہ پتھیں:

''اس سال مسلمان بغیر حج اور عمرہ کے واپس لوٹ جائیں ہاں آئندہ سال دوبارہ آئیں لیکن اس دفعہ بھی صرف تین دن مکہ میں قیام کی اجازت ہوگی۔ تااختام معاہدہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح رہے گی لیکن اس دوران اگر کفار میں سے کوئی شخص مسلمان ہوکر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے تو عندالمطالبہ اسے کفار کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی مسلمان مرتد ہوکر کفار سے جاملے تو اسے مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔'

(السيرة الحلبيه جلد ٣ نصف اول صفحه: ٨٥،٨۴)

آج ہمیں یہ حقیقت نہیں بھلانی چاہئے کہ صحابہ لاکھ مومن مہی آخرا نہی عربوں میں سے تو آئے تھے جواپنی عزت نفس پرایک ادنی می آئے بھی نہ آنے دیتے تھے۔ وہی آزاد صحرائی خون ان کی رگوں میں بھی گردش کررہا تھا جو ذراسی سبکی کے تصور سے بھی کھولنے لگتا تھا۔ ان کے دلوں سے بھی و لیے ہی تیل کے چشمے ابلتے تھے جو تحقیر کی ایک ذراسی چنگاری سے آتش جو اللہ بن کر بھڑک اٹھتا تھا۔ پس کیا یہ حضورا کرم کی عظمت وجلال کا معجز ہنیں تھا کہ ان کی غیرتیں کفار مکہ کی کند چھریوں سے ذرک کی گئیں مگر انہیں بھڑ کئے کہ بھی اجازت نہتی ۔

ان بظاہر ذلت آمیز شرائط پرمستزاد یہ کہ صلح نامہ کی تحریر کے دوران سہیل بن عمروآ نخصور اللہ اللہ البرق کا مظاہرہ کرتارہا۔ چنانچہ جب اسلامی دستور کے مطابق سرنامہ پر' بیٹ ہو اللہ البرّ حملین البرّ حیث ہو'' کھا گیا تو اس نے تحق سے کہا '' بیٹ ہو اللہ البرّ حملین البرّ حیث ہو'' کیا ہے؟ میں توب اسمک اللّٰهم کھواؤں گا۔ چنانچہ آخصور الله البرّ وجہدکواس کے مطابق تحریکاارشادفر مایا۔ پھر جب بیکھا گیا کہ معامدہ محمد رسول اللہ اور مہل بن عمرو کے درمیان ہے تو اس نے کہا اگر ہم مجھے اللہ کارسول مانے تو تو سیرت یہ معامدہ محمد رسول اللہ کاور علی ہو تو ہو کہ اللہ کا لفظ کا بیٹ کرسیدھاسادہ محمد بن عبداللہ کھو۔ سیرت نگار کھھے ہیں کہاس موقع پر بھی آخصور اللہ کا لفظ کا بیٹ کرسیدھاسادہ محمد بن عبداللہ کھو۔ سیرت نگار کھھے ہیں کہاس موقع پر بھی آخصور اللہ کا لفظ کا بیٹ کرسیدھاسادہ محمد بن عبداللہ کھو۔ سیرت کرمض محمد بن عبداللہ کھے کارشاد فرمایا۔ اس وقت سے ابتی ارسول سے کھایا جاسکتا ہے کہ حضرت علی جو اطاعت کا بیٹل اور فنا فی الرسول سے کامل فرما نبرداری کے باوجود حضور کے اس ارشاد کی فیل سے قاصر رہے۔ ان کے ہاتھوں میں اس بات کی سکت ہی نہ رہی باوجود حضور کے اس ارشاد کی فیل سے قاصر رہے۔ ان کے ہاتھوں میں اس بات کی سکت ہی نہ رہی نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا اظہار نہیں فریا کے خاصور کے ان کے کہ کوئی شکوہ نہیں کیا کہا کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہا کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی شکوہ کیا کوئی شکوہ کیا کوئی سے کھوں کیا کوئی سکوہ کیا کوئی شکوہ کیا کہ کوئی شکوہ کیا کوئی سکوہ کوئی شکوہ کیا کوئی سکوہ کیا کوئی شکوہ کوئی شکوہ کیا کوئی سکوہ کیا کہ کوئی سکوہ کی کوئی سکوہ کوئی سکوہ کوئی سکوہ کیا کیا کوئی سکوہ کوئی سکوہ کوئی سکوہ کوئی سکوہ کوئی سکوہ کی س

(السيرة الحلبيه جلد ٣ نصف اول صفحه: ٨٣،٨٢)

بعض مؤرخین کے نزدیک بیآ مخضور گام عجزہ تھا کہ امی ہوتے ہوئے بھی اپنانام لکھ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں چونکہ دشخطوں کی ضرورت پیش آتی تھی لہذا کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے اپنانا م کھھنا سکھ لیا ہو۔لیکن یہ بحث ایک ٹانوی حثیت رکھتی ہے یہاں صرف یہ بیان کرنامقصود ہے کہ شرائط صلح تو پہلے ہی مسلمانوں کوسخت خفت آمیز دکھائی دے رہی تھیں اوپر سے سہیل بن عمروکی برتمیزی اور گستاخی نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ یہ نظارہ ان کی بے قراری کواور بھی بڑھارہ ہا تھا کہ آنحضور مہیل کی سختی کا جواب شختی سے نہیں دیتے بلکہ اس کی ہرناوا جب حرکت کو برداشت فرمار ہے ہیں اور ہرناحق مطالبے کو بھی قبول فرماتے چلے جارہے ہیں۔

# آپ حق پر ہیں

اس فتم کے واقعات نے حضرت عمر فاروق کے زخموں پرتوالی نمک پاشی کی کہڑ پاٹھے اور مزید صبر کا یارا نہ رہا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف لے جاکران سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہم حق پر نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیں کیا محمہ مصطفی اللہ کے رسول نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں محمہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تب حضرت عمر نے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں محمہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ تب حضرت ابو بکر اللہ کے قرار ہوکر کہا کہ بتائیں بھر ہم اس کے باوجودیہ ذاتیں کیوں برداشت کررہے ہیں؟ حضرت ابو بکر اللہ کے تصمیما بااور فرمایا:

''یقیناً آپ خدا کے رسول ہیں اور آپ کا رب آپ کو ہر گزنہیں چھوڑ ہے گا وہی آپ کا مددگار ہوگا لیس آپ کی رکاب کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو۔خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔''

مگرعمرٌ بن خطاب کوقر ارنصیب نه ہوا اور اس امر سے باز نه رہ سکے که اس قتم کی گفتگوخود آنخضر علیقے سے بھی کریں ۔ (السیر ۃ الحلبیہ جلد ۳ نصف اول صفحہ: ۸۱،۸۰)

ہر چند کہ وہ وقت آنحضوط اللہ پہنے بھاری تھا اور صحابہ کے غم وحزن اور ان کی غیر متوقع طرز عمل سے آپ کو بہت دکھ پہنچالیکن آپ نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور عفوا ور درگذر سے کا م لیا، حضرت عمر اُکو کی سرزنش نہ فرمائی، تعجب کا اظہار تک نہ کیا کہ اے عمر جمھے سے بیتو کہدرہاہے! آپ کے دل کی کیفیت آپ کے آسانی راز دال کے سواکوئی نہیں جانتا تھالیکن افسوس کے ساتھ

اپ ہے دن کی میلیت اپ ہے اسمال راز دال مے موا نوی بین جانیا تھا ہے ۔ تعجب تو فرماتے ہوں گے کہ وہ عما ئدین جودست و باز و تھے نہیں نہیں! وہ غلام جو پاپوش اٹھانے کو بھی سعادت جانتے تھے آئے غم وحزن اورا حساس خفت نے ان کواس حال تک پہنچادیا کہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کہدرہے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کررہے ہیں لیکن آنحضور کیا ہے۔ فرمایا ہاں در دمیں ڈونی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا کہ عمرٌ میں یقیناً اللّٰد کا بندہ اوراس کا رسول ہوں اور ہرگز اس کے منشاء کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور میں اس سے امیدر کھتا ہوں کہ وہی میری حفاظت کرے گا۔ (السیر قالحلبہ جلد سانصف اول صفحہ: ۹۳،۹۳ تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ: ۱۲۲)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ در دوکرب کی وہ چیخ جوسوال بن کر حضرت عمر ﷺ کے دل سے نکلی دوسر ہے بہت سے سینوں میں بھی گھٹی ہوئی تھی۔اگر چہاس میں کوئی شک نہیں کہ جن جذبات کوعمر فی خزبان دی تھی وہ صرف ایک عمر ہی کے جذبات نہیں بلکہ اوروں کے بھی تھے اور سینوں میں اسی قتم کے خیالات بیجان بپا کئے ہوئے تھے لین حضرت عمر ؓ نے جوان کے اظہار کی جرائت کی بیا یک الیسی پُوک ہو گئی کہ بعد ازاں عمر بھر حضرت عمر ؓ اس سے پشیمان رہے۔ بہت روز ہور کھے بہت عباد تیں کیس۔ بہت صدقات دیئے اور استغفار کرتے ہوئے سجدہ گا ہوں کو ترکیالین پشیمانی کی پیاس نہ بھی ۔ حد بیبی کا ضطراب تو عارضی تھا جسے بہت جلد آسان سے نازل ہونے والی رحمتوں نے طمانیت میں بدل دیا مگر وہ اضطراب جو اس بے صبری کے سوال نے عمر ؓ کے دل میں بیدا کیا وہ ایک دائی میں بدل دیا مگر وہ اضطراب جو اس بے صبری کے سوال نے عمر ؓ کے دل میں بیدا کیا وہ ایک دائی اضطراب بن گیا جس نے کبھی آپ ؓ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہمیشہ حسرت سے بہی کہتے رہے کہ کاش میں اضطراب بن گیا جو اس نے کہا تھا دہ جو گئی کہتے رہے کہ کاش میں اضطراب بن گیا جو اس نے کہا تھا دہ جو گئی جا کہا ہوئی۔ (اس کیا ہوئا۔ (اربی ظری جا د کا صفحہ: ۱۲۳)

بار ہامیں بیسو چاہوں کہ بستر مرگ پرآخری سانسوں میں حضرت عمرٌ جب کلالِی و کَلاعَلَیْ کاور دکرر ہے تھے کہا ہے خدا میں تجھ سے اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگتا تو میری خطا کیں معاف کر دیتو سب خطا وَں سے بڑھ کراس ایک خطا کا تصور آپؓ کو بے چین کئے ہوئے ہوگا جو میدان حدیبیہ میں آپؓ سے سرز دہوئی۔

صلّح نامہ کی تحریر کے دوران صحابہؓ کی بے چینی اور دل شکستگی کا عالم دیکھ کرآنحضور کے دل کی کیفیت کا راز آپ کے آسانی آقا اور بے حدمحت کرنے والے رفیق اعلیٰ کے سواا ورکوئی نہیں جانتا لیکن ان تین سادہ سے جملوں میں جوعمرؓ کے جواب میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے آپ نے غور کرنے والوں کیلئے بہت کچھ فرمادیا۔

آپ کا یے فرمانا کہ میں خدا کا بندہ اوراس کا رسول ہوں اوراس کی مرضی کے سوا پھے نہ کروں گا آپ کی صدافت کی عظیم الثان دلیل ہے۔ صحابہ ؓ کے سخت زخمی دل اور پُر بیجان جذبات ایک طرف سے جوآ مخصور ہی کی صدافت کو ثابت کرنے کیلئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادینے کیلئے میکل رہے سے اور دوسری طرف مرضی مولی تھی جو جج بیت اللہ کے قصد کے بعد ہرفتم کے جنگ و جدال سے رو کے ہوئے تھی ۔ پس آپ نے اس امر کی ذرہ بھی پر واہ نہ کی کہ دشمن آپ کی ابظام بنا کا م واپسی پر کیا کیا گیا گیا گیا اس امر کو بھی خاطر میں نہ لائے کہ صحابہ ٹے دل پر کیا بیتے گی اور خفت سے اندر ہی اندروہ کس طرح کٹ رہے ہوں گے۔ آپ اول و آخرا پنے مولی کے بندے اوراسی کے رسول سے اورخدا کی مرضی کھی آپ کے سامنے کوئی حقیقت اوراسی کے رسول سے اورخدا کی مرضی کے مقابل پر کل مخلوق کی مرضی بھی آپ کے سامنے کوئی حقیقت نہر کھتی تھی کہ ہر چند کہ آپ کا میں اپنے مولی ہی اندر کھتی تھی کہ ہر چند کہ آپ کا میں اس پر بر ملا ہے واضح فرمادینا چا ہے تھے کہ ہر چند کہ آپ کول سے سے حفاظت کی امید رکھتی ہوں۔ گویا سب پر بر ملا ہے واضح فرمادینا چا ہے تھے کہ ہر چند کہ آپ کول سے اعلان تھا اس اٹل حقیقت کا کہ آپ نے جس خدا کا ساتھ اس شدید آزمائش کے وقت میں بھی نہیں اعلان تھا اس اٹل حقیقت کا کہ آپ نے جس خدا کا ساتھ اس شدید آزمائش کے وقت میں بھی نہیں اعلان تھا اس اٹل حقیقت کا کہ آپ نے جس خدا کا ساتھ اس شدید آزمائش کے وقت میں بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا اس تھاسی مشکل کے وقت بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا اس تھاسی مشکل کے وقت بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا کہ آپ کو تھوں کے وقت بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا کہ اس تھاسی مشکل کے وقت بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا کہ کی کیا گھوں کے وقت بھی نہیں جھوڑ اوہ ہرگر آ آپ کا کہ کو کے کہ کی کو تو تو بھی نہیں جھوڑ اور ہرگر آ آپ کا کہ کی کو تو تو بھی نہیں جھوڑ کیا گھوڑ کی گھوڑ ہوگر کی گھوڑ کی کو اور کو کی کو کو تو کو کھوڑ کی گھوڑ کی گھوڑ کی گھوڑ کی کو کو کو کی کھوڑ کی کھوڑ کی گھوڑ کی کو کو کھوڑ کی کو کو کھوڑ کی کو کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھ

429

### قربانیاں دینے اور سرمنڈ انے کا ارشاد

معاہدہ ملے کھا گیا اور کفار کا وفد فتح کا گمان لئے ہوئے اس حال میں کہ دل میں شہنائیاں نے رہی تھیں والیس لوٹ گیا اور صحابہ گا کہ ایک فرضی شکست کے احساس سے نڈھال غم واندوہ میں ڈو بے ہوئے پڑے تھے اور نہیں جانے تھے کہ خدا تعالی نے انہیں کیسی عظیم اور روشن اور کھلی کھلی فتح سے ہمکنار فر مایا ہے۔ اس وقت آنحضو علی ہے ہواز بلندیہ اعلان فر مایا کہ انھواور قربانیاں دو اور سرمنڈ وا واور مبال ترشوا و لیون نہیں آتا مگریہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس مقدس آواز کوئن کرایک صحابی نے بھی حرکت نہ کی اور کسی بدن میں جنبش نہ آئی ۔ آنحضو علی گیا ہے۔ اور مرک بارپھراسی ارشاد کی تکرار فرمائی کیکن وہی پہلے کا سا سکوت طاری رہا پھر تیسری دفعہ آنحضو علی ہے باند تر آواز میں وہی ارشاد دہرایا کہ اٹھواور قربانیاں دواور سرمنڈ وا وَاور بال ترشوا وَلیکن سرتا پاغم کی تصویر ہے ہوئے صحابہ گیں کہ وہ کے جنب شرنہ ہوئی۔

اللہ ہی جانتا ہے کہ آنخضور ً پروہ گھڑی کیسی کڑی ہوگی۔ تاریخ ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ آنحضوطی شیخت خیمه میں داخل ہوئے اورام سلمہ سے مخاطب ہو کربڑے درد کے ساتھ اس انہونی بات كا تذكره فر مايا ـ اس يرام سلمةً نے عرض كيا يارسول الله! آڀُ غم نه كريں صحابةٌ نا فر مان نہيں ہيں بلكه شدت غم سے مغلوب ہو چکے ہیں پس آ ی ً باہرتشریف لے جائیں اور قربانی کریں پھر دیکھیں کہ صحابہ آپ کو دیکھ کرکس طرح پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ آنحضور نے اس مشورہ کو قبول فرماتے ہوئے ایباہی کیا۔آنحضور گوتن تنہا قربانی کرتا ہوا دیکھ کرصحابہؓ پرایک بجلی سی گری گویا تن مردہ میں جان پڑگئی۔ وہ میدان خفتگان ایک میدان حشر میں تبدیل ہو گیا جیسےصور پھونکا جاچکا ہو۔ ہرطرف بھگدڑسی مچے گئی اور صحابہؓ بے محابا قربانیوں کی طرف دوڑے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گے اورا جانک اس پرسکون اور جامدوسا قط میدان میں ہر طرف ایک شور قیامت بریا ہو گیا۔ ذبح ہوتی ہوئی قربانیوں کے شوراور صحابہؓ کی شبیح وتحمید نے فضا میں ایک غلغلہ سامجا دیا۔ اس واقعہ کے بارہ میں صحابہ اور جوش کے ساتھ مونڈ نے لگے کہ احتمال تھا كەكہيں گردنيں ہى نەكا ئى جائىيں \_ (السيرة الحلبيه جلد ٣ نصف اول صفحه: ٩٣،٩٢ \_ تاريخ طبرى جلد ٢صفحه: ١٢٢) پيسب کچھ ہوااورخوب خوب تلافی مافات ہو کی کیکن بایں ہمه آج تک وہ تو قف اور تامل دلوں میں کھٹاتا ہے جو صحابہؓ نے آنحضور کے ارشاد کی تعمیل میں دکھایا اور تین مرتبہ کے بتکر ارفر مان رسول کے باوجوداس برعملدرآ مدسے کیسے قاصررہے۔

چودہ سوبرس ہونے کوآئے کین آج بھی جب انسان اس واقعہ کو پڑھتا ہے تو عقل گنگ ہوجاتی ہے اورسوچ کی طاقبیں ماؤف ہونے گئی ہیں کہ چند ثانیوں کیلئے ہی سہی لیکن میمکن کیسے ہوا کہ اطاعت کے پہلے وہ جان ثار صحابہ جو محمصطفی ایسی کے حفیف اشاروں پرتن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے اور مال وزر لٹا دیتے تھے اس جان ودل سے پیارے آقا کی آوازس کر بھی ان سنی کیسے کررہے تھے؟ وہ لوگ تو آسان اسلام کے روشن ستارے تھے جن کی روشنی ایک عالم کیلئے ہدایت کا موجب بننے والی تھی۔ ان میں ولی بھی تھے اور ولیوں کے سرتاج علیٰ بھی۔ ابو بکر ڈوعثمان اور عمر بھی تھے اور صدیق بھی۔ انعام یافتہ بندگان خدا کا وہ ایک برگزیدہ کروہ تھا جن کا مثل دنیا نے بھی نہیں دیکھا تھا پھران سب سے یہ کیا ظاہر ہوا کہ آج تک عقل حیران گروہ تھا جن کا مثل دنیا نے بھی نہیں دیکھا تھا پھران سب سے یہ کیا ظاہر ہوا کہ آج تک عقل حیران

اور فکر سرگرداں ہے۔ دل پریشان ہوجا تا ہے اس نظارے سے ۔ تاریخ اسلام کے بید چند کھات تو تف ایک عقدہ لانیخل کی طرح سوچ و بچار کی قوتوں کو مفلوج کئے دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محمد مصطفی ایک ایک عقدہ کی خوصطفی ایک تھا اور آنحضور کے دل کی دھڑکن کے مواس میدان میں ہر دوسرا وقت تھہر گیا تھا اور آنحضور کے دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔

مؤر خین اور اصحاب سیر نے آنحضو علیات کے ارشاد کی تعیل میں صحابہ کے توقف اور تامل کے جواز میں بہت کچھ کھا ہے۔ محدثین نے بھی توجیہات پیش کی ہیں لیکن بات دراصل یہی ہے کہ وہ مغزل ہی بہت کڑی تھی اور وہ امتحان ان کی حداستعداد سے باہر تھا۔ یہ وہ کھٹھ مہم تھی جو محمط فیا سے سوا اور کوئی سرکرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ وہ حدفاصل تھی جو محمط فیا تھا تھا کہ کو ہر دوسری مخلوق سے جدا کرتی تھی۔ آپ نے قدم اٹھایا تو قدم اٹھے۔ آپ آگے بڑھے تو آگے بڑھے نے حوصلے پیدا ہوئے۔ صالحین اور شہداء اور صدیقوں کا ہی کیا ذکر اگر وہ مخل نبیوں سے بھی بھی ہوتی تو بخدا محمصط فیا تا کہ سب میں منفر داور ممتاز اور ارفع اور بالاتر رہتے اور اطاعت خداوندی کے اس امتحان میں آپ کا تخت سب سے او نیجا بھی ایکا یا جا

جہاد فی سبیل اللہ کا بیا کہ خاص اور منفر دمقام تھا۔ دیکھوراہ قبال میں بھی احد کے وہ چند دردناک کھات آئے تھے جب قرآن کریم کے بیان کے مطابق دشمن کی بیغار نے مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑ دیئے تھے اور وہ اس حال میں دوڑ ہے چلے جاتے تھے کہ پیچھےرسول خدا تنہا میدان جہاد میں کھڑے انہیں اپنی طرف بلار ہے تھے۔ پھر بیاسوہ نبی ہی تو تھا جس نے دوڑتے ہوؤں کوروکا اور گرتوں کو تھام لیا۔

حدیبیکا واقعہ راہ سلوک میں ایسا ہی ایک وقت تھا۔ پس تعجب کا کیا مقام اور وجہ جواز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک وفعہ نہیں بار ہا آپ کی زندگی میں ایسے تاریخ سازلمحات آئے کہ تنہا آپ نے کھوئی ہوئی بازیوں کو جیتا اور دشمن کی جیتی ہوئی بساط کو اس پر الٹ دیا۔ بار ہا آپ نے مہیب خطرات کے رخ پلٹے اور تنگ اور تنگ اور تاریک راہوں کو کشادہ اور روشن کیا اور خود آگے قدم بڑھایا تب آپ کے غلاموں کو بیتو فیتی نصیب ہوئی کہ آگے کے نفوش یا کو چومتے ہوئے آگے بڑھیں۔

پس بیرتها بهارا آقا محر مصطفی<sup> ۴</sup> منفر داور تنها،متاز اور اکیلا میدان وغا کی هر بازی جیتنے والا وہ

محبوب سجانی جومیدان وفامیں بھی ہر دوسرے پر سبقت لے گیا۔

#### انعام حديبيه

میدان حدیبیه میں آپ کی تقلید میں جو ظاہری قربانیاں دی گئیں وہ تو محض علامتیں تھیں اصل قربانیاں تو کرنے پر رضائے باری تعالیٰ کی اصل قربانیاں تھیں جن کی گردن پر رضائے باری تعالیٰ کی خاطر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آنحضو تھا گئے نے مضبوط اور نہ لرزنے والے ہاتھوں کے ساتھ چھری پھیری اور انہیں تڑینے کی بھی اجازت نہ دی۔

**یہی وہ قربانیاں تھیں جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئیں** اوراس شان سے مقبول ہوئیں کہ اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نظرنہیں آتی ۔

حدیدیہ سے والیسی پرسورہ فتح کے نزول نے آنحضور اللہ ہے اور آپ کے صحابہ پرفضل واکرام کاایک نیاب کھولا۔ مقام محم مصطفی اللہ سیدی ساتھ فلا ہر کیا اور حدیدیں ساتھ فتح میں کے بطن سے آئندہ عظیم الشان فتو حات نے جنم لینا تھا۔ اس سورۃ نے مسلمانوں کو بینوید سائی کہ درخت کے بنچ حدیدید کے مقام پر جوفدائیت اور وفاکی بیعت انہوں نے محم مصطفی اللہ کے ہاتھ پر کی تھی وہ رب العزت کی نظر میں مقبول ہوئی۔ خدا ان سے راضی ہوا اور مستقبل قریب میں انہیں فتح کی بیثارت ویتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اَثَّا بَھُٹُ فَتُحَّا قَوِیْبًا کے الفاظ میں جس فتح کا ذکر ہے وہ فتح کہ ہے جو مسلمانوں کوسب فتو حات سے زیادہ مرغوب تھی۔ چنا نچہ اس موقع پر جمع کا صیغہ استعال فرما کرسب صحابہؓ کواس میں شریک کیا لیکن وہ دوسری فتح جس کا سورہ فتح کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اور فتح میں فرمایا گیا ہے۔ مبین قرار دیا گیا اور اس کی بشارت دیتے ہوئے صرف رسول کر پم اللیہ کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا فَتَحَنَّا لَکَ فَتُحَا لَکَ فَتُحَا لَکُ فَتُحَا اللَّا فَتَحَا لَکُ فَتُحَا لَکَ فَتُحَا لَکُ فَتُحَا مِنْ ہُولِ کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ یہ فتح مرضی خدا کی یہ فتح آپ کی عظمت کردار، آپ کے خلق عظیم، آپ کی روحانی قوتوں کی فتح تھی۔ یہ فتح مرضی خدا کی

خاطرترک رضائے خویش کی فتح تھی اور بیہ فتح حصول مقصد کی فتح تھی اور فتح مکہ بھی اس میں شامل اور اس کے ذیل میں آتی ہے۔اس سے بڑھ کر اور کیا روثن فتح ہوسکتی ہے کہ انسان اپنے مقاصد میں بتام وکمال کا میاب ہوجائے۔حدیبیہ کے واقعات کا بغور مطالعہ کریں تولاز ماً انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس موقع برآئے کے سارے مقاصد بدرجہ کمال پورے ہوگئے۔

معاہدہ سلے میں چندالیں دلآزار باتیں جوقریش کے تفاخر کا باعث اور صحابہؓ کی عزت نفس کو کھنے کا موجب بنی ہوئی تھیں جب جذبات کی ہنگامہ آرائی کے بعد نسبتاً پرسکون ماحول میں صحابہؓ نے ان کو دیکھا تو اپنی جلد بازی پر نادم اور پشیمان ہوئے اور جان لیا کہ ہر معاملہ میں آنحضو اللہ سے فیصلہ درست اور مناسب اور برکل تھا۔ مثلاً آپ کا بلاتر در سہیل بن عمر وکی بیہ بات تسلیم فرمالینا کہ

معاہدہ میں محدرسول اللہ نہیں بلکہ محد بن عبداللہ لکھا جائے نعوذ باللہ آپ کی رسالت کی ہتک یا صداقت میں اشتباہ پیدا کرنے والی بات مجھی گئی حالا نکہ معاملہ برعکس تھا۔ بیتو آپ کی صداقت ہی کی ایک بیتن دلیل تھی۔ بیمقام رسالت کو گرانے والی بات نہ تھی بلکہ آپ کی رسالت کے عزوشرف کواور بھی بین دلیل تھی۔ بیمقام رسالت کو گرانے والی بات نہ تھی بلکہ آپ کی رسالت کے عزوشرف کواور بھی بڑھانے والا ایک ایسا واقعہ تھا جسے غیروں کی آئکھ بھی ہمیشہ احترم سے دیکھتی رہے گی۔ بیمآپ کے جذبہ حق وانصاف کی فتح تھی اور لا آگرا آپ فی اللّه یُنِ (البقرۃ: ۲۵۲) کے لاز وال اصول پر عمل پیرا ہونے کی ایک درخشندہ مثال تھی۔

یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہمیشہ بین الاقوامی معاہدات اور بین المذاہب مصالحتوں کیلئے مشعل راہ کا کام دیتارہے گا۔ آپ نے اس دن قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ ببت دیا کہ اگر صلح و امن کا قیام چاہتے ہوئے فلط بات کے بغیر کم سے کم قدر مشترک پر رضامند ہونا سکھ جاؤ۔ تَک اَلْوُ الزِّلْ کَلِمَةٍ سَوَ آعِم بَیْنَ اَلَ وَبَیْنَ کَ وَمُر نَا مَیْنَ اَلْ وَالْمُ اللّٰ اللّٰ کَلِمَةٍ سَوَ آعِم بَیْنَ اَلَ وَبَیْنَ کُے مُو لَا اِلْمُ کِلُمَةٍ سَو آعِم بَیْنَ اَلَ وَالْمُ اللّٰ کَلِمَةِ سَو آعِم بَیْنَ اَلَ وَبَیْنَ کُے مُو لَا اِلْمُ مِن سَمَانی ۔ (آل عمران: ۲۵) کی ایک نئی تفسیراس روز آپ نے ہمیں سکھائی۔

### واقعها بوجندل

صحابہ کی نظر میں معاہدہ کی بیشرط بھی انتہائی ذات آمیز تھی کہ جب قریش میں سے کوئی مسلمان ہوکررسول اللہ کی پناہ میں آجائے تواس کے خاندان کی طرف سے مطالبہ ہونے پر آمخصور اس بات کے پابند ہوں گے کہ اسے واپس کردیں لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہوکراہل مکہ کی پناہ میں چلا جائے تو مطالبہ کے باوجوداسے واپس نہیں لوٹا یا جائے گا۔ اس شرط کے تسلیم کئے جانے پر صحابہ مرغ لبمل کی طرح ترٹ پ اٹھے تھے اور ان کے تازہ زخموں پر نمک پاشی کا بھی عجیب رنگ میں سامان پیدا ہوا۔ میں اس وقت جب بیشرط ابھی زبانی طور پر طے پار ہی تھی اور دم تحریر میں نہ آئی تھی، سامان پیدا ہوا۔ میں اس وقت جب بیشرط ابھی زبانی طور پر طے پار ہی تھی اور دم تحریر میں نہ آئی تھی، سامان پیدا ہوا۔ میں اس وقت جب بیشرط ابھی زبانی طور پر طے پار ہی تھی اور دم تحریر میں نہ آئی تھی، خاب سے تجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سے عجیب واقعہ گزرا کہ حاضرین کو گرتے پڑتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سخت مفلوک الحال تھا۔ اس کے بدن کا انگ انگ راستے کی صعوبت اور نجیروں کے بو جھاور کٹا و سے دکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ وہ کب سے بھوکا تھا۔ کوئی نہیں کہ

جانتا تھا کہ وہ کتنے عرصہ سے قید تھا اور قید کے دوران اس پر کیا کیا مظالم توڑے گئے؟ وہ سلاسل میں جکڑا ہوا ایک دیوانہ ساتھا جو بڑے کرب اوراضمحلال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے صبر آز ماقدم اٹھا تا ہوا قریب تر آر ہا تھا۔ جب اس کا سراپا روثن اور واضح ہوا تو تعجب سے سب نے دیکھا کہ وہ تو سفیر مکہ سہیل بن عمر وہی کا پنابیٹا تھا جسے خدا جانے کب سے محض اس جرم کی سزامیں عذاب دیا جارہا تھا کہ وہ اس حقیقت پرایمان لے آیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہیں۔

اس نے آتے ہی اپنامعاملہ حضور ؑ کی خدمت میں پیش کیا اور بڑے دکھ کے ساتھ اپنی در د بھری کہانی بیان کر کے آنحضور سے امان جا ہی لیکن پیشتر اس کے کہ آنحضور اس کو امان دیتے اس کا باپ بچ میں حائل ہوگیا اور بڑی تختی ہے اس بات پر اصرار کیا کہ معاہدہ کی شرائط کے مطابق آ پ کو بہر حال اسے واپس لوٹا نا ہوگا۔محدثین اورمؤرخین کے بیان کےمطابق صحابہؓ کی حالت اس وقت الیی تھی کہاس نوجوان کے حال زار پرنظر ڈال کر بے حال ہوئے جاتے تھے۔ کفار مکہ کی شقاوت کو د کچے کران کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ان کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی اور نگاہیں آتش برسانے لگیں ۔کسی مظلوم کی ہمدردی میں کم ہی کوئی قوماتنی برافروختہ ہوئی ہوگی جیسےاس وقت صحابیّاً برا فروختہ تھے۔اس وقت وہ ایک ایسے آتش فشاں کی طرح تھے جو ہر لمحہ پھٹ پڑنے کیلئے تیار ہواور اس کے سینہ سے گہری گڑ گڑ اہٹ کی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ لیکن محم مصطفی ایسیہ کا قوی ہاتھ اس آتش فشاں کے دہانے براس کے ہرجذبۂ بے تاب کود بائے ہوئے تھا۔ دیے ہوئے مُم وغصہ کی وجہہ سے جواندر ہی اندر کھول رہاتھا۔صحابہؓ کے بدنوں پر ایک زلزلہ ساطاری تھا۔ان کا بس چلتا اوراختیار ہوتا تو معاہدہ کی نامکمل تحریر کو جا ک کر کے بھی **ابو جندل** کو بچا لیتے ۔وہ صاحب امر ہوتے تو اہل مکہ کے ساتھ جنگ کر کے بھی ابو جندل ؓ کو بچالیتے۔ان کی کچھ پیش جاتی تواپنی جانیں دے کر بھی اس ا بیے مظلوم جان کوروک لیتے لیکن محم مصطفہ تالیقہ کے رعب وجلال اور روحانی دید بہ کے سامنے ان کی کھ پیش نہ جاتی تھی۔ آیئے اب دیکھیں کہ اس وقت حضرت محم مصطفی ایکٹیے کی کیا حالت تھی؟ تخلیق آ دم کا وہ شاہ کارایک کوہ وقار بنا بیٹھا تھا غم اور غصہ سے مغلوب ہوکراس کا بدن نہیں کانیا ،اس کے ہونٹ نہیں کیکیائے ، دیکھنے والوں نے اس کے جسم پر کوئی لرز ہ طاری ہوتے ہوئے نہ دیکھا۔ کون کہدسکتا ہے کہ وہ دل زخمی نہ تھا؟ کون گمان کرسکتا ہے کہ آپ کا سینہ اس مظلوم کی

حالت زار پر ہمدردی اور رحمت کے جذبات سے اللہ نہ آیا تھا؟ کون تصور بھی کرسکتا ہے کہ اس دل کا حال جوسارے جہانوں کیلئے رحمت تھا جورؤف تھارچیم تھا، جواپنے غلاموں کے ساتھ ہر دوسر سے سے بڑھ کر پیار کرنے والا تھاویسی شفقت تو کسی نے بھی مادر مہربان سے بھی نہ دیکھی تھی جواس سے دیکھی لیکن آپ کے جذبات ہمیشہ اعلیٰ اصولوں کے تابع رہے اور انہیں مرضی خدا سے سرموانح اف کی تعلیم نہ تھی ۔ پس موجزن جذبات اور اعلیٰ اصولوں کی اس شماش میں اصولوں کی فتح ہوئی اور اپنے جذبات کوایک آہنی عزم کے ساتھ آپ نے زیر نگیں رکھا۔

آپ نے بڑے تخل اور بر دباری کے ساتھ حالات کا جائزہ لیا اور سہیل بن عمرو سے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ کی تحریر پر دستخط نہیں ہوئے اس لئے اپنے بیٹے کوساتھ لیجانے پر اصرار نہ کرو۔اس نے کہا ہر گز ایسانہیں ہوگا دستخط ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں بیشرط ہمارے درمیان تقریباً طے شدہ تھی اس لئے اے محمد! معاہدہ کی یا بندی کا بیآ پ کا پہلا امتحان ہے۔

دیکھواس کے منہ سے میکسی احتمانہ بات نکلی! وہ جوتعلیم اخلاق کی الف ب نہ جانتا تھااستاد

کامل کا امتحان لینے کی با تیں کرر ہاتھا لیکن آنحضور گنے اس کی جہالت کونظر انداز فرماتے ہوئے برئی

نرمی کے ساتھا سے فرمایا سہیل جانے بھی دو، چھوڑ وان باتوں کو۔ دیکھواور نہیں تو میری خاطر ہی اتی

سی بات مان جاؤ کہ اپنے بیٹے کو میری امان میں آنے دو لیکن افسوس کہ آنحضور ہے ہے۔

والے انداز طلب نے بھی اس کے سینے کے پھر پر اثر نہ کیا۔ کاش وہ ایسا کرتا تو اس کے دنیا و آخر ت

سنور جاتے ۔ یہلی تاریخ کے ان معدود سے چند کھات میں سے ایک تھا کہ جب آنحضور کے کسی سے اپنی

مزید اصرار نہ فرمایا اور اس کے مؤقف کو تسلیم کر کے اپنے عمل سے بہ ثابت کردیا کہ اہل ایمان کے

مزید اصرار نہ فرمایا اور اس کے مؤقف کو تسلیم کر کے اپنے عمل سے بہ ثابت کردیا کہ اہل ایمان کے

معاہدات کسی تحریریا دستخط کے پابند نہیں ہوا کرتے بلکہ مومن کے منہ سے جو بات بھی نکل جاتی ہے وہی

ممکن نہ تھا بخدا یہ ممکن نہ تھا کہ معاہدہ شکنی کرتے ہوئے اپنے رحم وشفقت کے جذبات کی ہرقر بانی ممکن تھی لیکن سے

ممکن نہ تھا بخدا یہ ممکن نہ تھا کہ معاہدہ شکنی کرتے ہوئے اپنے رحم وشفقت کے جذبات کی ہرقر بانی ممکن تھی لیکن کرتے ۔

(السیر قالحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: بات کی تسکین کرتے ۔

(السیر قالحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: یہ کہ میکن کی تسکین کرتے ۔

(السیر قالحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: بات کی تسکین کرتے ۔

(السیر قالحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: بات کی تسکین کرتے ۔

(السیر قالحلیہ جلد سانصف اول صفحہ: بات کی تسکین کرتے ۔

جب به بات کھل گئی که ابو جندل گو بهر حال اپنے شقی القلب باپ کی حراست میں جانا ہوگا

توایخ بھیا نک متعقبل کے خیال سے اس کے ہوش وحواس جاتے رہے اور ایک الی حرکت اس سے سرز د ہوئی کہ عام حالات میں وہ بھی الی حرکت نہ کرسکتا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ آنحضور تو مجھے پناہ نہیں دیتے ہاں صحابہ کا یہ جھرمٹ جن کی آنکھیں میرے لئے اشکبار اور خون آلود ہیں شاید یہی مجھے پناہ دید دیں۔ پس اس نے آخری اپیل آنحضور سے نہیں بلکہ صحابہ سے کی اور ہڑی گریہ وزاری کے ساتھ ان کی منت کرنے لگا کہ دیکھو! اپنے مظلوم اور لا جپار اور ستم رسیدہ بھائی کو بھیڑیوں کے منہ میں واپس نہ جیجو۔ (السیر قالحلہ یہ جلد ۳ نصف اول صفح :۸۸)

یہ ابو جندل کی کم فہمی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ صحابہ اپنے امام سے آگے بڑھ کرکسی کو بچانے کی کوشش کرتے ؟ ان کو تو تعلیم ہی پیچھے چلنے کی تھی ؟ ان کی تو زندگی کا انحصاراس بات پرتھا کہ قدم قدم محمصطفیٰ گے بیچھے چلیں۔ پس کوئی ٹس سے مس نہ ہوا ، کہیں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ہاں حضرت علی کا قلم بوجھل دل کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور معاہدہ کی رکی رکی تحریر پھر سے چل بڑی۔ شب آخضور گئے ابو جندل کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤاور اللہ پر تو کل رکھوہ ہمہارے لئے کوئی نجات کی صورت زکالے گا۔

ابوجندل پلے کے کیکن ایک دل میں کھکنے والی بات پیچھے چھوڑ گئے ۔اس بات کو پڑھ کر آئ بھی تعجب ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا سوجھی کہ آنحضور گوچھوٹر کر براہ راست صحابہ سے اپیل کرنے گئے؟ لیکن نہیں اس حالت میں یقیناً وہ ہے بس اور ہے اختیار سے شاید مصائب کی شدت نے انہیں مختل کر دیا تھا اور وہ ہے سوچے سمجھے اس طرح ہاتھ پاؤل مارر ہے سے جیسے ڈوبتا ہوا تکوں کا سہارا ڈھونڈ تا ہے۔اگر سوچ کی ادنی سی قوت بھی ان میں ہوتی تو وہ یقیناً جان لیت کہ جھائے ہے۔ بھلا ان پر کیا رحم کرنا تھا؟ رحم کی تعلیم تو دبستان محمہ ہی سے انہوں نے پائی تھی۔ نرمی اور شفقت اور رافت کے سبق تو خود آنحضور نے ہی انہیں پڑھائے تھے۔ جب تک محمہ صطفی الیسیہ رافت کے سبق تو خود آنحضور نے ہی انہیں پڑھائے تھے۔ جب تک محمہ صطفی الیسیہ کے اعجاز نے انہیں دل نہ عطا کئے ان کے سینوں میں بھی تو و یسے ہی پھر دفن سے جیسے اس کے باپ سہیل کے سینہ میں تھا۔ وہ بھول گیا کہ آج ان پھروں سے جو رحمت کے چشمے پھوٹے ہوئے اس نے دیکھے وہ میں تھا۔ وہ بھول گیا کہ آج ان پھروں سے بورحمت کے چشمے پھوٹے ہوئے اس نے دیکھے وہ میں تھا۔ وہ بھول گیا کہ آج ان پھروں سے بورحمت کے چشمے بھوٹے ہوئے اس نے دیکھے وہ میں تھا۔ وہ بھول گیا کہ آج ان پھروں سے بورحمت کے چشمے بھوٹے ہوئے اس نے دیکھے وہ صورت میں دیکھر ہا ہے کل تک وہی صحرائے عرب کے وشی ہی تو تھے جوانی ہی معصوم بچیوں کوزندہ درگورکردیا کرتے تھاوران کی آنکھوں ہے آنسوؤں کا ایک قطرہ تک نہ گرتا تھا۔

ابوجندل کی اس نادانی پر کوئی شکوہ نہیں کیونکہ وہ اس وقت اپنے ہوش وحواس میں نہ تھے۔ ہاں وہ ابو جندل اپنے ہوش وحواس میں نہ تھے جو ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے گرتے پڑتے واپس مکہ کی طرف جارہے تھے۔

یس معاہدہ کی پیشرط کہ قریش میں سے جو بھی مسلمان ہو کر محمد مصطفی ایک کے پناہ میں آنا عاہے گا سے واپس لوٹا دیا جائے گا صحابہ کے دل پرسب سے زیادہ شاق گزری اور اسے حدسے زیادہ ۔ کمزوری اور ذلت کا نشان سمجھا گیالیکن بہت جلد آنے والے دنوں نے بیژابت کر دیا کہ بیشر طصحابہؓ کی کمزوری اور ذلت کانہیں بلکہ قریش مکہ کی کمزوری اور ذلت کا نشان بننے والی تھی صلح حدید پیپیوزیا دہ دیرینه گزری که مکه کےایسے مظلوم مسلمان جنہیں مدینہ میں پناہ نہل سکتی تھی ابوبصیرؓ کی سرکرد گی میں جمع ہونے لگے۔ابوجندلؓ بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک تھا جس کیلئے محر مصطفیٰ میں دعا سے خدا تعالیٰ نے پیبیل نکالی تھی۔ بیمقام اس شاہراہ عرب بروا قع ہے جومکہ سے گزر کرشام کی طرف جاتی ہے اور دونوں کے درمیان تجارتی گزرگاہ ہے۔ پس وہ نو جوان جواسلام قبول کر لیتے وہ بھاگ کراس مقام پر جمع ہو جاتے اور قریش سے ان کے مظالم کا بدلہ اس طرح لیتے کہ جب موقع یاتے ان کے تجارتی قافلوں کولوٹ لیتے۔نومسلم مہاجرین کا بیگروہ قریش مکہ کیلئے ایک مصیبت بن گیا کہ ان کے دل کا چین اٹھ گیا اور راستے کاامن ہر با دہوگیا ۔مسلمانوں کیلئے تو حدیبیہ کی سلح حقیقةً امن کا پیغام لا ئی کیکن قریش مکه کیلئے بدامنی اور بے چینی کاایک در کھول دیا جودن بدن اور کشادہ ہوتا جار ہاتھا۔ پس وہی شرط جے صحابةً اپنی ذلت کا نشان سمجھے بیٹھے تھے دیکھتے دیکھتے کفار کی ذلت کا نشان بن گئی اور حد درجہ ذلیل ہوکراورگر کرخودانہی کوآنحضور سے بیدرخواست کرنی پڑی کہ خدا کیلئے معاہدہ کی اس شرط کومنسوخ مستجھیں اورا پنے نومسلموں کواپنے پاس بلالیں۔ پس اس پہلو سے بھی صلح حدیبیہ آنحضور "کیلئے محض ا يك ملح نهيں بلكہ فتح مبين ثابت ہوئی۔

(السيرة الحلبيه جلد ٣ نصف اول صفحه: ١٠١ ـ ١٠٥)

آخریبات

واقعات حدیدیکا بغور جائزه لیس تو آخری بات یمی تقر کرسامنے آتی ہے کہ اگر چہ حدیدیکی

جنگ تیروں اور تلواروں اور نیزوں اور برچیوں سے نہیں لڑی گی اور انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں بہایا گیا تا ہم بیا یک جنگ تھی جو ہڑی شدت اور زور کے ساتھ انسا نوں کے سینوں میں لڑی گئے۔ یہ جنگ نفس اور ضبط نفس کی جنگ تھی۔ یہ جنگ رضائے خولیش اور مرضی خدا کی جنگ تھی۔ افْقُتُ کُوْ اَ اَنْفُسَکُ مُو کَا عَم جاری تھا۔ ہر طرف آرزووں کے سرکائے جارہے تھے اور امنگوں کے سینے پھاڑے جارہے تھے۔ بلاشبہ نفس انسانی کا اس موقع پر ایسا قبال ہوا کہ ہر طرف کشتوں کے سینے پھاڑے جارہے تھے۔ بلاشبہ نفس انسانی کا اس موقع پر ایسا قبال ہوا کہ ہر طرف کشتوں کے نیتے لگ گئے۔ لیکن خدا کی فتم ااس فتح مین کا سہرا تمام ترجمہ مصطفیٰ کے سرتھا۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے بار ہاگر تے ہوئے صحابہ گوسنجالا اور لڑکھڑاتے ہوئے جسموں کو بھارا دیا۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے بار ہاگر تے ہوئے صحابہ گوسنجالا اور لڑکھڑاتے ہوئے جسموں کو ابھارا ، ہاں یہ آپ ہی تھے۔ ہنوں کو ابھارا ، ہاں یہ آپ ہی تھے۔ کہا ان کی اللہ کے رسول کا بہم تیرے آگے بھی لڑیں گئے۔ تیرے پیچے بھی لڑیں گے ، تیرے دائیں بھی لڑیں گے ۔ یہ کیسا دن طلوع ہوا کہ آج خدا کا وہی ہرگزیدہ رسول کا لیک کے اور تیرے بائیں بھی لڑیں گے ۔ یہ کیسا دن طلوع ہوا کہ آج خدا کا وہی ہرگزیدہ رسول کے بائیں بھی لڑیں گے ۔ یہ کیسا دن طلوع ہوا کہ آج خدا کا وہی ہرگزیدہ رسول کا لیک ہی کا ٹر ہا تھا اور ان کے وار تیرے بائیں بھی لڑر ہا تھا اور ان کے وار تیرے بائیں بھی لڑر ہا تھا اور ان کے بائیں بھی لڑر ہا تھا اور ان کے بائیں بھی لڑر ہا تھا اور ان کے بائیں بھی کو کر فی تھلہ سے ان کی حفاظت فرما دہا تھا۔

بلاشبہ بیآ تحضور ؑ کی رفعت شان اور عظمت کر دار کا ایک عظیم معجز ہ تھا کہایک غیر متزلز ل عزم اور آہنی ارا دہ کے ساتھان کے نفوس کی ہا گیس تھا ہے ہوئے تھے۔

میدان اخلاق کا یہ بے مثل شہسوار اس روز ایک نئی شان اور نئی آن بان کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ پس تعجب نہیں کہ دب المہ وللا علیٰ نے آپ کوظیم الشان ضلعتوں سے نوازا۔ اکرام پر اکرام کیا اور انعام پر انعام فر مایا اور بیار کا ایساا ظہار کیا کہ کسی آقانے کسی بیارے غلام سے کیا ہوگا۔ وہ آپ سے ایساراضی ہوا کہ آپ کے ہاتھ کو اپناہا تھ قرار دیا اور آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ آپ سے ایساراضی ہوا کہ آپ کے ہاتھ کو اپناہا تھ قرار دیا اور آپ کی بیعت کو اپنی کسی دوسرے کو پھر سب سے اول فتح مین کی خوشخری کیلئے آپ ہی کو چنا اور اس خطاب میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا۔ اِنّا فَتَحَمَّا لَکَ فَتُحَمَّا فَیْبِینَا یعنی اے ہمارے بندے! ہم نے یہ فتح مین کھے عطا کی ہے پس دوسرے سب جشن منانے والے تیرے ہی واسط اور تیرے ہی وسلہ سے اس میں عطاکی ہے پس دوسرے سب جشن منانے والے تیرے ہی واسط اور تیرے ہی وسلہ سے اس میں

شریک ہوں گے۔

پھریہ خوشنجری بھی سنائی کہ وہ جج جو دنیا کی نظر نے تخفے کرتے ہوئے نہیں دیکھا خدا کی نظر نے دیکھا اوراس شان سے قبول کیا کہ بھی کوئی جج ایسا قبول نہیں ہوانہ آئندہ ہوگا۔ قبولیت جج کے نشان کے طور پر دوسر سے سب حجاج کے تو پچھلے سب گناہ بخشے جاتے ہیں لیکن خدانے آگ کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لِّيُغُفِرَلَكَ اللهُ مَّاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ

لعنی اے ہمارے بندے! ہم نے تیری بچیلی لغزشیں بھی معاف فر مادیں اورا گلی لغزشیں بھی معاف فرمادیں۔ پس رب العزت کی نگاہ میں تیرا ماضی بھی یاک اور بے داغ تھہرا اور تیرا مستقبل بھی یا ک اور بے داغ تھہرا۔ قیامت تک ظاہر بین آئکھوں کے لئے اس میں بیسبق ہے کہ مجھی ایسابھی ہوتا ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر نہ کئے ہوئے حج بھی کئے ہوئے ہر دوسرے حج یر سبقت لے جاتے ہیں چیثم بصیرت سے ذراد کیھوتو سہی کہ آغاز بیت اللہ سے لے کراس دنیا کے انجام تک کروڑوں اربوں انسانوں نے حج کیا اور حج کرتے رہیں گے۔ جاج کے بڑے بڑے قا فلے طواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے گر د گھو ہے اور گھو متے رہیں گے کیکن خدا کی قتم! کسی حج كرنے والے كا فج ايبا قبول نہيں ہوانہ ہوگا جيبا كەم مصطفى الله الله كاوہ فج جو بظاہر آ يانہ كرسكے۔ بیروہ حج تھا جو مکہ میں نہیں بلکہ حدیبہ ہے میدان میں کیا گیا۔ بیرحج وہ تھا جس کے دوران بیت اللہ مکہ میں نہیں بلکہ حدیبید کی وادی میں دکھائی دیا۔ بیوہ دن تھا جب رب کعبدا پنی تمام شان اور تمام رعنائیوں کے ساتھ اس مقام پر جلوہ نما ہوا جہاں محمد اور اصحاب محمد خیمہ زن تھے۔ ہاں بیوہی دن تھا جب عرش خداوندی اس زمین براتر آیا جوآ سانوں سے بلندتر اورروشن ترتھی۔ جہاں قلب مصطفویًا نورازل کی تخت گاہ بنا ہوا تھا۔ جہاں روح محمدٌ عشق کا بیسرمدی نغمہ الا بیتے ہوئے طواف کررہی تھی۔ لَبَّيْك اَللَّهُمَّ لَبَّيْك . لَاشَرِيُكَ لَكَ لَبَّيْك. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُك. لاشريك لك لَبَّيك.

(ماہنامہ خالدایریل ۱۹۸۲ء)

# فهرست اشاربير

| ش۔۔۔۔۔۔ 15                                         |
|----------------------------------------------------|
| ص۔۔۔۔۔۔                                            |
| 16                                                 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله            |
| 16                                                 |
| 18 <i>¿</i>                                        |
| فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| تــــت 18<br>تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 19                                                 |
| گ۔۔۔۔۔۔گ                                           |
| ل ــــــل                                          |
| 21                                                 |
| 23                                                 |
| 24                                                 |
| 24                                                 |
| 26                                                 |

| الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------------|
| 2                                        |
| 5                                        |
| 10                                       |
| 11                                       |
| 11                                       |
| كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 11                                       |
| 12                                       |
| 12                                       |
| 12                                       |
| 13                                       |
| 145                                      |
| 14                                       |
| 15                                       |
| 15                                       |
| 15                                       |

دیتا ہے 121 آئیوری کوسٹ 181 آئیر –24 آئن سٹائن ایک مشہورردی فلم پروڈ پوسرسرتھا 160 آیات قران یہ (بلیاظ حروف جبی)

السوحىمىن عسلم القسوآن خىلق الانسسان (الرحمٰن ٢-161(هـ-۲)

انما اشكوا بشى و حزنى الى الله (يوسف: ۸۷) 151 الا ان اوليساء السلسه لا خسوف عسليهم ولا هم يحزنون (يونس: ٩٤/١٣)

ادفع بالتي هي احسن(حم السجدة: ٣٠ - 94(٣٠ ما 94(٣٠ ما 94) اذا زلزلت الارض زلزالها (الزلزال: ٢٠ ـ 34 الحمد لله رب العالمين (الفاتحه: ٢) – 25 اهدنا الصراط المستقيم (الفاتحه: ٥) 280

(الفاتحه: ۴) 178,207,280,294

الىحىمىد لىلىــه الىذى انسزل عىلـــى عبـدە الكتاب(الكهف: ٢٠,٢)37

انا اعطيناك الكوثر (الكوثر:٣.٣) 187 ارئيت الذي يكذب بالدين (الماعون: ٢ ) 187 المم ذالك الكتباب لاريب فيه (البقره: ٣.٢) -19

اذ جاء وا من فوقكم (الاحزاب: ۱۱. ۱۳. 397) 397 انما يعمر مساجد الله من امن (التوبه: ۱۸) 283 ان اول بيست وضع للنساس لللذي بسكة (آل عمران: ۹۷) 306

الست بربكم (آل مران: ۱۳۷) 145 ان اللذين اجر مواكانوا من الذين امنوا

## الله فَعَلِكُهُ

24, 25, 28, 59, 60, 62, 67- 69, 82- 83, 95,98,111,148,154,158,159,162-166,169, 282,292,294,297-299,310,314, 339,343,349-351, 357,359,362, 411, 413, 418, 420, 423, 433 ابن عرف فرمانا كه حضرت عمر كم مند سے جو كلمه ذكاتا اللہ تعالى ويسے بى كردكھا تا تھا 89 ويسے بى كردكھا تا تھا 89 نظام خلافت خالصة اللہ تعالى كى منشاء اور ارادہ سے قائم ہوتا ہے 202

### رحمانيت

بعض اوقات صفت رحمانیت کے ظہور کے طور پر خداتعالیٰ اینے ایسے صنطر بندوں کی التجائیں بھی قبول فر مالیتا ہے 142

7

**آب زم زم** حضرت اساعیل کے ایز بیاں مارنے سے زم زم کا چشمہ پھوٹ پڑنا3000

## حضرت آدم عليه السلام

صفات الهيه 209,421

40- 45, 51-55, 107-111, 119, 128, 130, 132, 215, 217, 228, 238, 243, 244, 419, 423, 434

آرچ بشپآف کینٹری اینڈیارک -46 آربہ ساج 237, 242

آربیمت ہندوؤں کا وہ فرقہ ہے جوتو حیدالٰہی کا قائل ہے 247-248

آسانی یانی

قرآن کڑیم متعدد مرتبہز ول شریعت کی مثال آسانی پانی سے

ذكر رحمت ربك عبدهٔ زكريا(مريم٣.٥) 148 ذالك الكتاب لاريب فيه (البقره: ٣.٢) – 19,114,201

ذالك الله ربكم لا الله الا هو (الانعام ١٠٣٥) 35 ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء (الجمعه: 20(8

#### J

السوحسمن عملم القسرآن خملق الانسسان (الرحمٰن 161(۵-۲)

رب انسبى لسمسا انسزلست السى مسن خيسر فقير (القصص : 150(٢٥)

ربنسا مساخسلقت هذا بساطلاً (آل عمران: ۱۹۲،۱۹۱)20

ربنا وابعث فيهم رسولاً من هم (البقره: ١٣٠ ) 79 ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع (ابراهيم ، 300 (٣٥)

#### ل

ستجدد نكى انشكاء الكه من الصابرين (الصافات: ۲۰ ۱ ، ۱۰۳ و 258 سيهزم الجمع و يولون الدبر القم: ۲۷) 398

#### 9.

عـــزيـــز عـــليـــــه مـــا عــنتــم حـــريــص عليكم(التوبه: ۲۸ | 387 م

غير المغضوب عليهم (الفاتحه: 7)3

### ف

فأذا فرغت فانصب (الانشراح: ٢.٤) 47 فالف بين قلوبكم فاصبحتم (آل عمران: ٢٠٤) 5 فانى قريب (البقره: ١٨٤) – 106,137,141 فويسل لسلمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون (الماعون ٨.٥) 206 فضلتكم على العالمين (البقرة: ٨٨) 3 فلعلك باخع نفسك (الكهف: ٤) 56,309 فمن هم من قضي نحبة و منهم من ينتظر يضحكون(المطففين ١٣٣. ١٣٠) 276 ان اللذين يبسايعونك انسمسا يبسايعون الله (الق: ١١) 213,420

ان المذين قمالوا ربنما اللمه ثم استقاموا (حم السجدة: ۳۲. ۱ ۳۲) 106

ان في خيلق السيموات والارض واختلاف الليل (آل عمران: ١٩١، ٩٢) 20,287 ان الله ليس بظلام للعبيد (آل عمران: ١٨٣) 50 انما نطعمكم لوجه الله (الدهر: ١٠) 92 ان الله يامر بالعدل والاحسان (النحل: ١٩) 164 اسلمت لرب العالمين (البقره: ٢٣) 276

السموات (احزاب: 399 مينا (الفتح: 409,432 مينا (الفتح: 409,432)

انكا عرضنا الامانة على

بان ربك اوحي لها (الزلزال: ٢.٢)34

#### \*

تعالوا الى كلمة سواء بيننا (آل مران: ٢٥) 43 متارك الذى بيده الملك (الملك: 158 س) 158 تبارك الايام نداولها بين الناس (آل عران: ١٣١) 170

#### .

تتجافي جنوبهم عن المضاجع (السجده: ١٤) 85,208

جعل الله الكعبة بيت الله(المائده: ٩٨) 308 جند ما هنالك مهزوم(ص: ٢٢) 398,408

## خ

خلقاً من بعد خلق(الزمر: ٧) 28

### į

ذالک بــان الــلــه مـولـــى الــذيــن آمنو ارمحمد: ۲ ا ) 173 ما يعبؤا بكم ربى (الفرقان: ٨٨) 152 محمد رسول الله و البذين معه اشداء على الكفار (الفتح: ٣١) – 370,378 من كان في هزى اعمىٰ فهو في الاخرة اعمىٰ (بنى اسرائيل: ٣٤) 103 المغضوب عليهم (الفاتحه: ٤٤) 162 من يطع الله والرسول (النساء: ٤٤) 108

#### ك

نورهم يسعىٰ بين ايديهم (التحريم: ٩) – 98

#### D

## و ولسمسارأ السمومنون الاحراب قسالوا

وكاين من نبعي قاتل معه ربيون (آل

هذارالاحزاب: 398(٢٣.٢٣)

عمران: ۱۳۸ ما ۱۳۵ ما 318 و جاهدوا بامو الكم و انفسكم (التوب: ۳) 354 و وحد السلسه السذيسن آمنسوا و عسملوا الصالحات (النور: ۲۵ (۵۲ ما 216 ما بنعمت ربك فحدث (الضحى: ۲۱ ما 12 ما ويئر شرون علمي انفسهم ولو كان بهم خصاصة (الحشر: ۱۰ ما 3,264 و كان يامر اهله بالصلوة (مريم ۲ ۵) 291 و ولياسموات وما في الارض (آل

واذ مس الانسان الضر دعانا لجنبه (يونس: ١٣) - 143

عمران ۱ ا ) 158

(الاحزاب: 87(٣٣) 87 في من السماء في من البحث عليهم السماء والارض (الدخان: ٣٠) 422 في الما اسفونا انتقمنا منهم (الذخرف ٢٥١) 423 فيمن كان يسرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا (الكهف: ١١١) 106,212 فلما بلغ مع السعى (الصافات: ٢٠١، ١٠٥) 538 فبشرناه بغلام حليم (الصافات: ٢٠١، ١٠٣)

### ق

قسالوا حرفوه وانصروا الهتكم (الانبياء: ١٩- ١٩- 257,276 والهتكم (الانبياء: ١٩- ١٩- ١٩- 257,276 قسلاما (الانبياء: ١٩- ١٩- ١٩- ١٩- ١٩- ١٩ الهالم انظرني الايوم يبعثون (الاعراف: ١٥ ا ١٩ ١٥ المومنون: ١٩- ١٩ ١٩ ١٩ قل اعوذ برب الناس (الناس: ٢ ) ١٦ ١٩ قل ان صلاتي و نسكي (الانعام: ٢١٤٢٢ كي

كبــــرت كـــالـــمة تـــخـــرج مـــن افواههم(الكهف: ٦.٢)37,44,56 كتب على نفسه الرحمه(الانعام:٣١) 161 كن فيكون()25

### ل

العملك بساخع نفسك الايكونوا مومنين (الشعراء: ٣) 309 اليغفر لك السلم ماتقدم من ذنبك وما يتأخر (الفتح: ٣) – 440 لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون (آل عران 260(9٣: ليبلوكم ايكم احسن عملا (الملك: ٣) 169 لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (الحشر: ٨) 171 له معقبات من بين يديه (الوعد: ١٤) 349 ليس على الاعمى حرج (الفتح: ١٨) 349

م ما ننسخ من آية اور ننسها(البقره: ٧٠ ا )28 372(1+:

یسایهسا الانسسان انک کسادح السی ربک کدحار:الانشقاقک) – 211

يايها الناس انى رسول الله عليكم جميعا (الاعراف: 9 م 1 ) 306

1

حضرت ابراتهيم عليه السلام

79, 94, 298, 299, 301,303

جب قربانی کیلئے آپ نے اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑا -300-298

حضرت اساعيل كى قربانى كاواقعه 301-302

علامهابن اسحاق 340

ابن الله 42,44

حضرت ابن عمر رضى اللَّه عنه-98

آپ کی روایت که حضرت عمرؓ کے منہ سے جو کلمہ نکلتا اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دکھا تا تھا 98

حضرت ابوبكرصد لق رضي الله عنه

, 337, 366, 367, 427, 430

حضرت ابوجندل معرت البوجندل 434,435-437

حضرت ابود جانة ح 337, 340, 358

حضرت ابوشاسه 95

ابوطالب 354

حضرت الوعبيدة بن الجراح -337

والسماء بنينها بسايد وانسا لموسعون (الداريات: ۱84,187

واذا سالك عبادى عنى فانى قريب (البقرة: ١٨٧) - 106,137,141

واخفض لهما جناح الذل من الوحمة (بني اسرتيل: 114(۲۵

وم<u>ن ي</u>رغ<u>ب</u> ع<u>ن</u> ملة ابراهيم (البقره: ١٣٢.١٣١) 256

ورحمتى وسعت كل شئ (الاعراف: 161(102) و اذن فى النساس بالحج (الحج: ٢٨. ٣٠) 296.306

وما منا له الا مقام معلوم (الصافات: ١٦٥ ) – 116 و في اموالهم حق للسائل والمحروم (الذاريات: 128(٠٢)

وماينطق عن الهوىٰ ان هو الا وحى يوحىٰ (الجم:۵۰۳)159

ومسا رميست اذرميست وللكن الساسه رمي (الانقال: ۱۸) 213

وما من دابة الا على الله رزقها (هوو: ١٥٦/ فوما ارسلناك الا رحمة للعالمين (الانبياء: ١٠٨ )

ويط عسمون الطعام على حبه مسكيناو يتيما(الدهر: ٩) - 93

و استفر من استطعت منهم بصوتک (بنی اسرائیل: ۲۵ (۱۲۵)

والذين هم على صلواتهم يحافون (المومنو: • ١) 211

ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام (لقمان: 176۲۸

ی

ياتين من كل فج عميق (الحج: ٣٠.٢٨) 296 يَس والقرآن الحكيم (لرسَّ: 174) و يــؤثــرون عــلـــى انـفسهـم ولو كـان بهـم خصاصة (الحشر: ١)92

يجيب المضطر اذا دعاه (الممل: ٦٣) 145

يايها الذين امنوااذكروا نعمة الله (الاتزاب

نظام خلافت كاقيام 122 صدرانجمن احربيكا قيام 133-122 تحريك جديد كاقيام 133-122 وقف جدید کا قیام زیلی نظیموں کا قیام 133-122 133-122

اخلاق عالیہ مخلف قتم کے اخلاق کو پر کھنے کے لئے مخلف قتم کی كسوٹيال ہوتی ہیں371

اذان

نمازاوراذان کی حقیقت 197-199

ارتقاء

ارتقاء صرف الیی ترقی کو کہتے ہیں جس کے دوران میں کسی جاندار کی جنس اور نوعیت ہی تبدیل ہوجائے 26 ا تفاق اورار تقائے انسانیت 30 ارتقائے انسانت اور ہستی ہاری تعالیٰ – 17-35

> اردن 181 ارسطو( فلسفی) 18,22 ازواج مطهرات

> > 93, 250

اسدالله خان غالب-54

3, 110, 189, 190

اسلام (نيز ديکھئےمسلمان)

7, 9,13,15,19,57,58,59,61, 65,67,70,73-75,95-97,100-109,111-132,135, 152, 157, 158, 159, 161-176, 179, 181,185, 188, 192, 193, 204, 215-218, 223, 224, 226, 227, 230, 233-241, 243-250, 253-257, 267, 271, 275, 297, 300,302,306,312,314,318,326, ابولولو فيروز

جس نے حضرت عمر فاروق گوشه ہد کیا – 26

حضرت ابو ہر بر ہ رضی اللہ عنہ

37.229.277

جب کسریٰ کارومال آپ کی خدمت میں پیش کیا 277 جب کسریٰ کارومال آپ کی خدمت میں پیش کیا 277

اتفا قات

اتفاق اورارتقائے انسانت 30

181

احريت

6-8, 11, 72, 101, 104, 105, 109, 111-114, 118, 119-124, 126, 127, 128, 130,132,178, 193, 240, 276, 277, 284, 293, 294

نيز ديكھئے جماعت احمد یہ

احمریت نے دنیا کوکیادیا احریت نے دنیا کوکیادیا 101-113 احمریت کے پیدا کردہ انقلابات 101-113 احمدیت اوراسلا کی خد مات 101-113 احمریت اور بی نوع انسان کی خدمت 101-113 احمدیت نے اسلام لیعنی حقیقی اسلام کے سوا دنیا کو کچھ اور نہیں د پااورا یک شوشه کی بھی تبدیلی دین اسلام میں نہیں کی 101 الردن المراتيل المراتيل

احدیث نے دلائل سے ثابت کردیا کہ سے ناصری علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ۔ 111-111 احمدیت آخضرت علیہ کے ارفع مقام کی تنقیص اوراس 110-109 دفاع اسلام کیا ملا مگنة الله کے متعلق بھی مسلمانوں میں رائج غلط نظریات کی

وحال کے ہارہ میں غلط نظریات کی اصلاح 120-122 حشرنشراورز مانه قبر كے متعلق بھی رائج نظریات کی اصلاح

124-122

# اشاعت اسلام اشاعت اسلام کے لئے جماعت احدید کی جانفشانی 255

## اشترا كيت

131, 157-163, 165-168, 170-174, 188 اشتراکیت کی بنا خدا کے انکار اورانسان کی آزادی پر

مارنس کواشترا کیت میں خدا کی حیثیت دی جاتی ہےاورلینن کو نبی کی حیثیت دی 159 اسلام اوراشتر اکی تعلیم کامواز نه

## اشعار (بلجاظ حروف تهجی)

آسان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے 231 اس نورير فدا هول اس كابي ميس موامول 100 اک دیں ہے ہاتی سو وہ بے برگ ونوا ہے 222 امتى ماعث رسوائي پنجيبرٌ ہن222 ادراك نسخه كيمياساتحولايا 80 اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے 222 بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد بشارت تونے دی اور پھر بیاولا د 66 بلاسے کوئی اداا نگی بدنما ہوجائے 224 بھیج ابامام مہدی کو 226 بهيج دروداسمحسن يرتو دن ميں سوسوبار یج کھاتے ہیں جواسلاف کے مدفن ہتم ہو 223 یر دلی**ں میں وہ آج غریب الغرباءے** 222 . پھراک باغ دیکھے گا جڑا سراس 222 پھری ہےنظر دہرہے باغماں کی 222 تاہی کے خواب آرہے ہیں نظر سب 222 تدبیر سنجلنے کی ہمار نے ہیں کوئی 222 تدبیر سنجلنے کی ہمار نے ہیں کوئی 222 تم سجى کچھ ہو بتاؤتو مسلمان بھی ہو 222 تقابراهيم يدراور پسرآ زر بين222 تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے برزے 🛚 54 تیری آنکولیس میرانور ہے جھے کون کہتا ہے دور ہے 139 تیرادل تو ہے ضم آشا تھے کیا ملے گانماز میں 205 جب باپ کی جھوٹی غیرت کاخون جوش میں آنے لگتا تھا 90 جب بھی دیکھاہے تھے عالم نودیکھاہے 318

330-335,343,346,347,363,373, 375,386,389,393,395,403-405,410, 416, 419, 424, 430, 433, 437

اسلام اورسوشلزم راشترا كيت اسلام اورسوشلزم اسلام اوراشتراکی تعلیم کاموازنه 166-160 اسلامی اصول کی فلاسفی – 46

## اسلامی فرقے

ا ثناعشر بيه 218 اساعيليه 218 اہل حکم 218 اہل سنت 218 اہل عدل 218 ىرىلوى218 تېرىيە،218 ثنو په 218 چکڑالوی218 نىشىن 218 صنبل 218 حنفي 218 غارجيه 218 دروزى218 د يوبندى2128 شافعی 218 شيعه 218 قدرىه218 كرامطى 218 لحميه 218 مالكي 218 مرجيه 218 معتزله218 وہیہ 218

, 79, 290, 30

| 80      | وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا                 |
|---------|-------------------------------------------------|
|         | اشعار (عربي)                                    |
| 311     | اِنِّي أراى فِيُ وَجُهِكَ ٱلْمُتَهَلِّلِ        |
| 341     | أَلَا اَقُومُ الدَّهْرَ فِي الْكَيُّولِ         |
| 341     | اَناالَّذِيْ عَاهَدَني خَلِيْليْ                |
| 82,312  | أَنْظُرُ اِلَىَّ بِرَحُمَةٍ وَّ تَحَنَّن        |
| 311     | جِسُمِى يَطِيُرُ الَيُكَ مِنُ شِوُقٍ عَلَىٰ     |
| 97      | صَادَفْتَهُمُ قَوُمًا كَرَوُثٍ ذِلَّةً          |
| 290     | الصَِّالِحُوْنَ الُخَاشِعُوْنَ لِرَبِّهِمُ      |
| 96,303  | فَدَمُ الرِجَالِ لِصِدُقِهِمُ فِي حُبِّهِمُ     |
| 334     | فَظَلْتُ عَدُواً اَظُنُ الاَرضَ مَائِلَةً       |
| 334     | فَقُلْتُ وَيْلٌ لِابْنِ حَرُبٍ عَنْ لِقَائِهِمْ |
| 96,303  | قَامُوُ الْمِاقَدَامِ الرَّسُولِ لِغَزُوهِمُ    |
| 354     | كَذَبْتُمُ وَبَيْتُ اللَّهِ نُخْلِيْ مُحَمَّدا  |
| 288     | لَهُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ غَييٌّ مِرُجَلٍ      |
| 424     | وَارَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرَ كُرُبَةً   |
| 288     | وَتَوَرَّمَتُ قَدَ مَاكَ لِلَّهِ قَائِمًا       |
| 311     | يَا حِبِّ إِنَّكَ قَدُ دَخَلَتَ مَحَبَّةً       |
| 312,369 | يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيٰ نَبِيٍّكَ دَائِمًا       |
| 82      | يَاعَيُنَ فَيُضِ اللَّهِ وَالْعِرُفَانِ         |
|         | اشعار (فارس)                                    |
| 195     | ایں چشمہرواں کہ مخلق خدادہم                     |
| 352     | امے محبت عجب آثار نمایاں کردی                   |
| 225     | بروںآئےزمنزل اختفاء                             |
| 225     | بیااےامام ہدایتِ شعار                           |
| 225     | زورئے ہمالیوں بیفیکن نقاب                       |
| 223     | صدحسین است درگریبانم                            |
| 133     | لوائے ماہ پینہ ہرسعیدخوا مدبود!                 |
|         | اصحاب الصفه 229                                 |
|         | اطفال الاحمدييه 125,126                         |
|         | افريقه 253 ,77 , 123 ,                          |
|         |                                                 |
|         | افغان/افغانستان 264,269                         |
| 139,    | ڈاکٹر سرمحمدا قبال ,179,207                     |

جب كەتچھ بن نہيں كوئى موجود حاندکوکل دیکھر میں سخت یے کل ہو گیا 21 نیشم مت ہر حسیں ہر دم دکھاتی ہے تھے۔ 21 حرم ُ تعبه نیابت بھی نئے تم بھی نئے 222 خدایا تیریےفنلوں کوکروں یا د 66 دولت ہےنہ عزت نہ فضیلت نہ ہنرے 222 ر کھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑ ٰی جاتی تھی 90 شورہے ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود 222 صدااورہے بلبل نغمہ خواں کی 222 صدق ہے میری طرف آؤاسی میں خیر ہے 133 فریاد ہے کشتی اُمت کے نگہبان 222 تبھی بلبلوں کی صدامیں س بھی دیکھگل کے کھار میں 139 كون يره صكتا بساراد فتران اسراركا 35 کہ ہزاروں سجد ہے رٹ پ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں 139 كهال كهال مين بياؤل كهال كهال ديھوں 224 کہا! ہرگزنہیں ہوں گے بیر باد کہیں تازگی کانہیں نام جش پر 222 کیا عجب تونے ہراک ذرہ میں رکھے ہیں خواص 21 کیانہ ہیجو گے جول جا ئیں صنم پھر کے؟ 223 کیجئے اب دعا کہا ہے **م**ا لک 226 کیوں عجب کرتے ہوگر میں آگیا ہوکرمسے 231 مجھے دیکھ رفعت کوہ میں مجھے دیکھ پستی کاہ میں 139 مجھے دیکھ طالب منتظر مجھ دیکھشکل مجاز میں 139 میری ایک شان خزاں میں ہے میری ایک شان بہار میں 139 نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل 222 نہیں تازگی کانہیں نام جس پر 222 نہیں جس قوم کو پر وائے شیمن ہم ہو 223 وضع میں تم ہونصاری تو تدن میں ہنود 222 وه پیشواهمآراجس سےنورسارا 100 وہ دین ہوئی برم جہاں جس سے چراغاں 222 وه دیں کہ ہمدرد بنی نوع بشرتھا 222 ہاںاک دعا تیری کہ مقبول خداہے 222 ہرطرف آ واز دیناہے ہمارا کام آج ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل 222 ہے اس سے بیظا ہر کہ یہی حکم خدا ہے 222 یمیٰ ہیں پنج تن جن پر بناہے 66 يتيمون كاوالي غلامون كامونل 80

اسلام میں نبی کی حیثیت 159 صدرالمجمن احمد بيه 122, 123, 128 انجيل 55, 177

انڈونیشا 181,272,373

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه

98, 340, 356

حضرت انسٌ بن ما لك بن نضر 357

انصارالله-126-127

جب احمدی نو جوان اپنی عمر کے حالیس سال یورے کر چکتے ۔ ہیں تو ان پرمجلس انصار اللہ کے دروازے کھولے جاتے ۔ ئ*ى*126

انگلستان 45,181

اوج ژيا 229, 57,

ايشا-122,131

فرېڈرک اینجلز 159

نارمن اينجلز 18

باجماعت نماز

آنخضرت عليه اور صحابه كرامٌ كا به اسو ه تها كه فرض نماز یا نچ وقت مساجد میں جا کریا جماً عت ادا کی جائے 201 بإجماعت نماز كثرت مين وحدت كامنظر پيش كرتى 201 ہاجماعت نماز بہ سبق دیتی ہے کہ خداتعالی کی نظر میں سب انسان بحثیت انسان برابر ہیں 202 یا جماعت نماز کے کچھ تدنی فوائد 202

18, 28, 41-43, 80, 187, 243, 247, 314 عهدنا مهجديد 244

222, 223, 240

مولاناالطاف حسين حالي – 220

الهام

62, 68, 69, 73, 149, 175, 190, 247, 255, 423

وقی والہام کاسلسلہ جاری ہے 108 اللہ تعالی نے حضرت خلیفة اُس الثانی کو الہامًا قرآن کریم کی تفسیر سمجھائی 176 الہامات وکشوف حضرت مسیح موعود علیه السلام

اردوالهامات

آ گ ہے ہمیں مت ڈراؤ آ گ ہماری غلام ۔۔۔۔۔ 257 دنیامیں ایک نذیرآ یا پر دنیانے اسے قبول نہ کیا 423 زارَجِي موگاتو موگااس گھڙي ما حال زار 162 میں جھ کوایک رحمت کا نشان دیتا ہوں 63

عر بي الهامات

مظهر الاول والاخر ومظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من السماء61

الهي جماعت

حضرت مريم النساء بيَّكم ام طاهر ُّ– 285 حضرت منشى امام الدين أ آب كي المبيري مالي قرٰ بإني 261

امام مهدى -224 بيام عبدي -224 بيام

امرتسر 249

130, 181, 190, 192, 252, 253 ساؤتھام یکیہ 181

2, 5, 9, 39, 110, 150, 153, 185, 228, 239, 248

بنواسد 375, 388 بنواسعد 375 بنوخزاعه 334 بنوسليم 375 بنوغطفان375,400

, 376, 389, 394, 395, 400, 401, 402, 404

> 375 بنوم ه بنونضير 375,387

3.39.41-43.53.74.75.81.91

بنی اسرائیلی نبی

3, 39, 41, 42, 43, 53, 74, 75, 81, 91, 113, 120, 125-128, 138, 139, 152, 161, 298, 302-309, 312, 326, 384

18

پاکستان 11.14.173,181

میسائیوں میں سب سے پہلے سینٹ یال نے نظریر کا کفارہ کی

\_\_\_\_\_ مائليل كى الهامى حيثيت 41

حضرت بده عليه السلام-41,305

بركات خلافت

دنیا کی اکثریت نظام خلافت کی برکات ہے محروم ہے 120

حضرت بر ہان الدین جہلمی 276

يما 181

بريش – 18

حفرت صاحبزادہ مرزابشیراحمدایم اے <sup>251</sup>

حضرت صاحبزاده مرزابشيرالدين محموداحمه

غرض وغايت 57-77

پیشگوئی پر ہونے والےاعتر اضات کے جوابات

اہل پیغام کے اعترضات کے جوابات 71-1-77 علامات پیشگوئی

خدمت قر آن

حضرت مسلح الموعودٌ اورخدمت قر آن 175-193 تضير واشاعت قر آن مين آپ كی خد مات 178-190 تفسير كبيرا يك بے نظير تشير قر آن 180-188 تفییر کے ہارہ میں غیزاز جماعت احباب کے تاثرات 185

> حضرت بلال رضى اللهءنه 85,368

Ь

ئرينيڈاڈ 181,252

\*

حضرت ثابت ً بن دحداحه 357 ثمود 228,423

3

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه

384-38

آپ کا خلاص اور قربانی 386

جايان

181.372

جامعها حمد بید 179,180 جرمن رجرمنی

181,238,373

جلسيهالانه

17, 37, 57, 79, 101, 135, 195, 215, 235, 259, 295, 313, 316, 370, 409

لمبيس

عرب کے مشہور تیرانداز قبیلوں کا سردار 414

جماعت احمد بير (نيز ديكھئے احمدیت)

2, 19, 73, 101, 133, 174, 281, 314 اشاعت اسلام کے لئے جماعت احمد بدکی جانفشانی 255 سینٹ پال اور گناہ دموت کا نظریہ 41-44 پی**دا**کش

سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بیبیوں آیات الیم بیں جوانسانی پیدائش کے متعلق ایک مکمل نقشہ پیش کرتی بیں 17

پیشگو کی مصلح موعود 178-178 پس منظراغراض ومقاصد 77-57 غرض وغایت 57-77 پیشگو کی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات

77-57 اہل پیغام کے اعترضات کے جوابات 71-1-77 علامات پیشگوئی 66-60

پیشگو ئیاں

, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 170, 190, 236

<u>ت</u>

نخليق كائنات

ارتقائے انسانیت اور ہستی ہاری تعالی – 17-35

تذكره مجموعه الهامات

255,274,423

تعلق بالله 46,59,389

تورات 18,98

توحيربارى تعالى

56,80,102-105, 120, 121,125,195, 212, 215, 218, 228, 232 344-351, 354, 359, 421, 431

## ري

چرچ آفانگلینڈ 45 . چشمه معرفت (از حضرت سيح موعودٌ ) – 703

10, 11, 57, 59, 83, 107, 122, 250, 338

95, 295-298, 303-310, 312, 411-415, 419, 420, 425, 429, 440 مجے تمام پہلے گنا ہوں کومعاف کرادیتا ہے 95 حج كافلىفە 295 تا310 بیت اللّٰد کو حج کامقام بنانے کی اہمیت 305 عشق اور حج 296 مقاصد حج 303 حضرت مسيح موعود كابيان كرده فلسفيه حج 296-299

حدیث/احادیث مبارکه

210, 225, 244, 299

340 ارم فداک ابی و امی اللهم ان اهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابداً 213,214

اللَّهُمَّ سَجَدَ لَكَ رُوُحِيُ وَ جَنَانِي 211 أَصُحَابِي كَالنَّجُوم بِالِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُم اَللَّهُمَّ مُنُولَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اِهْرَم الْاَحْـزاب اَلـلَّهُـمَّ اِهُـزمُهُـمُ وَ انْـصُـرُنَـا عَلَيْهِمُ وَ زَلُزِلُهُمُ. 406 حضرت جعفربن ابي طالب رضى اللهءنه 83,84

جمال الدين افغاني 218,220 سيد جمال الدين عطاء 225 مولا نا جلال الدين صاحب شمسًّ آپ کے اخلاص اور دینی قربانیوں کا ذکر 270

جرين

ت شہید جنت میں جاتا ہے 87 اسلام کی جنت کا بنیادی خاکہ یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس دنیا میں نہ نگار ہے گا، نہ بھوکار ہے گا، نہ بیاسار ہے گا، نہ ہے 1668 جی میں میں کا معالی کے عام کی کا کا کہ کا معالی کے مام کی کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کہ کے کہ کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گائے کا کہ کا ک

جنگ احد (نیز دیکھئےغزوات)

جنگ احد میں حضورهایی کاخُلق عظیم 368-317 عالات جنگ احد 368-320 ۔ ۔ ۔ بیب مد صحابہ کی جانثاری کے نمونے 368-340 شہدائے احد کی پدفین 36365

جنگ بدر

88.173

,212,229,318,321,329,346,354,359 آنحضوا الله نے عربوں کی بہادری کو جوئی تخلیق عطا فر مائی اس کااگر کی جاہلیت کی بہادری ہے موازنہ کرنا ہوتو میدان بدریر بس ایک نگاہ ڈالنا کافی ہے88 كفار كےمقابليه ميں تين صدتير ه صحابه كرامٌ 88

بدر کے موقعہ حضرت مقداد بن اسود کا اخلاص 173-174

جنگ خنارق دیکھئےغزوہ احزاب جنگ عظیم ثانی 389

58, 59, 87, 111, 128, 132, 171, 188, 239, 248-252, 263, 333, 335, 342, 408-370 حدیبیکاپس منظر 411-410

حضرت حمنه بنت جحش- 363

جنگ حنین

جنگ حنین کے موقعہ پر صحابہ کا اخلاص اور قربنایاں 294-293

خ

خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام جس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ''مقام خاتم النبیین' ہے 110

حضرت خالدبن وليدرُّ

87, 318, 319, 322, 323, 329, 412 جنگ احد میں آپ درہ سے مسلمانوں پرحمله کرنا 320-334

بستر مرگ پرآپ کی تمناوآرزو 87

خانه كعبهربيت الله

79, 222, 297, 298, 305, 307, 414, 415,

440 خانہ کعبہ کا پھر لیعنی قجرِ اسودایک روحانی امر کے لئے نمونہ قائم ر

کیا گیا ہے 297 تغمیر بت اللہ 298-298

یر بیت الله و 29-290 بیت الله دراصل حضرت مجم مصطفی عیایی کے لئے ایک بنیاد کا کام دیتا تھا۔ اس چشمے میں بھی دراصل اس کوژ کی طرف اشارہ تھا جو آنخضرت عیایی کوعطا ہونے والی تھی 300

خدام الاحدية-130, 126, 129, 130

خلاً دُّبن حضرت عمر وبن جموحٌ

غزوه خندق ميں آپ كااخلاص اور شهادت 350-349

خلافت

62, 64-71,119-125,127,155,215-219, 223, 224, 226, 228, 230, 233, 234

خَذُ لٌ مَا اسْتَطَعْتَ فَا نَّ الْحَرُبَ خُدُ عَدَّمَ 403 رَبِّ لَالِي وَلَا عَلَىَّ 87 رُبِّ اَشُعْتَ اَغُبَرَ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَاَبَرَّه 89 سهل امر كم 425 سَلُمَانُ مِثَااَهُلَ الْبَيْتِ 378 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 9 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 9 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 9 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 10 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 9 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 10 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ \$ 10 مَنْ لَمْ يَرْحُمُ الْعَمْنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعِيْنِ مِنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعَمْنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مِنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مَنْ الْمُعْمِنِ مِنْ الْمُعْمِنِ الْمُعْمُ الْمُونُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ اللَّهِ الْعَلْمُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِينِ الْمُلْمُ الْمُعْمِنِ الْمُكِمِينِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِينِ الْمُلْمُ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْرِفِي الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْرِفِي الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْرِفِي الْمُعْمِنِ الْمُعْمُعِيْمِ الْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِنِ الْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمِنْمِنْ الْمِعْمِنِ الْمُعْمِنِ الْمُ

الله تعالی کاایک گذریہ سے بڑا پیار کرنا جونماز کے وقت اذان دیتااور نمازیر ٔ هتا ہے۔ 292

فلسطین کے علاقہ میں اسلامی کشکر آئے گا 190

نماز کے بعد۳۳ وقعہ سبحان الله۳۳ وقعہ السله اکبر اور ۳۴ وقعہ الحمد لله کها کرو289

حضرت حارثٌ بن معمر -337

حضرت حباب الشبن منذر -337

مج رزيارت

فلسفه فج 312-294

مج اور عشق كافلسفه 295-297

حضرت مسيح موعودٌ كابيان فرموده فلسفه حج 298-298

حج کی حکمت 303

ج حج وحدت انسانی کاایک عظیم درس ہے۔303

مج میں بن نوع انسان اس طرح ایک ہوجاتے ہیں کہ دنیا کے میں بن نوع انسان اس طرح ایک ہوجاتے ہیں کہ دنیا کے میں ایک میں ایک ہوجاتے ہیں کہ دنیا کے میں کہ دنیا کہ میں ایک ہوجاتے ہیں کہ دنیا کے میں کہ دنیا کہ دنیا کے میں کہ دنیا کے میں کہ دنیا کہ دنی

پردے پران کی کوئی مثال کہیں نظر نہیں آتی 303 سرخت

عبادت کاارتقاء حج پرجا کرختم ہوتا ہے 306

ج کاپیغام بیہ ہے کہ خداہے ملنے کے بعد بنی نوع انسان کی طرف لوٹ جاؤ 307

حديب

حدیبیہ کے موقعہ پر حضور عظیمیہ کے اخلاق عظیمہ کے نظارے

440-410

میدان حدیبیہ میں حضور عظی کے صحابہ کی قربانیاں -

## حضرت داؤرعليهالسلام 248 دجال 112,118,119

دعا–

60, 63, 65, 70, 73, 74, 107, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 147-154, 186, 200, 214, 220, 221, 267, 280, 299, 312, 338, 339, 347, 363, 365, 380, 393, 406, 413, 437

آ داب آ داب دعامیں سے ایک اہم ادب صبر ہے 149 فلیفہ

معنی دعا 137,155-135 دعا کافلسفه اور حضرت می موعود کی تعلیمات 137-150 قرآن کریم اور دعا کافلسفه 142-138 قبولیت دعا قبولیت دعا کے تین مدراج 140-138

و

چارلس ڈارون-18 ڈنمارک 181 ڈیمیتری شاستا گووچ فنیآر کشراکائی مشہور اہر 160 ڈیر وبایا نا نگ- 245

J

ر بوه - 226 حضرت مولا نارحمت على مبلغ انڈونیشیا آپ کے اخلاص اور دین قربانیوں کاذکر 272 نظام خلافت کے خدو خال 121 دنیا کی اکثریت نظام خلافت کی برکات سے محروم ہے۔ 120 خلافت راشرہ –

اسلام کے تنزل کا آغازخلافت راشدہ کی ناقدری سے ہوا215 ہوا215 خلافت راشدہ کا نظام وہ جزا ہے جوتو حید پرستوں کواسی دنیا میں عطا ہوتی ہے 120 خلافت راشدہ کے قیام کے بغیر حقیقی توحید کا قیام ممکن نہیں 120

خلافت احمرية رخليفه (نيزد يكيئر كات خلافت) 124, 125, 155,229

124, 120, 100,220 اسلام کی نشأ ة ثانیه خلیفة الرسول سے وابسة ہے 234-215

مکمل نظام روحانی جوخلافت راشدہ احمدیہ کے ذریعہ دنیا کو عطا ہوا کوئی معمولی مجرہ نہیں 126 عطا ہوا کوئی معمولی مجرہ نہیں 126 خلافت احمدیہ اور شریعت اسلامیہ 122 منکرین خلافت کے اعتراضات کے جوابات منکرین خلافت کے اعتراضات کے جوابات 65-64,69,70

## خلافت محمريه

217,224,233,234

خليفة الرسول 215,217,230,234 سيدنا حضرت خليفة المسيح الاولَّ 257 سيدنا حضرت خليفة المسيح الثانيُّ (د يكھئے زرعنوان حضرت مرزابشيرالدين محوداحمه) حضرت خواث بن جبير 404

و

حضرت سعد بن معادًّ -337,404 حضرت مهل فربن حنيفه -337 حضرت طلحه بن عبيد الله -337 حضرت سعيدة النساء بيكم امليه حفزت دُاكرُ سيدعبدالتار آپ كى مالى قربانى كاذكر 262-261 ہندو مذہب کے تمام فرقے اپنے اندرونی اِختلافات کے با وجوداس عقید ہاور دعوے میں متفق تھے کہ منسکرت وہ واحد الہامی زبان ہے 241 سنگابور 181 ينيخ سنوسى 225 سوئير رلنير 181 سالكوٹ-263,276 سيراليون 181,225 جوليس سيزر 18 سيواجي 236 سوبلان 181

شام 181 شعر(دیکھئےزرعنوان اشعار) حضرت صاحبز ادہ مرز انثریف احدؓ 11 ویلئم شیکسپیئر ویلئم شیکسپیئر

ان كا درامه Anthony and Cleopatra

j

ز بور 80 حضرت زبير بن العوام م-337 حضرت زرتشت عليه السلام 41,305 حضرت زينب رضى الله عنها -289 آپ گاستونوں ميں رى با ندھنا تا دوران عبادت تھ کاوٺ سے سہاراليا جائے اور حضور علي آھي کا ظہارنا پينديد گل 289

س

سائتنىدان سائتنىدان اور بىتى بارى تعالى -17-35 ارتقائے انسان اور سائتنىدان -17-35 سائت تصامر ميكمه 181 سٹالن 160 سدوم 228 سرالخلافة 290 حضرت سعد بن الى وقاص م عصر صلوق دیکھئے(زرعنوان نماز) صلیبی موت میچ کی صلیبی موت اور گناه وسزا کافلیفه 60-56

## ط-ظ

حضرت صاحبز اده مرزاطا براحمدٌ 314 آپ کاوتف جدید کے سلسله میں پاکستان کی مختلف جماعتوں کادورہ کرنا -4-5 آپ کا بیان که حضرت خلیفة استح الثانی ایک موقعه پرنماز کی اہمیت کو قائم کرنے کیلئے مستورات کو بیتیم دیا تو ہمارے گھر میں مہینوں مہینوں باجماعت نماز اداہوتی رہی 285 حضرت طلحہ بن عبید اللہ

337, 339, 340, 349, 366, 367, 388 جنگ احمد کے موقعہ پر آپؓ کا حضور علیہ کی حفاظت کا واقعہ 337-349

طواف کعبه نیزد کیھئے خانہ کعبه نیزد کیھئے خانہ کعبه فیرد 297, 298, 411, 414, 418, 440 خاام ہر پرستی 83,102 حضرت منتفی ظفر احمد کپور تھلوی طفر علی خان 178 مولوی ظفر علی خان 178

## ع

حضرت عا كنشەصىر يقدرضى اللەعنھا 20,201,283,287,350

عاول

قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی خدا تعالیٰ کوعادل بیان نہیں کیا گیاالبتۃ اس کی ذات پر سے ظلم کی بار بارنفی کی گئی ہے 50 ص

سالح

106,148,212,430

صالحیت -148-147

صحاب رسول صلى الله عليه وسلم -

8, 92, 96, 98, 99, 202, 213, 217, 250, 251, 261, 277, 281, 288, 289, 293, 294, 302, 303, 314, 322, -328, 332, 335, 336, 339, 345-354, 357, 359, 360, 363,375-378, 382- 386, 390-394, 399, 407, 412-416, 419-437-440 جنگ خنین کےموقعہ برصحابہ کا اخلاص اور قربنایاں 294-293 قرمانیوں کا تذکرہ -293-294 غز وہ احد میں صحابہ کی جانثاری اور فیدائیت کے نمونے غز وہ احزاب میں صحابہ کی جانثاری اور فیدائیت کے نمونے صلح حدید میں صحابہ کی جا نثاری اور فیدائیت کے نمونے صحابه حضرت مسيح موعوّد – 8,281 نواب صديق حسن خان 224 صفات الهبه 209,421 رحمانیت142 صفات حسنه

86,145,153,157,314

نظارے 440-410

سلم محمل حديديه نيز ديكھئے زير عنوان حديبيہ-

ے میں ہے۔ اور مطالبہ کے اخلاق عظیمہ کے اخلاق عظیمہ کے

حضرت عبدالله ابن مكتوم – 283 شخ عبدالحفيظ 11 مولوى عبدالرحمان ببن عوف 225,226 حضرت عبدالرحمان ببن عوف 286,337 حضرت و اكٹرسيد عبدالستارشا ه آپ کاالميد کي مال قرباني کاذکر 261-262 کپتان عبدالکريم صاحب ان کي الميد کي مالي قرباني 1030-261 حضرت عبيد ه بين صارت 354 حضرت عثمان غني رضي الله عنه حضرت عثمان غني رضي الله عنه

عدل

عدل اور کفارہ کے نظریات 47-50 عیسائیت عدل کی رو سے خدا تعالی کو صرف ظالم ٹھبراتی ہے جسے نہ تو سزا کی حکمتوں کا کوئی علم ہے اور نہ گناہ کی ماہیت سے کوئی واقفیت 49-51

> عدالت خان 269 ء

, 3, 79-91, 93, 97, 99, 153, 209, 236, 300, 352, 373, 375, 383, 388, 389, 399, 410- 417, 436, 437

عربی گفت 296 حضرت عروه بن مسعور تا – 415,420 عصائے موسی 181,105,241 حضرت صاحبز ادی عصمت 68 حضرت عکر مربع تا

## حضرت عاصم بن ثابت 337 عبادات

, 35, 47, 101, 103, 121, 126, 140, 171, 199, 200, 202, 207, 208, 209, 212-214, 238, 279, 280, 281, 284, 285, 287-296, 299, 303-306, 308, 361, 367, 368, 400

عبادت كا آغاز فردسے ہوتا ہے۔ حضرت مُحمصطفیٰ علی یہ نے ا بطور فرد کے عبادت کی 306

۔ ور کرد سے مبارت 0000 عبادت کا ارتقاء کی پر جا کر جوختم ہوتا ہے 306 خدمت خلق بہتر رنگ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے درس دیتی ہے 125

> عبودیت اور عبادت 140 نماز سب عبادتوں کی جان ہے 195

> > عبإدالله

139, 141, 144, 146 عبا دالرحم<sup>ا</sup>ن

, 97, 147, 148, 150, 152,372,377 عباد الرحمٰن کی شان وعلامات 154-150

عبدرعباد

عبداورعباد كاتفير 142-138 عباد كى تين اقسام 146-139 عباد الرطن كى شان 154-154 رب اور بندے كاتعلق 143 حضرت عباس 293 حضرت عباس بن عباده 256,357 عباسى خلفاء 219

,326,327323

عیسائیت اور بینٹ پال کے نام نہا دنظریات 42-52 عیسائی عدل کی روسے خدا تعالیٰ صرف ظالم ہی نہیں بلکہ نا دان اور ہے بھے بھی تھم رتا ہے جسے نہ تو سزا کی حکمتوں کا کوئی علم ہے اور نہ گناہ کی ماہیت سے کوئی واقفیت 49-51

# غ

غانا، 181 غزوات النبي عليسة

303, 316, 317, 334, 370, 372, 409,

غزوه احديث أنخضور عليه كاخلق عظيم-317-369 غزوه خندق مين آنخضور عليه كاخلاط عظيم-371-408 صلح حديبير من آنخضور عليه كاخل عظيم-410-440

حضرت مرزاغلام احمرقادیا فی مسیح موعود علیه السلام 1, 3, 6, 20, 22, 33, 47, 48, 58, 62- 67,

68, 71, 72, 97, 115, 116, 150, 162,

175, 181-184, 188, 196, 236, 237,

238, 239, 242, 246, 247-250, 280,

281, 284, 285, 288, 290,

اسلام کے بطل جلیل 235-253

آپ کی احیائے اسلام کیلئے خد مات 234-253

تجدیدی کارنامے 253-234

عبادات

حضرت میچ موعود کا طریق تھا۔ آپ نماز کواتی اہمیت دیتے تھے کہ گھریس نماز قائم رہی ہمیشہ قائم رہی 291

غلام حسين صاحب اياز

آپ کے اخلاص اور دینی قربانیوں کا ذکر 271

حضرت صوفى غلام محمد مبلغ ماريش-148

سيدنا حضرت على كرم الله وجهه-

217, 291, 336, 337, 426, 436

حضرت سيرناعمر فاروق رضى اللدعنه

74,81,95,87,95,98,216,217,418,427

آپ كابستر مرگ پر لَالِي وَ لَاعَلَى كَاور دَكرنا 428

حضرت عمر وبن جموح الشا

347,348,349,350,351,

غزوه احد میں آپ کا خلاص اور واقعہ شہادت 351-349 حضور علیہ کا آپ کے حق میں فرمانا کہ:

بساوقات خاک آلود پراگنده بالوں والا.....جو کچھ کہتاہے کہ ابیاموگا۔ توالڈ تعالیٰ ضرور ویباہی کردیتاہے 351

حضرت عمروبن العاص

وصال کے وقت آپ کا بیان کہ میں نفرت و محبت کی وجہ سے حضور عظیمة کا چیرہ نہد کھ سے 95

حضرت عمير بن حفير 337 حضرت عيسان عليه السلام حضرت عيسان عليه السلام المسلح الم

39,103,110,112,243,247

عوام الناس کا آپ کی طرف خدائی صفات منسوب کرنا103

عیسائیوں کی طرف ہے آ پگوتمام دنیا کے نجات دہندہ کے طور پرپیش کیا جاتا ہے 247

وفات سيح

احمدیت نے وفات میں کوساری دنیا کے سامنے پیش کیا 111 قرآن تیں آیات ہے گئے گی وفات ٹابت کرتا ہے 243 وفات میں حضرت اقدیل کا تجدیدی کارنا مہ 243-245

عیسائی رعیسائیت رنصاری

۔ عیسائیت انسانی صلاحیتوں کے بارے میں مایوں منظر پیش کرتی ہے38

## قبولیت دعاکے آ داب 146-145 قرآن کریم (نیزدیکھئے آیت قرآنیہ)

5, 17-19, 24, 27, 31, 32, 50, 77, 94, 97,103,107,110-119,121,122, 129,138,148,150,152,157-162,168, 171-185-192, 195, 201, 206, 209, 210, 212,218,227-229,236,240-246, 248,279, 281, 282, 285, 286, 290,294-298, 300, 301, 305, 307,311, 313-315, 329,357,362,373,385,386, 389,391,395,-398, 406, 422, 431 فضائل قرآن كريم 313-315

قرآن کریم مسلمانوں کوایئے گرد و پیش پرغور کرنے کی تلقین

قرآن كريم اورگز شتة تاريخ 24

قر آن کریم پیدائش انسانی کے بارہ میں جونظریہ پیش کرتاہے وه اچا نک پیدائش کا نظریهٔ ہیں بلکہ ارتقائی اور تدریجی پیدائش

قرآن کریم قوت قدسیه کی پیچان کی ایک سوٹی بیر بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ بغض اور نفرت کوشدید محبت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے 94 قرآن کریم حضورا کرم ﷺ کا سب سے بڑا مقام ''مقام

خاتیم النبیین'' قرار دیتا ہے110 قرآن کریم میں کہیں ایک عِلَّہ بھی خداتعالیٰ کوعادل بیان نہیں کیا گیاالبتۃاس کی ذات پر سے ظلم کی بار بارفی کی گئی ہے 50 قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں 113

قر آن کریم میں بروں کے الفاظ محض استعارہ کی زبان ہے 115 قرآن كريم كي متفرق آيات فليفه دعا كومختلف پيراؤن ميں بيان كرتى ہيں138

96, 317, 319, 323, 327-329, 334, 355, 373, 375, 388, 402, 410, 412, 414-419, 425, 433, 437

## سيدغياث الدين 225

سورهٔ فانچه نصاریٰ کے شرکاذ کر 118 فاران 81,233 چوہدری فتح محمد 11 بچی مردی متحد 25 م 181,252 فرشتے دیکھئے زرعنوان ملائکۃ اللہ فرائيله 188 فرعون 75,189 فضل عمرفا ؤنذيشن حضرت حكيم فضل الرحمن صاحب آپ کے اخلاص اور دین قربانیوں کا ذکر 271-272

, 17, 22, 23, 31, 32, 55, 135, 136,138, 143, 147, 158,168,188,195, 230, 248, 295,296,298,300, 303, 305-311, 412

130

## قادبان

8, 9, 60, 64, 70, 72, 100, 107, 109, 127, 181,182, 227, 228, 230,240, 245, 246, 285

, 135, 136, 138, 140, 142-148, 151, 153, 154

بېرمه چشمهآ ربي-21,35 فتح أسلام-230,258 كرانات الصادقين - 274,288 شتىنوح-148,197 ليكچرسالكوث-152 روحانی خزائن جلداول-240-239 روحانی خزائن جلددوم-100 روحانی خزائن جلدسوم - 9,13,117,230,258 روحانی خزائن جلد جہارم-35, 21 روحانی خزائن جلد بیجم 3 44, 2 1 3 , 176 , 177 , 1 1 , 47,61,96,97 روحانی خزائن جلدششم-100,153,249 روحانی خزائن جلدانیس' – 109.148.197 روحانی خزائن جلد بیس-47,152 روحانی خزائن جلدا کیس- 108,133,138,232, روحانی خزائن جلد ما کیس –113,119,131,274 ملفوظات جلدا - 209.211 ملفوظات جلد٢-149,150,291,297 ملفوظات جلد ٤ - 206,208,209 ملفوظات جلد۵- 205 كتب سلسله احديه تاریخ احمریت 284, 276, 276 تفييرصغير 129.191 درعدن 90,139 رؤبا وكشوف سيدنامحمود 177 سوانح فضل عمر 177,260,262,265 سيرت طيبه 251 موعودا قوام عالم 225,226 متفرق كليات آربه مسافر 70 انسائيكلوبيڈيا آفسكھلٹرىچر 237

مقالات جمال الدين افغاني 219

177, 242

The Origin of Life on the Earth

كت تاريخ وسيرت وتفسير وحديث اقتراب الساعة البدايه والنهايه 224,225 حامع سيح بخاري , 87, 94, 204, 216, 235, 282 284, 288, 289 جامع سيح مسلم 286, 146, 286 الصراط السوى في احوال المهدى 225 تاريخ الخميس 217 تاريخ الخلفاء217 شروح الحرب (ترجمه فتوح العرب) 250,324, 327, 333-349, 346-357, 359, 361-368, 378, 393, 399, 403, 404 تفپيرطبري235 تفييركبير 183-185,188-190 تھذیب التھذیب 282 سيرت ابن مشام 340,341,344,356,363 متطاب روضة الاحباب 225 كتب حضرت مسيح موعودعليه السلام آئینه کمالات اسلام -312,343,424, 117,176 47,61,96,97 ازالهاو بام(از حضرت مسيح موعوّد) – 700 برابين احمرييه جهارصص-240-239 براہین احمد میرحصہ بیجم- 108,133,138,232, بركات الدعا-100,153 نبليغ رسالت 60,69,231 توصيح مرام-117 جنگ مقدی - 249-250 هنية الوى **- 113,119,131,274** در تتين ار دو-67,124,162 درنتين فارس-122,195,223,352 سنراشتهار71

لولڈلوسٹ 271 گیمبیا 181

ل

لاالهالاالله لائبيريا 181 لجنه اماءالله-125,129

لگڈے -24

ولا ديميرلينن 174- ,171 ,160 ,160 ,158 ,158 لينن کواشرا کيت ميں خدا کي حثيت دی جاتی ہے 59

لندن-60,228,261,262,278

رل مارکس

158-162, 167, 170, 171, 173, 174 مارکس(Karl Marx) کواشتراکیت میں خدا کی حیثیت دی جاتی ہے 59 ماریشس کے 252

ماسکو 228,238,278

مالى قربانيان

احیائے اسلام کیلئے جماعت احمد میرکی مالی قربانیاں 266-258 مالی قربا بینوں کے واقعات 258-266 مار دونے منش میں مار میں میں سالت کی رات نی فروجہ

ہاں رہایہ حضرت منتی امام الدین صاحب کی مالی قربانی 261 حضرت سعیدۃ النساء اہلیہ ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کی مالی قربانی 261 اخبارات ورسائل اشاعة السنة 240

خالد ربوه 369,408,440 الفضل 14, 129, 179, 186, 260, 261, 262 271, 315

136, 209 - 136 مقاديان – 136 مصباح مصباح مشور مشرى 240 اخترار الفتح قاهره 252

حضرت كرش عليه السلام 248,305 كعبة اللدرد يكھئے خانہ كعبہ

كفاره

کیانجات کفارہ پر ہی منحصر ہے-37-56 نحات اور کفارہ -37-56

کفارہ کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ ہرانسان لاز ما گناہ گار ہےاور گناہ کے چنگل سے کسی طرح بھی چی نہیں سکتا 40 عیسائیوں میں سب سے پہلے بینٹ پال نے کفارہ کی بنیاد رکھی 40

رد کفارہ کے دلاکل 40-50

عدل اور كفاره كِ نظريات 47-50

نظریهٔ کفاره متناقض دعوؤں کا ایک حیرت انگیز شاہکار یے50-49

ہے-49-50 نظریئے کفارہ کو کسی بھی پہلو ہے دیکھیں وہ محض لغویات کا ایک انبارنظر آتا ہے اور ایک عام انسان کوانبیں دیکھ کے ہنسی آجاتی

> كيپ ٹا ۇن 181 كىپىلىزم 166,170 كىمونزم 164,170

كينيا 181

آپ نے بہ ارآسان مرابت کے ستارے پیدا کئے وصال کے بعد بھی بیآ ہے گاغیر فانی نورزندہ رہا100 <sup>'</sup> غاتم النبيين

ر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ تعنورا کرم علیقہ کاسب سے در رہ ''مقام خاتم النبيين'' ـ 110

چوہدری محمد سین-260

محرحسين بٹالوی 239,240,241

مولوي سيرمجمه بطين 225

مولوی محمر شریف 240,241

محرعبدالله خان 285 حضرت مرزابشيرالدين محموداحمه خليفة اسيح الثانئ المصلح الموعود

, 2, 57-64, 67-74, 109, 154, 175, 177, 180, 183-185, 191, 262, 291, 304 ييشاً وأنام صلح موعود 439, 383, 439

مدينة منوره-

, 373, 375, 376, 379, 383, 387, 394, 396, 400, 410, 411, 425, 437

## مذہب ر مذاہب

5, 17, 18, 19, 41, 59, 63, 83, 86, 101, 104, 107, 108, 112, 119, 128, 135, 159, 171, 188, 190, 219, 227, 228238-245, 247, 305,306 مذاهب اورار تقاء 17-18

## 172,173

حضرت سيده نواب مباركه بيَّم 90,139

مبلغين نيزد نکھئےواقف زندگی

مبلغین کی جان مال وقت عزت اوراہل وعیال کی اشاعت اسلام کیلئے قربانی کے واقعات 270-276

حضرت سيدنا محمصطفي احمر ببي عكسية

6,20,33,47,56,61,73,75,82-98, 101-104,109,110, 127,128,135,138, 139,149, 159,161,163,172,173,181, 184, 202, 204,210, 213, 215-218, 223, 226, 228, 235, 236, 239, 242, 244, 250, 251,253,256,259,279-294, 300-303-308,311-314,317,319, 322-355,357-368,370,372-395, 398-437.439-440

## قوت قدسیه

نى كريم صلعم كے قوت قدسيہ كے نشانات 79-100 آپ علیہ کی قوت قد سیہ نے جو فیاض پیدا کئے گویا وہ ایک نئُ مُخْلُوق تھے?ن سے فیاضّان گزشتہ کُوکوئی نُسْت نہ تھی 92 ک آنحضور عليلية كوقوت قدسيه ني وحثى انسانون كوانسان اور المدين المحتصور عليلية كوقوت قدسيه ني وحثى انسانون كوانسان اور بھرانسانوں کومہذب انسان بنادیا

## اخلاق فاضله

غز وها حدمين آنخضور عليه في كاخلق عظيم -317-368 غز وه احزاب مين آنخضور عليه كاخل عظيم -371-408 سلح حديبيه كےموقعه برآ بيالية كاخلاق عظيمه كاظهور 440-410

حضور عليه ايك عظيم سيه سالا ركي حيثيت سے 318

آپ عالیہ کی قیام کیل کے دا قعات 286-287 حضرت عائشاً کی روایت که ایک رات میری آنکه کھلی میں نے آپُ عَلِيلَةِ كُوبْسَر بِرَنْبِينِ بِإِيا 287 آپ عَلِيلَةِ كا دستور تقاآبُ بميشه اپنے بيوی بچوں كونماز كيلئے جگاتے اورخودان سے زبارہ عمادت کرتے 290,291

فرشتے خدا تعالیٰ کےمقرر کردہ مقامات سے ایک ذرہ کے برابر بھی آ گے پیھے نہیں ہوتے 116 فرشتوں کے وجود کے ہارہ میں مشاہدات 117-118 حضرت ماجره کی خدمت میں ظاہراً فرشتے کا آنا 300 حضرت موسىٰ عليهالسلام-18,81,95,105,107,187,189,241

مهمان نوازي

استانی میمونه بیگم صاحبهٔ - 285

مولانا نذبرإحمه صاحب مبشر

آپ کے اخلاص اور دین قربانیوں کاذکر 270-271 حضرت ميرنا صرنواب دېلوي ً-260

سيدنا حضرت مرزانا صراحمةٌ (خليفة أسيّ الثاث)

باوانا نك

نېي ررسول (ديکھئے زېرعنوان انبياء)

نجاشي شاه حبشه-83,416

حضرت سيده نصرت جهال بيكم رضى الله عنها آپ کی نماز کیلئے غیرمعمو لی محبت

نفساني خواهشات 56.294

مابرنفسات فرائد كاذكر 188

40,402,403,405

نماز رصلوٰ ۃ۔

4, 5, 10, 25, 124, 149, 151, 195-203,

حضرت مريم عليهالسلام 39,112,244 حضرت مريم النساء بيكم ام طاهرٌ - 285

9,76,129,202,204,283

مسجد برلن 260

میں ہوں بھری ہنو لڈ کے ، جمیز روڈ ویل ، ولیم میور 91,93 میں ہنوں گئے ہیں ہیں جنہوں نے قرآن کے میور 188 میور 188

مسدس حالي 221 مسیح محمد ی

77,104,127,154,155,232,245

مسيح موعوة ويكهئےغلام احمرقاد مانی عليه السلام مشرقی اقدار 238

حفرت مصعب فبن عمير-358,363

حضرت مغيره بن عامر رضي الله عنه-287

حضرت مقداد بن اسوراً

بدر کے موقعہ آپ کا اظہار کہ یارسول اللہ ہم آپ کے آگ بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے ۔۔۔۔۔173-174 ) معظ

103,162,163, 229, 252, 305, 306, 317, 319, 321-324, 329, 331, 334, 373, 375, 387, 388, 404, 410- 418, 425, 426, 432, 433, 434, 437, 440

> 271 ملايا ملائكة اللهرفم شيتح

2, 81, 94, 96, 102, 107, 111, 116-118, 176, 191, 231, 292, 300 ایک ہزرگ کا قصہ جو ہرشب تہجد کے وقت ایک خاص دعا ما نگا کرتا تھا اور عدم قبولیت کی آواز آتی 149-150 جنگ احد کے موقعہ پر حضرت طلحہ کا حضور علیہ کی حفاظت کرنا کا واقعہ 340-340 جنگ احد کے واقعات 367-368 احمد کی احب وخواتین کے مالی قربانی کے واقعات کیتان عبدالکریم صاحب کی اہلیہ کی مالی قربانی 260-261

گتان عبدالکریم صاحب کی اہلیہ کی مالی قربانی 260-261 دہلی کی احمد ی خواتین کی مالی قربانیوں کے واقعات 263-262

واقفين-179

وحدت انساني

جج وحدت انسانی کاایک عظیم درس ہے 304

وفات مسيح د يكھئے زبر عنوان عيسيٰ

وقف جديد

1, 2, 4, 8-11, 14, 15, 123, 125, 130

صو

صلوة كاتيسراجز ووضوم 199

وقف جديد

اہمیت دمقاصد وغرض وغایت-1-15 وقف جدید کی تحریک حضرت مسیح موعود کی ایک درینیہ آرز و کی تعجیر ہے 1

یر مہا وقف جدیدایک آسانی آواز جے مصلح موعود کے ہاتھوں ہم ظاہری صورت میں پورا ہوتے دیکھر ہے ہیں۔2

یتح یک خدمتِ خلق میں بڑا بھاری کام کررہی ہے ۔ 15 معلق سے معلق کی دیات

متعلمین کوہومیو پیتھک اور طبّ بھی سکھائی جاتی ہے 15

204, 207- 209, 216, 262, 279-293, 297, 306, 361, 367, 368 حقیقت نماز 195-213 اوقات نماز کی حقیقت 196-197 نماز اوراذان کی حقیقت 197-199 صلوة کا تیسرا جزو وضو ہے 199 قرآن نے نماز سے عافلین پرلعنت بھیجی ہے 206

نماز بإجماعت

قیام صلوٰۃ کی حقیقت ۔ 294-204,278-208 نماز قائم کرنے کے متعلق قرآن کریم میں بیبیوں آیات ہیں 294-276

> .. نماز با جماعت کی اہمیت 281-282

حضرت نوح عليهالسلام-

47,109,131,148,197,228,423

سيدنورانحسن خان 224 حضرت مولا ناحكيم نورالدين خليفة المسيح الاول الله 121,257

تھیوڈ ورنولڈ کیے (مستشرق) 188 علامہ نیاز فتح پوری تفیرصغیرجلدسوم ران کا اظہار خیال 185

و

واقعات/حكايات صلح مديبيه كے واقعات 420-438 بيگل 18

ک

حضرت ليعقوب بن عمر بن قباره -336 پورپ-

22,23,33,59,77,122,123,130,131,192

حضرت يوسف عليه السلام-73 يوسف سليم چشتى 252 يوسف 181

يهودار يهوديت

40,185,222,401-405,410

ولیدادخان صاحب 269 حضرت وہب بن قابوسؓ 338-338 رپورنڈ ویری 188 وید 177,242

D

ہالینڈ 181 حضرت ہاجرہ علیہاالسلام آپ کی قربانیوں کاذکر 299-302 ہارڈ ن 18 ہجرت حبشہ 83

ہستی **باری تعالی** ارتقائے انسانیت اور ہستی باری تعالی - 17-35

حضرت ہنلد(اہلیڈعضرت عمروبن جمول ؓ)

,348,349,350,351,

غزوہ احدیثی آپ کا اخلاص آپ کے باپ بھائی اور خاوند کی شہادت پر آپ کے صبر ورضا کاعظیم الثان نمونہ 351-349

## *ہندور ہندومت*

41,57, 60, 64, 68, 236, 237, 241, 242, 247, 248

ہندو مذہب کے تمام فرقے اپنے اندرونی اختلافات کے باوجوداس عقیدے اور دعوے میں متفق تھے کہ سنسکرت واحد الہامی زبان ہے 241

هندوستان

57,181,237,238,240,268